

# 

مُكِتَبَعُ بَهُ الْرِحْ كُنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مُنْ الْمِالْ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### يمالهالابقارماه صفرت كلهم شاره مل جلدمك - مطابق ٥٠ جنوري مشهوله ع

قَالَ النَّبِينَ صَلَّا اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلَعْوُ عَنِّى وَكُوْايَة درواء البناري

## سلسارالتبليغ كا وعسظمتني به

تقصب الاين

صيم الامّة مجدد الملّة حضرت لافامخد مولاناة معلى المّة مجدد الملّة حضرت لافامخد المرّف على المقائل المُمّة مجدد الله الله المرّد محدّد عبد الله المنافغ فرالا المقاء محدّد مقدم الله المقاء مسافر فا الله المراجي المسافر فا المراجي المراجي

مرورى اطلاع دخطوكابت كرت وقت يا بديد الت وقت مرخريدارى مزود مكيس -

### سلسلالتيليغ كاوعظ

#### مستے ہ

# تفصيال لرين

| الاستنات                                                                                                     | ن بنه                      | المبين                                                                                                       | (نزن                         | ماذا                                                                                                                | 2        | بغر        | 2                | Ž,            | (ب)                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|---------------|------------------------|
| متفرشات                                                                                                      | سامىيىن ئىڭىنى<br>قىسىدا د | See L                                                                                                        | می طبقهٔ کارلیای<br>مغیررتما | Si Care Co                                                                                                          | كيول بوا | كس طرح بوا | متني ديربوا      | مب پوا        | مهال يوا               |
| تسویدهمیلی مها دی الناید<br>مستنظمهم کوشردع به وکم<br>۱۳ جادی المثا نیرسستهم<br>بروزچها دستند تمام<br>بهونی- | 9                          | مولانا معیدهٔ حدصاحب دیر التوعلیه نے تسویلهالی<br>می حبطانیا اوراحقرظفراحدعفاالتوعنه نے تسوید<br>تفصیلی کی ۔ | عوثا مب مساه اون کو          | اصل حقصود بجويدت ہے كربم خدانتا كى كے بحبوب بن<br>جاوی اس كا طريقه ايان وكل صائح ہے اوراس كى<br>تفصيل بيان فرمائی . | 30       |            | ما تحفظ بهم مندف | ت ۱۳ مر اسماه | بما مع مسجعد غا زی پور |

إستعاملته الرّحنين الرّحينية

الحدد لله غيره وتستعينه ونستغفرة ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورانفستا ومن سيات اعمالتامن يهله الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له و تشهدان لا المه الالله وحده لاشريك لم وتشهد السيدان و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم

امآبعيد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحلن الرّحيم. إنّ أَلَّذِينَ المَّامِنُونَ وَمَّا المُّالِكُ مِن السَّالِكُ مِن السَّلِكُ مِن السَّالِكُ مِن السَّالِ

رجولوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے حق تعالیٰ مجبوبیت پیداکر دیکے، صاحبو! یه و بسی آیت به حس سیمتعلق کل ایک صرودی مصمون بیان کیاگیسا تها چونکه وه دواجسنداسے مرکب بھا ادر کل ایک بهی جمز وکا تفصیلاً ذکر بہواتھا اور د دمیرا جن وتفصیل سے رہ گیا تھا گومجلاً اس کا ذکر مجمی ہو چکا تھا ا در وہ اجسال گو مشا فی یه نتها گرکا فی صرود تنهاحیٰ که اگرآج کا بران مذمجی بوتا تب بھی مجھ صرریہ تها کیونکه ایک جز. و کی تفصیل بھی ہوچکی تھی اور دوسرے جز وکے متعلق ایک قا عده كليه بيان كرد باكيا تفاجس مح بيش نظرد كھنے كے بعد تفصيل كان ہونا مصربة تها مگرحب تفصيل كامو قع ل كليا تويس نے چا باكه اس كى مجى كسى قارشيىل كردى جائے - كسى قدركى قيداس كئے برا صادى كرتفقيل على قدراتم كے لئے أيك جلسه ما نی نهیں ہوسکتا حضور ملی الشیعلیہ وسلم نے تیبین برس تک اس کی فصیب ل فرما فی بھر بھی اس سے لئے توضیح کی ضرورت ہوئی اور اس سے لئے حق تعالیے نے حضوصلی التہ علیہ وسلم سے بعد ہرزمانہ میں صاملان دین کو بیدا فرمایا جو برابراس کی توضيح كرية يرسب حتى كه خيرالقرون كيحتم تك دليعي قرن نالت پرجوتيع تالعين كا زیا نہ ہے اور جمسلہ اسمہ مجبہدین اسی زمان میں ہوستے ہیں ) وہ توضیح بھی علی وجاکل ہوگئی ر توجس صنمون کی تفصیب ل اتنے عرصہ درا زیس ہوئی ہواس کوعلیٰ قدراتم کیک مبلسه میں کیمونکر بیان کیا جا سکتا ہے۔اب سمجھئے کہاس مضمون کی تفصیل و توضیح توخیر لقرد کے ختم تک پوری ہوگئی ۱۱) کین اب دو مرتبے باتی رہ گئے۔ ایک تفریع کہ قیامت یک انہی اصول ہرجوا دن جزئیہ سے احکام کی تفریعے کہتے رہنا یہ کام علم وہم کا ہے اگرجہ حق تعالیے نے اجہ اومطلق کو نحتم کر دیا ہے یہ اس وجہ سے کہ خدا وند كريم كى رحمت رمعا ذ التذبي منتم بهوكئ بلكهاس كئے كه خدا وند تعالیٰ كا قاعدہ اور ان کی عادت متمرہ یہ ہے کہ جب کئی چیز کی صرورت نہیں رہتی اس وقت اس کو

خم كمدية بي اس عادت كے موافق جو تكر حصرات مجتبدين كے بعد اجتبادى ضرودت مدريمتى اس سلة اس كومنتم كوديا البدة تصريع كى عنرودت قيامت تك رب كى اس لنة اتنا اجستها دا در انتنافهم قيا مست تك كے لئے باتى ب جسسے مجتبدین کے اصول پرعلما وجود ئیات کومتفرع کرتے دہیں چنا بخر ہرزمان یں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جونئے نئے بر نیات پی حکم شرعی بتلاتے رہتے ہیں اور مجتبد بن کے اصول ہی برجز نمیات مادن کومتفرع کرتے رسیتے ہیں دوسرے اس كى صنرددرت بمى باتى بى كە بىرند ما خىمى حى كوبا طل سى ممتازكر د ياجائے كيوكم زما ذنبوت سے بُعدم وجائے کی وجہسے بیعن دنعہ حق وباطل مختلط ہوجا تا ہے خواه عوام کی ہے تمیزی سے یا اہل غرض علماد کی وجہ سے توایسے وقت پرحق تعالیٰ محمى اليسمقبول بندسه كوبيدا فرات بين جوى كوباطل سعمتنا ذكر كصراطيم کوداضح کردیتاہے یہ ورج مجدید ہے اس کے متعلق حدمیث میں پیشین گوئی ہے إِنَّ اللَّهَ يَبِعُكُ فِي أُمَّرِي عَلَى إِس كُلِّ مِا ثَيْرَ مَنْ يُجَدِّدُ دُلْهَا دِينِهَا كُوحَ تعالى ميرى است پس ہرمو پرس کے بعدایک ایسٹے خص کومبعوث فرمائے ہیں جو دین کی تجہ دید كرديتا ببرينى حق كوباطل سيعمتاذكرديتا جبجنا بخصصور كالترعليه وسلم كيعد برصدی پرکونی منکونی مجسد وصرور مواسب توید دودرسے اب بھی باقی بیں ادرویا ككريس مح أيك تفريع ايك بحديدا وربيد دونول خدسين ألك الكسيس اوراكر كونى التركا بنده دونول كاجاش جوتويه خداتعالى كدحست سيرتواب توضيح تفعيل عه قلت ومن الجامعين لها سيري كم إلامة بحدد الملة ادام التَّرْيَة بهم ديركاتهم ما لت العادف بالتَّريدي مولانًا محريجي وجه المنشعلية لخاج الخاص لسيدى تعطيب تهان المنتبخ مولا ثاد شيدا حديكنكويت مجدوبةه الرزة الحاخ وفقال كنت اطن اوالا الشيخي مولاتا دمشيدا حدقدس التنومرة فم مأية قد تتعل الخاريعي داس الماكة والآن جدد بذا لمائة عندي كار مولانا الشرف على أوام المنترفيوخولو قلت اذعن بهذا المقول طافقة من المعتبوين وايده عوم فيضاط ال الشريقاره فإنتشار فى العالم واحتيادُه من بين العلمار بكثرة المنطلة اليهن الطالبين يمة بياوت اليتنا الحق على يديربالقدا المفياثر فكالمعهم يكوم الدين وبالمواعظ المتكثرة المستبائرة بشانها وبتسهيل طرلق الباطى وتوضيحة يحيعنا بدى القشرن المكباء الشراغ

جودرجه بے اس کو اگر ابہام کے ساتھ بیان کیا جائے توایک جلسی بیان پیکسا ہے گرر بریارے کیونکرس تفعیل کوکوئی نہ سمجے دہ فضول ہے اور پوری طرح بال كياجا كة توبتلاية اس كها أيك دوجلسه كيسكا في موسكة اي اس لة یں نے کسی وت در کی قیدلگائی یعن یا تفعیل احنانی ہوگی جوتفعیل اتم کے مقابلہ يس تواجمال عادرا جال سابق كم مقابل مي تفصيل عي تويد درج تفعيل فنا في كا یا تی روگیا تمعا اس کویس آج بریان کرتاجا بتنابهول ا دراسی سلے اُسی آ پمت کوافنتیساد كيا كيا جس كوكل بيان كيا كيا تها باتى يهجويس في كماسي كمكل جزو ثانى كوبجى إجالا بیان کرچکا ہول توشاید کسی کے ذہن میں دواجال ندریا ہواس لئے میں اس کوہمی یا در لا تا ہوں کہ میں نے اخرمضمون میں کہا تھاکہی تعاسے فرق (اورجموبیت) کا مدارایسان ا درعل صامح برد کھاہے اس کے متعلق میں نے کہا تھاکراس کا طريقة علوم دين بين جو د وطرح ماصل بوسكة بين ياتعليم وتعلم سے يا علماء كى ی لطب اوران کے اقوال و مواعظ مستنے ہے کی گواس مضمون کی تفصل نہ کی گئی تھی گر وہ طریعت, بتلاد یا گیسا تھاجس سے عربے تفصیل پرسکتی تی تووہ بیان بحبی کمل تھا اس میں ابہام ہ تھا کیونکہ ابہام کی صورت یہ ہوتی۔ ہے کہ کلام مفهم مرادنه مواور با جسالی بریان غیرفهم نه تنها بلککا فی تنب اگراج کا بریان نه موتا تب بمی کوئی جزو سیحصنے باتی در باتھا البت ایک جزو کی تفصیل پہلے جزو کی برا بر ﴿ بِونَى تَى . توامس كے بران كے لئے خدا تعالے نے اس وقت موقعہ دے دیاہے تواس وقت میں اس کی بھی تفصیل کرنا چا ہتا ہوں یہ حاصل ہے آج کے بیان کا۔

توضیح اس کی ہے ہے کہ ہمقعدودیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس قعدود اورایک اس کا ذریعہ اب محصوکہ حق تعالیٰ نے اس آ بہت میں ایمان وغسل صالح پر وُ آنکا مدار رکھا ہے اس میں بھی دو چیزیں جی ایک مقعدود جس کا بیان سَدَ جَعَلُ لَهُ مُو الدَّ حَمَنُ وُ وَ اللهِ میں ہے اور ایک طریق ایمان وعمل صابح جرکا سَدَ جَعَلُ لَهُ مُو الدَّ حَمَنُ وُ وَ اللهُ مِی ہے اور ایک طریق ایمان وعمل صابح جرکا بيان الذين المَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِطِ مِن مِع تَوكُل كم بريان كا عاصل مقعود کی تفصیل تھی۔ اورآج طریق کی تفصیل ہے۔ اور مقصود بہرست ہی مختصر ہے ا ور انسس کی تفصیل میں بھی کچھ طول نہیں ہے۔ بینی محبو بریت اس میں بہست سی اقسام بیان کہنے کی حاجب بہیں بس پرسمجھ لیستاکا فی ہے کہ ہم حق تعسالے کے محبوب بن جا ویں گے اوراس کے فروع میں سے یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ شخص خلق کابھی محبوب ہوجا وسے گا تو یہضمون زباد ہ تعصیل کا محتاج ہ تھا مگراس کی تفصیبل اس لئے بیان کی گئی تھی کہ آ جکل لوگ ٹمرات آخرت کوبہت ہی بے وقعت سمجھتے ہیں لبس ان کے نزدیک بہدائرہ یہ بے کہ مجھ روبیہ مل جائے۔جنالجے۔ ایک عہدہ دار کی بیوی نما نہ پرط ھتی تھی تو وہ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ بچھ کونماز پرط ھاکہ کیے بلا۔ اسی طرح سود اک حکایت ہے که ده این بیوی سے ایک دن پوچھے لگا که نو ہنسانکس واسطے پراها کرتی ہے ، اس نے کہا ہمیں جنت سلے گی توسو دا کیا کہتا ہے کہ جا باؤلی تو وہا کھی غریبوں ملّا نوں طالب علموں ا در حلا ہوں سے ساتھ رہے گی اور دیکھ ہم جہنم میں جائیں گے جہاں برطب برط ہے باد شاہ اور وزرا اورامرا ہوں گے فرعون - بامان - نمرود بمشتراد - قارون وغيره -

یہ توسودا قصہ ہے مگرآ جھل بھی متباوب کو ممطولا جائے تومعلوم ہوگا کہ جتنی وقعت لوگوں کے مسلوب کو ممطولا جائے تومعلوم ہوگا کہ جتنی وقعت لوگوں کے مسلوب میں ایک ہزار روپیر کی ہے اس سے نصف بھی دین کی وقعت نہیں ہے مذمخرات آخرت کی حالا نکہ ان کی وہ تیمت ہے کہ میں ہے ہوں ہے دیم ہردوعالم گفت ہے

نرخ بالاكن كه ارزاني منوز

رتونے اپنی قیمت دونوں جہان بیان کی ہے نرخ برطھا ابھی تو ارزاں ہے) د دنوں جہاں بھی بخدا اس کی قیمت میں کم ہیں۔ اور بہیں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جو لوگ فرآن کو تراویح میں اجرت لیکرسناتے ہیں اس میں علاوہ فقہی گناہ سے بے غیرتی بھی س قدر ہے کہ قرآن کو جو خدا تعالے کا کلام ہے ادفی سی اجر سے کمعاوضہ میں سناتے بھریں۔ اور یہ ساری بے قدری اس لئے ہے کہ قرآن سستا مل گیا ہے اس دولت کے حصول میں ہم کو مجھ خزرج کرنانہیں پرا اسی کومولا نا فرماتے ہیں سہ اے گراں جال خواد ویرستی مرا اسک کو مواد نا کہ لیس ارزاں خریدستی مرا زائے کہ اس ارزاں خریدستی مرا

راے کابل تونے محد کو بیقدر سمجھ دکھا ہے وجہ یہ ہے کہ بن مجھ کومفت مل گیا ہو) یعنی قرآن زبان حال سے کہ رہا ہے کہ مجھے اس واسطے بے قدر کر درکھا ہے کہ میرے حاصل کرنے میں تمہا رہے کچھ دام نہیں گئے۔

حضرت ابرابيم بن ا دهم رحمة الترعليب حببسى فقيركو فقرو فا قركى شكايت سمرتے ہوئے دیکھتے توفرما یا کرتے کہ تم اس کی قدر کیا جا نوٹم کو گھربیٹے یہ وات مل کئی ہے اس کی قدرا براہیم بن ادھم سے دل سے پوچھوٹس نے سلطنت بیج کسر اس کو خریداہے۔ اسی طرح ہم نے ایمان کی دولت کوباپ مال سے لیا ہے۔ بے محددت ومشقدت ہم کومل گئی ہے اسس کے اس کی بے قدری ہے ورد فدا كا نام وہ چيز ہے مقابلہ ميں تمام دنيا يہ ہے كيونكر جنت كى سلطنت اسى سے عوض میں ملے گیجیں سے سامنے دنیا کی ہزار لطنتیں بھی گردہیں مگرانسوں آ جکل دو ببیہ کے برا برہمی خدا کے نام کی ت درنہیں چٹانچے۔ وہ عہدہ دار ا بنی بیوی سے پوچھتے ہی تھے کہ تجھ کو نماز سے کیا بلا وہ تو مکنااس کو شخصتے تھے جیسے ایک شخص کو ملا کرتا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عہدہ دار رشوت لیا کرتے تھے اور نماز سے بھی بہت یا بند تھے حتیٰ کہ فحرکی نماز کے بعد اشراق تك وظيفه بهي بطرها كرتے تنھے اور يہي وقت مقدمہ والول سے رشوت سطے کرنے کا تھا مقدمہ والے آتے اوراشاروں سے رشوت کی تم طے ہو تی تھی کیونکہ پیرنے وظیفہ میں بولنے سے منع کرر کھا تھالیس وہ اشار و سے سوکہتا اور بید دوانگلیاں اٹھادیتے کہ دوسولوں کا پھراشاروں ہی سے

کون رقم سطے ہوجاتی تویہ معلیٰ کا کو تا پکرا کرا مطادیتے کہ یہاں روبر رکھدو بھرکوئی دومرا آتا اور اسس سے بھی بوں ہی گفتگو ہوتی۔

غرض يه ظبًا لم امثراق برا مدكركئ سور دسيلسك كرا تحت انتحا تو آجكل تو ملتا است كہتے ہیں اوراس واسط و ظیفے بھی پراستے جاتے ہیں بھوغضب ہے کہ بعض لوگ قرآن پر مصنے میں توبول پر الے ہیں اور و نطیفے میں تہیں بوسلة گویا نعوذ بالترقرآن کی وقعت وظیفول کی بھی برا برنہیں سیمیسی بیقدیج . اسى جېل كاليك يه ائرسې كه حديث و قرآن كى د عا دُل كالوگوں كے ذہن یس ده درجه بنیس جو پیرزا دول کی گھڑی ہوئی دعا وُل کا درج ہے چنا کخ جب بی مج كوكيسا تعاتواس وقت ميرے ابتدائى كتا بول كے استاد كان يوريس میری جگر تدریس سے لئے تشریف ہے آئے تھے۔ وہاں ان سے ایک شخص نے اپنے قرص کے لئے وظیف پوچھا انھول نے ایک دعا بہتلا دی اس نے پڑی رغبت سے یادکی اورانھول نے زیادہ رغبت دلانے کے لئے یہ بھی فرمادیاکہ یه د عاحد پیشیس آنی ہے اوراس کی یہ فضیاحت ہے۔ بس پیستکراس شخص کا مز به يكاسا بوكميا اوركين لكا حمنرت من توكوني ايسا وخليف, جابها مول جو آب کے پاس سید بسید چلاآرہا ہو صدید کی دعا تو عام ہے سبہی

سولوگ آ جھل ایسی ہی ہے متدری کہتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے خود کہتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے خود کیتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے خود کہتے ہے کہ میری نما ذکو قضا ہو جاتی ہے گھر پیرنے جو وظیفہ بتلایا ہے وہ کہتے تھے کہ میری نما دیو تو میں کہ اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں اور جو توجہ بھی ہے تواس نوبھورتی سے کہ اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں اور جو توجہ بھی ہے تواس نوبھورتی سے ساتھ۔

اسی طرح ان عبده دارصاحب کو بسرف منع کردیا تفاکه وظیفه پس بون نبس اس ملے ان کو بول ان تعاکم وظیفه پس بون نبس اس ملے ان کو بولسنا تو ناجا کر تھا گردشوت لیستا جا تر تھا بلکرشا ید ده وظیفه بھی اسی واسطے برا سعتے ہول کہ دشوت نوب سلے اور دشوت کے لئے

بھی دمہی تواسیں تو شک نہیں گا آج کل دظائف زیادہ ترد نیا کے واسطے برا سے جاتے ہیں کہ مال میں برکت ہو توکری بل جائے قرض ا ترجائے رضائے حق کے واسطے بہت ہی کم پرا سے جاتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ دنیا کے کاموں کے لئے وظیفہ پرا صنانا جا ترج کم پرا سے جا دولیف پرا صنانا جا ترج کم سے کم سے مربور کہوں گا کہ دنیا کے لئے اگر جالیس بار پرا صنع ہو تو آ فرت کے لئے کہ سے کم چار بار توکوئ دولیف پرا صور گراس کی ذرا بھی فکر نہیں اور جب آپ کو دین کی فہم کا مل صال جو گی اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ہے

#### ازمندا غیرخدا را خوامستن کلن افر. ونی ست کلی کامستن

خداتعالے سے بغرفداكو چا بناحقيقت بيركيتي سے يسلطنت نہيں ہے كه فدا سے دنیاما تگو بلکہ یہ بیت ہمتی اور دنا رت ہے گراس کے دوط یقے ہیں۔ ایک تودنیا کے واسطے خدا تعالے سے دعاکرتا اور دعاء کے ذرایعہ سے مانگنا یہ مذموم نہیں؟ بلكه يه توشان عبديت ہے اورايك وظيفه پراط كرما تكت يه ناموم ہے اوران ونو يس برا فرق ہے دو يك دعاكم كا تكن يس ايك ولت كى شان ہے اوربيا مقصود کے موانی ہے جویندوں کے بریدا کرنے سے اصل مقصود ہے جس کو حَ تَعَا لَيْ لِنَهُ ٱسِنَ آيت بِينَ بِيانَ فَرِمَا يَا. ٢٥- وَمَا خَلَقُكُ الْجُونَ وَالْإِنْسُ اِلْالِيعَةُ وَدُنَ ( مِن فِين وانسان كوعبادت مع لئے بيدا كيا ہے) اسى كئے صديت يسب الدُّعَاءُ فَعِ الْعِبَادَةِ (كددعاعبادستكامغزيه) اوريس في عبادت كوجواصل مقصود كهاب اس مي اصل كي تيداس واسط لگاني كركوني یوں مجھیں کہ کھانا کمانا اور دیا کے کار دیار کرنا ناجائز ہے سوخوب سمجھ لو کر مہ نا جا ٹر بنہیں بلکہ جا ٹرز ہے بلکہ ایک درجہ میں مطلوب بھی ہے مگر اصل قصو نہیں بلکہ تا بع مقصود ہے اسس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کھانا پکوائے جس میں پانچ رو پے صرف ہوں تو گو اصل مقصود کی لاگت اس كم ہے مرجب كونى بوچھتا ہے كراس كھانے كى تيارى بى كيا خرج بول

توجواب یہی دیاجہ تاہے کہ پاریخ رو پیصرف ہوئے ہیں اور حیب و تفقیل پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک روپیہ کا تھی اور ایک، روپیہ کا آٹا اور ایک روپیہ کا گوشت اور آٹھ آنے کامسالہ دغیرہ اور آٹھ آنے کی لکرایاں کو کلے اور چار آنے پکانے دالے کی مزدوری وعلیٰ ہذار

اس جواب کوسن کروه سائل کہنے لگے کہ کیا آپ مکر ایاں اور کو کے حجمایا كرتے ہیں جواس كو كھانے كے صاب میں شماركیا توبتلا یئے كه آپ كیا جواب دیں گے یقیناً یہی کہیں گے کہ نکرایا ل گومقصود نہیں مگرمقصود کے تابع عزود ہے اس لئے ال كوتيمي مقصود كے ساتھ شماركى جائے گانو بعيبة يہى تعلق دنيا كا آخرىت سے ہے كركوده مجىكى درجىين طلوب ب مگراصل مقصود تهيس بلكه تابع مقصود ب. اب اگرکوئی شخص صرف دنیا ہی سے چمع کمہتے میں لگا رسیے اس کو ایسا سجھا جا دیے گا ہیں کو نی کھا نا تو تیا رکرے نہیں ما کھانے کی چیزیں خریدے صرف لكرا يال گھريں بھركے توبتلابين أكركونى ابنے گھريس لكر يال ہى بھركے تو اس کوکو ئی شخص عافشل کھے گا ہرگہ نہیں۔اسی طرح محض دیناطلبی میں رہن بھی عاقل کا کام نہیں ا وراگر کو ٹی کھانے کا سا دا سا مان کریلے مگرا بیندھن منتریکے تو اس کوبھی کھا نا میسرنہیں ہوسکتا، اسی طرح محص دین میں لگارہنا اورباوجود حاجهت د نیا کی مطلق <sup>و</sup> نگره کرنامجهی غیرمطلوب به بلکه اصل مقصو د د بن کوسیجھے ا وراس میں زیاد ہشغول ہوا ورکھے وئے کرد نیا کی بھی رکھے مگراس میں منہک نہو بلكه اتناسامان كرليستاجا بيئے كەمتلاً أيك سال كے لئے على اختلا ف الاحوال كا في موجائ كيونكه اَلطَّرُوْرَةُ بِلْقَدُ دِالضَّوْقُ وَهِ رصرورة بقدرصرورة موتىب ا وررفع صرورت کے لئے اتناسامان کا تی ہے ۔

کوگ کہتے ہیں کہ مولوی د نیا چھواتے ہیں یہ غلط ہے۔ چھواتے کہاں ہیں بلکہ وہ تو د نیا کو دین کا ذرایعہ بناتے ہیں اتنا فرق ہے کہ آپ اسی کومقصود سمجھتے ہیں اور میں اس کو لبقد رصنر ورت صنروری کہتا ہوں بیس د نیا تا لیج ہے

سے اپنی احتیاج کوظا ہر کرر ہاسہ۔

اكبربا دشاه كى حكايت ہے كه ايك د فعه تركاريس و وكسى طرت رستر بھولكة جا زکلا و ہاں ایک دیہا تی زمیندارتھا اسنے بادش ہ کویہجا نا تونہیں گراپنی كريم النفسى مصه اس كى خوب خاطر مدارات كى اكبرېږېت خوش بهوا تھوڑى ديرين مشكرنجي آبلا. تب دبيها تي كومعلوم مهواكه به توبا دمشاه تصااكبرنے چلتے وقت كچھ ديا بھی اور کہدیا کرجب بہنتم ہوجا وے ہمارے پاس بھرآجانا اور دربانول سے کہدیا کہ یہ جب آ ویے روکنانہیں۔ چنا پنجہ ایک باروہ آ پہوئخاا ورا س کومحل يى پېړىنچا دياگيا. اتفاق سے اكبراس و قت نماز بېژه رسې تنهے. اس دىپاتى کو برای حیرت ہوتی کہ یہ با دشاہ ہوکرکسی کے سامنے جھک رہاہیے جب اکبرنمازسے فا رغ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کردے کرنے لگے تو دیمیا تی کوا دیمی حیرت ہوئی کہ یہ كس سے ماتك رياہے. آخرجيب وہ دعاسے فارغ ہوكراس كى طرف متوج ہوئے توديب تى نے پوچھاكەتم كس كے سامنے جھكتے اوركس سے ہاتھ بساركرما نگ بسبے تھے۔ اکبرنے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی عبا دست کررہا تھا اوراس سے اپنی حاجیس مانگ ا یتها ریسن کردیها تی پرایک حالت طاری مونی اور کہنے لگا کہ جب خدامتھ ری حاجت اپوری کرسکتاہے توکیا میر حاجت پوری مرک کایس میں اب تم سے بحضہیں ما نگتا میں بھی خدا ہی سے ما نگونگا توصاحبو! دعاكاية رئك ہے سے سرامرا حتیاج اور عاجمزی طبکتی ہے اور

وظیفہ برا سے بیں یہ بات نہیں (بلکہ اکٹر تو یہ ہے کہ وظیفہ برا حکم لوگ بہ سیجھتے بیں کہ وظیفہ کے زور سے ہما را مقصدود صرور حاصل ہوگا تواس التین بڑوا متیاج کہاں ہیں دنیا کے واسط وظیفہ بڑھنا اور دنیا کے لئے دعاکم تابرا برنہیں ما)

اس سلے اگرکونی و نبیباسے واسطے وعامانتکے اوربول کیے کہ اسعفدا مجعے سورویے دیدیکے تویہ جاتز ہے بلکہ اس میں بھی وہی تواب ہے جوآخرت مے لئے دعا کینے میں سے بشرطیکہ دعا ناجا ترکام سے لئے مذ ہوکیونکہ ونیا کے لئے ہردعا جا مزنبیں بلکہ جو مشریعت کے موافق ہو دہی جائز ہے۔ مثلاثموبی مشخص ناجا ئز ملا زمنت کے کئے دعا مانٹھے توبہ جا تر نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے حاکم کے ببال ایک تو تحصیلداری کی درخوا ست دینا اور ایک کیتی کی درخواست دیناظ ہرسے کیمس کام کوحاکم نے منوع قرار دسے دیاسہے اس کی در خوا مست حاکم سے کرنا ا درحاکم کو اس کے حصول کا ذرایعہ بنا ناہی ممنوع ہوگا توجود عا حدود مشرعہ سے یا مہرہود ہ تولیسند بیدہ سے ہی نہیں پھراس کوپیش کرنا کیونکرجا کز ہوسسکتا ہے۔ آ جکل لوگ اس کی بھی دی<sup>ت</sup> نہیں کہتے کہ دعا شریعت کے موانق ہو۔ واقعی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی غفلت بين بين جس كى وجسه زياده تربيع على بيم بوك بعض دفعه خداتها لي سے ایسی چیزیں ما نگتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو تابسندہیں چنا بخہ اس وقت بہت سی الیسی نوکر بال ہیں جو تا جا ئز ہیں اوران کے لئے دعا کرائی جاتی ہے اوراگر وہ ال جاستے تومبادک با دری جاتی ہے ا نسوس کوکس بامت کی اصلاح کی جائے۔ تن بمه داغ داغ شد پنه کچاکجا نبسه

دتمام بعن داغ داغ پوگيا جيجوت کبال کها<u>ن کھي</u>ئي،

اورغضب بیسے کہ الیی ناجائز ملازمتوں کے لئے اہل لٹریت جاکر دعاکراتی باتی اللہ سے برا میں ناجائز ملازمتوں کے لئے اہل لٹریت جاکر دعاکراتی باتی ہے۔ اوراس سے برا حد کر ہے کہ مردول کے باس جاکر کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کردیجہ کو یاسارا اختیادان کے باتھول میں ہے۔

حضرت مولا تا فضل الرحمن صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ميرايكام كرديجة متناه صاحب في وراحكم دياك نكالواس مشرك كويه مجد س كهتاب كرميراكام كرديج اركاب تيراكام كرديناميرك اختياري ب ہر ہا ہم سرر ہے اور سے میں میر جام مردیها میرے احلیا دیں ہے۔ پس آجکل لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تیبیج چلانے والے ضافنا نے کے رشتہ دارمو كرجوركبدي كيصرور بهوجائكا فداتعالے وماتے بيں يَا هَالُ الْكِتَابِ الْكَتْلُوا بِيْ دِيْنِكُورُ السيه ابل كتاب دين مِس علومت كرو) اس مِس غلو في الدين سيمتع فرما یا گیا ہے۔ لیس گوحصرات اولیا کی تعظیم صروری ہے اور دین میں داخل ہے گراس کے یہ معنے نہیں کہ ان کی الیی تعظیم کی جائے کہ خدا تعالیٰ کی توہین جو لکے اور شرک لازم آجائے۔ دیکیمواگر کوئی حاکم کے پاس جاکرم مرشتہ دار کوجی سلام كرك تواس كامضا كقدنهين ليكن أكراس سے وہ باتيں كہنے تكے جوحا كم سے كہنا چا ہئیں مثلاً بول کیے کہ مرحث تدوارصاحب بس سارامنا ملرآب ہی کے باتھ میں ہے آب جو جابیں کرسکتے ہیں اوراس کی ویسی ہی تعظیم کرنے لکے جیسی جا کم کی کی جاتی ہے تو کریا جا کم اسس سے خوش موس لیقیتا جا کم استخص کو در بارسے نکال دیگا ا وربیقیتاً میرشته داریجی الیی تعظیم گوارا نهیس کرسکتا ( اور جوگوارا کرے گا تووه بھی دربار سے تکالا جائے گا 🐃

اب بتلاؤکہ جومعا ملہ خدا تعالیٰ سے کیا جاتا ہے وہ غیرخدا کے ساتھ کیونکم پستدیدہ ہوسکتا ہے لیقینا اس سے حق تعالیٰ ناخوش ہوتے ہی ہیں وہ بر رگ بھی نا راض اور ناخوش ہوتے ہی ہیں جن کی ایس تعظیم کی جاتی ہے جھر بیرت ہے کہ لوگ برورگول کے مزادات پر جاکر ایسے بیہودہ کلمات سے ان کا دل و کھاتے ہیں۔ غرض ناجا کن ملازمتول کے لئے زندول اور مردول کو دونول کو جاکر دق کرتے ہیں بھر زندول میں بیعن قوصا ن بہوتے ہیں جوان کے مذاول کو جاکر دق کرتے ہیں بھر زندول مے لئے دعا نہ کہ یں سے ان کو تو ہوئی مدن ہی برکبر یے ہیں کہ ہم ناجا نو کام کے لئے دعا نہ کہ یں سے کبدیتے ہیں کہ ہم اور اکثر اسے اخلاق سے کبدیتے ہیں کہ ہال

دعاکریں گے یہ بہت خوسش اخلاق شمار بدیتے ہیں اوراس وقت اہل اللہ کی رائے بہی ہے کہ علماء کو ایسے ہی اخلاق چا ہئیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کوظا ہر نہ کیا کریں ۔ غرض بعض اہل التراپینے اخلاق سے مجل وعدہ بھی کرلیتے ہیں مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دعا کس طرح کرتے ہیں ذرا خلوت میں کرلیتے ہیں مگر لوگوں کو سنو تو معلوم ہو اور بعض تو خلوت میں خدا تعالیٰ میں کبھی ان کی دعا وُں کوسنو تو معلوم ہو اور بعض تو خلوت میں خدا تعالیٰ میں کر یہ غیر محقق ہیں اکٹر اہل الشر خلوت ہیں لول دعا کرتے ہیں کہ یہا الشر اگر یہ بلا زمرت مشریعت کے موا فق ہو اور اس شخص کے دین کو مصری ہوتو اسے نصیب کرد یکئے وہ نہ ہرگرہ نہ دیکئے ۔

مولانا فخافة ل الرحمان صماحب سے ایک شخص کے آگرع حن کیاکہ حصر سن میرے مقدمے کے واسطے د عالیجے اسی وقت دوسرا فریق بھی آیا اس نے بهى دعاچا بى اسس مقام براس كليجرطى كوسلحهانا براً يك كاكام نهيس-اب یا تو دوسرے فریق سے انکارکریں تَو ترجیح بلامرجے لازم آتی ہے اور اس - سيجى وعد وكريس توكس طرح كريس - بال حس كو تعدا تعاسك تورياطن عطا فرما دیں وہ اس تھی کوسلھھا سکتا ہے۔ جنا پنجرشاہ صاحب کے اسی وقت اس طرت دع كى كرا سے الشرجس كاحق مواسع مل جا وسے - يسجے دو تول كا حق پورا ہوگیا سومولا نانے تو جلوت ہی میں یہ دعا کردی باقی اور بہزرگ بهی گوجلوت میں تم سے کیسیا ہی و عدہ کرلیں خلوت میں وہ بھی اسی طرح دعا كريت بين كاگريكام خلاف سرويت مذبوتو بورا بوجائ ورمز بركر: بورا مذ ہو۔ وجب یہ ہے کہ وہ خدا کے مقرب ہیں بھروہ خدا تعالے کی مرضی کے خلاف کو ٹی دعا کیسے کرسکتے ہیں بلکہ عواً م الت اس تو خدا تعالے سے کچھ کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں ( بھیسے بعض دیہا تی حکام کے سامنے بے ککلف باتیں کرلیتے ہیں)

اوريه حصرات نهايت بيبت زده بموت بي دد تاجا رُزاموركے كئے

توکیب د عاکرنتے مباح ا مورس بھی د عاکرتے ہوئے ان کی یہ حاکست ہوتی ہے سہ

اُحِبَّ مُنَاجًا لَا الْحَبِينِ بِأَوْجُرِ وَالْكِنْ لِسَانَ الْمُنْ نِبِينَ كِلِيلُ الْمُنْ نِبِينَ كِلِيلُ ا دمناجات حبيب كے لِب نديده بهست سعط يق بيل. گرگناه كاروں كى زبان توتلى اوركندھے)

بعض دفعہ وہ بہست کچھ ما بھٹنا چا ہتے ہیں لیکن اپنی خیطا وَل سمے استحضارہ سے زبان سے کیجھ نکلتا نہیں ۔حضرات اِ مغفرت کی د عاکس قدر محبوب اور سرایا محبود سے گراس میں بھی بعض د نعبہ استحضار ذنوب کے سیب ان کی زیا رک جاتی ہے گو بھرامر کی وجہ سے دعا کہتے ہیں اور کرتا جا ہے کیونکہ وہ صہ دیب حال ہونے کے ساتھ صاحب عرف ن بھی ہوتے ہیں اس سلخ ا مرکی وجب سے د عاکریتے ہیں اور اپنے جی کوسمجھاتے ہیں کہ مشرما ویرکس سے اورسٹرم کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے کو ٹاپاک سمھتے ہیں کہ اس وجہہے اُس درباریں کیجہ عرض کرنے کے متابل اسینے کونہیں سیجھتے مگر پھر دور دور رہ کر پاک کیسے ہول کے پاک مونامھی توحا ضری دربار ہی برموقو ت سے اب اگرحا عنری اس پرمو توف ہو کہ پہلے پاک ہولیں تو دور لازم آتاہے اس لئے وہ سترم کو بالائے طاق رکھ کرطبیعت برجرکیے دعا کرتے ہیں ولاتا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آلود ہ سخا سست دریا پہرسے گذرا دریا نے کہا کہ آمیرے اندرجلا آاس نے جواب دیا کہ بیں نایاک اور توباک وصاف میں بچھ تک کیسے آؤل پاک ہوکر آؤلگا دریانے بنس کرکہاک اسے بیو قوت پاک ہونے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ تواسی حالست میں میرے یاس چلاآ محصه دورره کرتوباک بن نہیں ہوسکتا ایک بارتوناباک کی حالت بى يس چلاآ تا بهمرياك بوكريمي تا نصيب بوگا-

ا ورجو اس انتظار میں رہاکہ پہلے پاک بولوں بھریا نی کے یاس جاؤلگا

توعمر به مرتجه باكي نعيب موكى مذباني كا قرب نعيب موكا .

ص جو اسی طرح خدا تعالے کے دریاریں آنے کے لئے تم اس کا آتظار مذکردکہ پہلے دنیا کے چھگڑ ول سے فاسغ ہولیں پھر کمیسو ہوکرخداگی یادیس لگیس کے کمیونکہ یول توساری عرفندجائے گی ادرتم کوخدا کے ساتھ علاقہ نصیب نہ ہوگا بیشیطانی اغواہے کہ اس نے علم سے بیرایہ میں جبل کے اندرمبتلا کررکھا ہے کہ عام اوگوں کو یہ بٹی پرا ھادی ہے کہ بیٹے بیٹیون کی شادی کرکے بہت سى جائدا دا در دبيه ماصل كرك بهرالشركي يا ديس ككنا إس وقت تودل نيا ک گندگیول سے الوٹ ہے ال سے پاک بوکرآ نا گران لوگوں کو عمیم بھی خدا کی یا دنصیب نبیں ہوتی کیونکہ دنیا کے تعلقات بدون خدا سے علاقہ پیدا کئے تطع ہوبی بہیں سکتے۔ دنیا کے کا مول کی یہ حالت ہے کہ ب

لَا يَسْتَجِينُ إِزْبُ الْآرَالَ إِزْبِ

۱ کیک حاجبت گئی د و سری هاجت در پیش آگئی )

ان کی انتہا ہی کہیں نہیں ہے ایک کام سے بعد دومراکام نکلتا چلا جاتا ہے۔ بس ان لوگول کی بمیشہ دہ حالست دمتی ہے ۔

> برشيركويم كم فردا نركس اين موداكم باذجول فردا تتودا مروزرا فرداكنم

روزیبی کہتے رہتے ہیں کہ کل کو بدکام چھوٹر دیں سکے محرجب کل ہوتی ہے بھروہی حال ہوجاتا ہے۔ توصاحبو! اس کا انتظارہ کیجئے آپ جِس ما ل بیں ہیں اُسی مال سے جلے آئے دوررہ کر ماک مونے کا اُتفاہ ن كيجة باك موسف كابحى طريعت شي سب كدايك بار ناياكى كى طالت بى

مگرکا فروگرو بت بهتی بازآ صدبار آگر تو بستگستی باز آ

یں آجا ہے۔ اس کئے فرماتے ہیں ہے بازآ بازآ ہرآ پجے بہتی بازآ ایر درگه ما درگه نومیدی میت

رواپس آ واپس آجو کچھ تو ہے واپس آجا اگر جبہ کا فروآ نش پر میست اور بہت اور بہت اور بہت اور بہت اور بہت ہے۔ بہر سب دالپس آجا ہارا در بارنا امیدی کا دربار نہیں ہے سوبارا گرتونے تو بہت ہے دالپس آجا ) تولی ہے دالپس آجا ہارا در بارنا امیدی کا دربار نہیں ہے سوبارا گرتونے تو بہت دالپس آجا )

ان شارالتر تعلی خدا کے درباریس حاصر ہونے سے بہت جلدیہ دلتر دھل جاویگا ا درایک ون یول ہی بیڑا بار ہوجائے گا۔ بہت لوگ بنزرگول کے باس اسی خیسال سے نہیں جاتے کہ یہ د نیا کا با خانہ لیکران کے باس کیا جا دیں وہ اپنے دل میں کیا ہیں گے۔

صاحو! اسكا وسومه بركر: نه لاهُ وه حصرًات تَحَكُمُوُ إبِاحُكُوَاللَّهِ رالتُديِّعاكِ جيسے اخلاق اختيار كرو) سے متصف بوستے ہیں وہ كسى آ نے والے کو حقبرنہیں شیجھتے وہ عیب پوسٹس اور کریم النفس ہوتے ہیں بلکہ بخدا ان کی نظر میں اپنے سے زیادہ کو ٹی بھی دلسیال نہیں ہوتا بھروہ کسی کھ نظرحقادت سيركميا ويكصت اسسلئةتماس نابإكى سميت بى ان كي ياس چلے آؤمچھ ایک صاحب کی حالت تونہیں مگراس کی بناء بہت ہی لیسند آئی۔ وہ جونپور سے میرے پاسس بیعت ہونے آئے تھے اوراس مال سے آئے کہ یا جامہ شخنوں سے نیچے اور ڈاٹرھی متلک ہوئی موجھیں خوب برہ ھی ہو ئی۔ اورآ کرمجھ سے ایپے سب حالات کہدسیئے بھے ببعث کی دیجوا کی میں نے بعدمغرب کا وقت مقرر کردیا وہ دن جمعہ کا تھا۔ بچھلے ہائس نے اس دن بھی ججامیت بنوائی توجوکچھ بال ڈاٹھی کے بکل آئے تھے وہ بھی متد وا دیئے یہ حرکت مجھے بہت ناگوار مہونی کہ بہاں آگریھی انھوں نے اس گت ہ کویہ چھوڑا گربعب دنمازجمعہ کے انھوں نے اپنے اس فعل کی جوبنار بیان کی اِس برمجھے وجدا گیا۔ کہنے لگے کہ غالب ایس کو آج میرا ڈ اڑھی منڈانا ناگوار ہوا ہوگا میں نے کہا بیے شک س<del>کنے لگے</del> کہ خیسا کے مجھے بھی ہوا تھاکہ آپ کو ناگوار ہوگا۔ مگرییں نے یہ چا ہاکہ طبیب سے سلمنے

ا پینے مرض کی اصلی حالت صاف حداف من نظام کردوں اس کئے ہیں۔ نے اس شکل سے ا پینے کوپلیش کردیا۔اب آپ جو تصرف چاہیں مجھ میں فرما بیئں ہیں مرمیب کے لئے حاصر ہوں -

سووہ گوفعل مجھے ناگوار ہوا گراس بناء کی وسد رہوئی اور معلوم ہوگیا کہ اس شخص برصدق کا حال غالب سے گو بوج جبل کے بری طرح ظاہر ہوا گروا قبی بیں اس کے صدق کی قدر کرتا ہوں اور یہ الیبی قدر ہے جیسے حصرت میں اس کے صدق کی قدر کرتا ہوں اور یہ انھوں نے ایک شخص کورلی جنید لغدادی رحمۃ الشرعلیہ نے ایک چور کی قدر کی تھی اضوں نے ایک شخص کورلی برلیکا ہوا دیکھا تھا ساتھ دالوں سے پوچھا کہ اس کوسولی کیوں دیگی لوگوں نے کہا کہ چھڑت یہ بڑا پر تا چور تھا۔ ایک بار اس نے چوری کی تو دایا با تھا کا ٹا گیا بھر باز نہ آیا اور دو بارہ چوری کی تو با بال بسر کا ٹا گیا ، بھر باز نہ آیا توقید کردیا گیا اسس نے فیدخا نہیں بھی جوری کی تو حاکم نے سولی کا حکم دیا بہت ن کر حصرت جنید نے دوڑ کراس کے قدم جورے ہیں فرمایا ہیں نے جورے قدم نہیں اب ایک ایسے بیخ چور کے قدم نہیں بوے بلکہ اسس کے استقلال کے قدم چو مے ہیں کہ وہ جیسا بھی بچھ تھا ابنی طلب کا پکا تھا ، اس کا بجوب گوکیسا ہی برائھا گراس نے اس کے تیجے جان طلب کا پکا تھا ، اس کا بحوب گوکیسا ہی برائھا گراس نے اس کے تیجے جان دے دی اس کا یہ حال تھا کہ سے

دست انطلب ندارم تاکام من برآید یاتن رسدبهانایا جال زتن برآید

رطلب سے ہا تھ مذہ دوکونگا جیب میرامقصد بودانہ ہوجائے بدن یا تو محبوب کے پاس پہوریخ جاسئ یا جان تن سے بھل جائے ) یس اس کے استقلال کی فت درکرتا ہول ۔

اے لوگو! اگرہم کوحق پرٹابت قدم دہنے ہیں ایسا استقلال حاصل ہوجائے توہما راکام بن جائے۔ دیکھنے حصزمت جنیدیٹنے اس شخص سے تقالل

کی قدر کی گواس استقلال کی صورت یمری تھی۔اسی طرح گوان صاحب نے ایک بری حرکت صدق پرمینی تھی اسس ایک بری حرکت صدق پرمینی تھی اسس ایئے مجھے اس کی قدر ہوئی رکیونکہ ایسے بچے اورصاف دل آدی سے یہ امید قدی ہونی سے یہ امید قدی ہونی سے کہ وہ بیعت کے وقت جو کچھا قرار کمرے گاہیے دل سے کرے گا چھڑا کس کے خلاف مذکر ہے گا چھڑا کس کے خلاف مذکر ہے گا جھڑا کہ اس کے خلاف مذکر ہے گا جھڑا کس کے خلاف مذکر ہے گا جھڑا کس کے خلاف مذکر ہے گا ہے گا

جنا پنج آن صاحب نے تھا نہ بھون سے جا کہ پھر عمر پھر ڈاڑھی نہیں منڈائی بلکہ ایک وقت بیں ان کی اننی بڑی ڈاڑھی ہوگئ تھی کہ دیکھنے والے بہجا سنتے بھی یہ تھے کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے بالکل آزاد رند تھا غرص وہ پورے نیک صالح بن گئے (بات یہ ہے کہ صفات حمیدہ ہرحال میں حمیدہ ہیں جس میں کوئی صفت ممیدہ ہوتی سے گوایک وقت میں بری صورت سے اس کا ظہور ہورہا ہو

مگرجب اصلاح ہوگی توکامل ہوگی خوب سمجھ لو ١٢)

ترین کہتا ہوں کہ آپ کو اسس شخص کی طرح گندگی اور بدحالی ہی ہیں اپنے کوکسی ہودگر کے بہرد کر دینا چا ہے اس کا خیال نذیجے کہ اس صورت سے ہم ہزرگول کے پاس کیسے جائیں۔ یہ گفتگواس ہم چلی تھی کہ بعض دفعہ اہل اللہ کو دعائے مفقر سے بھی مرم آتی ہے مگروہ اس سے رسمتے نہیں بلکہ وہ دل کو جھا تے ہیں کہ مشرم کس سے کریں اگر اسی سٹرم میں رسے اور خدا تعاسلے دعا مذکی تو یہ نا پاک کیونکم دعلے گی۔ تو جب وہ حصرات امور مباحہ کی دعاسے بھی مشرباتے ہیں (گواس برعل ذکریں) تو آپ کے ناچا ترک مول کے لئے تو کیول دعا کی ہمت کہ ہیں گواس برعل دندہ یا مگردہ میر گودل سے ایسی دعا مین کرانا محف ہے سودا ورصرف ان تو کلیف دینا ہے۔ بہت بنا جائم کہ صدیت میں سہم اکری عائم دیا ہو تو عبا دیکا معنوب ہو تا جائم کی کیول دعا کہ دیا ہی کی کیول دیا ہو تو عبا دست ہے۔ بہت بروہ تو عبا دست ہے۔ بہت کہ حدیث میں ہے اکری عائم دیا ہوتی ہے دعا کہ نے والا اپنے کو معنوب کی کیون کی مشان ہوتی ہے دعا کہ نے والا اپنے کو دلیس کے جو وظیفہ برط صمتا ہے اس کی دلیس کے جو وظیفہ برط صمتا ہے اس کی ذلیس کی میں ناجا کہ تا ہے ہو کہ کہ تا ہو ہو تا جسم کھرد عاکرتا ہے بخلا ف اُس کے جو وظیفہ برط صمتا ہے اس کی دلیس کی دلیس کی دلیس کے دلیس کے جو وظیفہ برط صمتا ہے اس کی دلیس کی دلیس کے دلیس کے جو وظیفہ برط صمتا ہے اس کی دلیس کی دلیس کے دلیس کے دلیل و محتاج سے کھرد عاکرتا ہے بخلا ف اُس کے جو وظیفہ برط صمتا ہے اس کی دلیس کے دلیس کی دلیس کی

طالت تذلل کی نہیں موتی بلکه امس کی حالت دعوے کی ہوتی ہے وہ یہ بمجھتا ہے کم وظیفہ سے کا میا بی صروری ہے ان سے مرکا لماست سے یہ بات ظا ہرہے چنانچہ وه کها کرتے ہیں کہ حصرت ایسا وظیفہ بتلا ہیئے کہ تیر بہدی مبدا و ہا گرکسی فطیفہ كىنسىت يەككىدىاجائے كەيەمجرب بىر تواس برايسا بھروس، ہوجاتاب کر کویا شخلف ہوگا ہی جہیں تو چونکہ اس میں دعوے کی شال ہے اس ليے يہ تالسندس مگرا جكل لوگ اكثرد عاركوجهوا كرد ظاكف برطيصة بين كوان كا پر هنا جائز توسیم راگران میں کوئی بات خلاف ستربیت مذہبوی كرامسسىي نواب كيه به بوكاكيونكه ثواب كے لئے يہ قاعدہ سبے راحكا الْأعْمَالُ بِ السِّيَاتِ ( اعمال کا تُواب تيتت پرموقون ہے) اوروظائف بس ثواب کی نیست نہیں ہوتی بلکہ محفن دنیا سلنے کی نیست ہوتی سے اس سلئے تواب کچھے ما ہوگا بخلاف دعاکے کہ وہ اپنی ذات سے عبادت سیے حتیٰ کہ اس میں اُگر دنیا ما بھی جائے تب بھی سٹربیعت اس کوعیا دیت کہتی ہے۔ چنا بچہ خود مشربیعت نے اس کو دنیب ما بنگے کا طریق بچویمز قرمایاسے پس دینا کی تیست کرنا دعا کے منا فی نہیں کیبونکا جات یس دنیا کی تیست سے بھی دعا کہتے کا حکم سے مثلاً ایک حدیث بیں سے دَسُئَلُوا الله الْعُافِيَة كُمُ النَّرْتِع لَى سے عافیت كى دعا ما تگو۔ اسى طرح حصول رزق و حصول غنا واداردين وغيره كي كي حضوصل الترعليه وسلم تے دعا ميّن تعليم فرما فی بین - اور اگرا حا دبیت مین غورکیا جائے تومعلوم موگا کہ حضور صلی الترعلیہ وسلم نے کسی دنیوی یا حت کونہیں جھوٹا اجس کے سیے کوئی دعایہ بتلائی ہو اورکسی مصيبنك كونهيس جهوا إس سع پناه ما تكف كاطريقه منتلايا موبلكه راحت مصيب کے علاوہ مجھی سرحِالت کے متعلق ایک یہ ایک دعا آپ نے مقررِ فرما ٹی ہے مثلہ ٌ تطفرين آناأه سندبا ببرهانا سوتاجأ كنها الخفنا ببيطنا بيه دكي عيادت كمرنامسجدين نا و ایکلت با اربیس جانا سفرشروع کرتا سفرمیں کسی جگہ ایتر تا بھیروطن کو دالیس آنا - بهیت الخلار میں جانا وبال سے نکلنا' خوشی باریخ کی یات دیکھت'

چاند دیکھنا وغیرہ وغیزہ مب کے لئے احا دمیٹ میں الگ الگ دعائیں دار دہیں۔ تو دنیا کے لئے دعاما ٹگٹ بھی عبادت اور طاعت سے بخلا ن عملیات کے کہوہ دین کے لئے ہوں تو طاعت ہیں ورہز نہیں۔

اس سے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ دعا رزیادہ قابل توجہ ہے مگراس قت بانکل پرمکس معا لمہ ہورہاہے کہ وظیفہ کی متدردعاسے زیادہ ہے بلکے قرآن سے بھی زبادہ کہ قرآن برا صفے ہوئے تو باست چیت کر لیتے بیر گادو نطیفے میں بولنا حرام مجھتے ہیں جیسے وہ عہدہ د ارصاحب وظیفہ میں ہوں ہوں کیا کرتےاور اشارزن ستەرىنى تەكىم قدارىطے كىيا كمرىقے تھے اور جب استراق كى نمنسازكو کھوطے ہوتے تو اس سے پہلے کئی سورویے مصلے کے پنچے آجائے تھے۔ یہ قبہت تهی اُن کی نماز کی آجکل تو اس کو ملنا کہتے ہیں اور اسی اصطلاح کے موانق وہ دو سرے عہدد ، اوابنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ تجھے نماز پیر مصفے سے کیا ملتاہے توچونکہ لوگ کے محلامین تمرات و ترات بی نہیں سمجھتے اس لئے صرورت ہوتی ہے ال ئمرات کوتفصیل ۔ سے سان کرنے کی چنائجہ میں نے اسی واسطے کل کے بیان میں ان کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا تھا ور مذاصلی مقصود محتاج تفصیل مذبحقا اسپ کا حاصل توصر**ف ا** تناہیے کہ ہم دین کو ا ختیار کمرکے خدا تعا<u>لئے کے محبوب ہوجاوت</u>ے یه اس آیت کا جر· و تنهاحب س کومقصه «کهنا جا بیئے اور اس کا بیمان کل موجیکااب اِس کا ایک دوسرا جر. و ہے تعنی طریق کی تفصیل اس کوآج بیان کیاجا نے گا اور ممكن كبيكر آج كابيان كل كي برا بمفصل ومطول مذبوكيونكهاس وقت كجي طبيعت مضهمل ہے مگرچتردی این شارا بیٹر تعالیے ضرور بیان ہوجا و میں سکے اورالیتی خصیل ہوجائے گیجس سے کھے بیخری دور ہوجا ہے ، یہ تو آپ کومعلوم ہوجیکا کہ آیت روجر. ومشتل ہے۔ ایک مقصور ۔ دوسرے طریق مقصود کا بیان وعظ سابقین موجِكا . اب شمح كرط يق مقصود كيا بيد وه دو چيزي بي امنُوا وعَيلُوا الصَّالِطْتِ دایمان لاینس اورنیک کام کریس) کیونکرحق تعالے یہی توفرماتے ہیں کہ

ابا مه دع وما توره مناجاً مقبول کے بمراہ تمری صور میں نع بونی ہے۔

جولوگ ایمسان لامیُن ا در منیک کام کریس ان کے لئے حق تعالے مجبوبریت پیداِ کردیں گے جس میں محبوبریت کوایمان دعل صالح پرمرتب کیا گیا۔ ہے تومقعبود ا در بیچه تو وُ دّ سبے اورایمان وعمل صالح اسس کے ترتب کی مشرط سے یہی حاصل بيع طريق مونے كااس - سے ايك بات تو بيمعلوم بو ئى كہ جو محبوب ومقبوليننا چاہہے اس کو پہلے ایمان لانا اورعل صالح اختیار کرنا چاہیئے **ا**وریہاں سے یہ نابت ہوگیا کہ جب ایمان وعمل صالح مقبولیت و کجانت کا طریق ہے تو بدون اس کے تمام نسبتیں سبخات کے لیئے ناکا فی ہیں مثلاً کسی برزگ کی اولا دہونا یا اینے پامسس کسی پرزرگ کا تبرک ہو تا یہ تنہا سخات کے لیئے کا فی نہیں ۔ صاحبو! ہمیں برزرگول کی تیرکات سے انکارنہیں مگران کی اصل اتن ہے جيسے ايک مثال سے واضح ہوگا اور مجھے مثال دسيتے ہوئے مثرم بھی آتی ہے كرايك دين مئلك دنياكى مثال دول مكركياكيا جائے كرآج كل لوگوں کے ذہن میں تعدا نی معاملات کی اتنی متدر نہیں جیتی دنیوی معاملات کی قدر ہے اس۔ لئے جب کسی تعدا فی معاملہ کو دنیوی معاملہ سے مطابق کر دیا جا تاہے تووہ جلدی لوگول کے ذہن میں آجا تا ہے اس لئے میں مشرماتا ہوا مثال پتا ہوں کہ ان تیرکات کا اتنا انٹر سبے بیسے دوشخصوں نے بی اسے کا امتحال پا<sup>ں</sup> کیا ہوا در نوکری کی درخواست دی ہونگران میں ایک توایسا ہے حیرکا خاندا خیرخواه *سرکار به دسنے میں مشہورسیے* اور دوسرا ایسانہیں **توا**ن دونول میں اول ملازمنت سے وہ کامیاب ہوگا جس کا خاندان خیرخواہ سرکارسیے اوراگہ دونوں تھ ہی ملازم ہوجا بیس تو اسس شخص کو برا عہدہ کے گا اور دوسرے کو اسس كم- غرمن معزز خاندان والبيحا حرود لحاظ بهوتا سه خواه علدي كامياب ہوسنے میں یا برا اعہدہ سلنے میں کیونکہ وہ ایسے خاندان کی طرف منسوب ہے جو خیرخواه سرمکارسی*ه لیکن اگریه نرا صاحب انتساب بهی بهوا در کو نی امتحا*ل اس. نے پاکسس رکیا ہو ملکہ خود جا ہل اور بدمعاش ہو تواس صورت ہماس کو

یہ کہنا کچھ مفید یہ ہوگا کہ پدرمن سلطان بود رمیراباپ بادستاہ تھا) بلکہ اس کے جرائم پرودروں سے زمادہ توی مقدمہ متائم ہوگا آ دراس سے کہا جائے گاکہ ا فسوسس تم با وجود حقوق سلطنت سے واقف ہونے کے سلطنت کی مخالفت كهتے ہوتم توحكومست كے آشنا تھے تہا دسے توبيم بچہ كی زبان پرچكومت کے حقوق واحسنات کا تذکرہ متھا بچھ پرکیا مارآئی جومخالفیت قانون بیر پیشقدی کرنے لگا تو عجب بہیں کہ اس شخص سے جرم پرایساسکین مقدمہ قائم ہوجوایک چلاہے دھو بی سے جرم پرنہ قائم ہوا دریہ حکومت کی نظرین یادہ مبغوض ومتابل نفرين قرار بإسرة. جنائج واقعات اس برشا بديس. اسی طرح برزرگوں کی طرف انتساب سے یہ نفع صنرور ہوتا۔ پیم کمٹیخس أكرايميان وعمل صالح اختيار كهيه يتودور سرول سيے جلدى كا مياب ہوتايا برج درجه میں پہنچ جاتالیکن اگریہ مکتفی سے بیش آوے تواس وقت نراا نتساب کافی ية بيوگاراس وقت مجھے اسپنے استنا دعليه الرحمة كاايك ارمثادياد آيا جو ايك حدیث کی مشرح میں اتھوں نے قرمایا تھاا ول میں حدیث سنا دوِل حضور صلی ایٹرعلیہ دسلم کے زمایہ میں ایک منافق تھا عبدالشرین ابی پیریٹیس للشین تها مگراس کے ارائے صحابی اور مؤمن مخلص تھے۔ جب اس منا بق کا انتقال ہوا تو اس سے لڑ سے حضور صلے الشیعلیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله رصلی الله علیه وسلم ، میرے باب کا انتقال ہوگیا ہے اس کے کفی سے لئے اپناکر تہ عطافر مادیجے دشا بداس کی برکست سے خدا اس کی مغفرت فرما ویسے) حضورصلی اَلتّرعلیہ وسلم نے اپنا کرتہ و سے دیا اور تجهيز وتكفين مين بمجي مشركيب بهوية حتى كهنما زجنا زه بهي بيره ها تا چا ہى امس وقت حضرت عمرصنی التّدعهٔ کو جومش آگیا - انھول نے حضورصلی التّرعلیہ ولم کی چا درمبارک بکراً لی که آپ کس کی نماز براها ناجا بنتے ہیں ایک منافق کی جن سے ياره بيں حق تعالىٰ فرماتے ہيں إسْتَغُفِوْلَهُوْ ٱوْلاَتَسْتَغُوْلُهُوْ أَوْلاَتَسْتَغُوْلُهُ هُوْ النّ

تَسْتَغُوْلُهُ مُ سَبُعِبُنَ مَرَّةٌ فَكُنْ يَعُوْلُ اللهُ لَهُ أَلِي جَابِ آبِ منافقين كَ لِحَهُ مَرْتِهِ بَعِي وَعَا وَاسْتَغَارُ وَمَا لِمَا اللهُ اللهُ

صاحبو! ہم پڑھنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کوالیسے رحیم و کریم پیغمبرر صلی الٹر علی سیدی وروحی وسلم) نصیب ہوئے ہمیں تو آپ سے بہرت کچھ امیدیں ہیں سه نماند بعصبیاں کسے درگرو میں سہ کے داردچنیں سبید پیشرو

روه تنخص دوزخ میں گن ہول کی دجہ <u>سے نہیں کر س</u>ے گا جو ایسا مول پیشرور کھتا ہو )

جب دستمنول پربھی آپ کی یہ رحمت ہے تواہد غلامول پرتوکیا کھ ہوگی - غرض آپ نما نہ پہڑھ چکے اور دفن میں بھی سٹریک ہوسے اور اسس منافق کے قیریں دکھے جانے کے بعد حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنا تعاب مبادک بھی اس کے مدیس ڈالد یا اس کے بعد آیت نا : ل ہوئی دکر تُحکَی ق عظے اَحَدِیم نُہُ ہُونَ مِنَا اَتُ اَبِی اَوْرَان مِن کوئی مرج نے تواس پر کبھی نماز نہ پڑھے وَصَافَعُوا وَ هُونَ سِقُون کَ وَ اور ان میں کوئی مرج نے تواس پر کبھی نماز نہ پڑھے اور ناس کی قبر پر کھر طے ہوجے انھوں نے الشرادراس کے ربول صلی السطیل وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر بی میں مرسے ہیں) جس بیں منافقین پر نمساز جن نہ پر مطبعے اور وہ حالت کفر بی میں مرسے ہیں) جس بیں منافقین پر نمساز جن نہ پر مطبعے اور وہ حالت کفر بی میں مرسے ہیں) میں منافقین پر نمساز جن نہ پر مطبعے اور وہ حالت کفر بی میں مرسے ہیں مشرکت کرنے کی صاف صاف مانوت ہے جھنرت عمرینی التّدعنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعدیں ہوئی ندامیت و مترمت دگی ہوئی کہ میں نے حضور صلی التّدعلیہ وسلم کے ساتھ کیسی جراکت کی آپ کو ایک کام سے دو کئے لگا (میراکیا منصب تھا حضور ملی الله علیہ وسلم توریب سے زیادہ ہرایک یا بت کوجانے ولیے ہیں ۱۱) علیہ وسلم توریب سے زیادہ ہرایک یا بت کوجانے ولیے ہیں ۱۱)

فیریہ تو واقعہ تھا اس میں بہت گفتگو اور کلام ہے کہ آب نے با وجود کن یُغفرانلہ کھی کہ آب نے با وجود کن یُغفرانلہ کھی کہ اس کے بھراس منافق کی نماز کیوں پراھی مگریہ تو طالب علمانہ مباحث ہیں طالب علم ان کو خود حل کریں گے۔ مگراس میں اس بان کا بتلانا مقصود ہے کہ حضوصلی التہ علمہ دسلم نے اس منافق کو ابنا کرتہ کیوں بہنا یا اور اس کے منہ میں معاب دہن مبارک کیول ڈالا -

سرّاح حدیث نے تو یہ کھاہے کہ حضوصلی السّرعلیہ و کم نے اس کے بیط کی خاط سے جومخلص مومن تھے یہ رب کھر کیا (تاکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ حضوصلی التّرعلیہ و کم کی خاص مومن تھے یہ رب کھر کیا (تاکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ حضوصلی التّرعلیہ و کم کی خارجی بڑھ دی اجیئے کہ دعا بھی کر دی نمازیمی بڑھ دی اجیئے تبرکات بھی عطا فرما دیئے اب بھی اگر اس کی مغفرت نہ ہوتو یہ خود اس کا قصور ہے ،، اور بعض نے کہا ہے کہ اس منا فق نے جنگ یدر کے موقد پر حصرت عباس رضی التّرعنہ (عم پول اللّ صلی اللّہ علیہ و سلم کو ایک کرتہ بہنا یا تھا آپ نے اس کی مکا فات میں مرنے کے بعد اسے کرتہ بہنا دیا (یک مع شئے زائد) یہ سب توجیہ ست سنراح میں بات بندا کی کرتہ بہنا دیا و گئیس تو اپنے استاد عبر برحم میں بات بندا کی کرفشوں صلے التّر علیہ و کی ہیں تو اپنے استاد عبر برحم اس کے بیا س لکھ تیم کوشفا نہیں ہوئی ہیں کہ اگر کسی ہیں ایہ ن منہو اس کے بیا س لکھ تیم کا تبول و میا گؤول سے اس کے بیا س لکھ تیم کا تبول و میا گؤول سے اللّہ علیہ و سلم ہی کا قیص اس کے جنا زہ کی نما ذیمی برڈ ھو دے اور رسول صی الشّمایہ و سلم ہی کا قیص اس کے جنا زہ کی نما ذیمی برڈ ھو دے اور رسول صی الشّمایہ و سلم ہی کا قیص

اس کاکفن ہوجائے اور حصنور صلی الٹرعلیہ وسلم کا لعاب میارک بھی اس کے مدد میں پراجا۔ نے جب بھی منجا مت نہیں ہوسکتی اس کیے تنہاان تبرکامت سے بهردسه پرکونی نزرہے چنا بخہ عبد الشدين ابي کے پاس اصل سرمايه ايمان کا من تقا أس ك اس ك يا ره بيس كها كيا إن السُنا ينِقين في الدَّرُكِ الاَسْفَيل مِنَ الشَّادِكِمِنا فقين جَہِم كے مسب سے ينجے كے طبقہ مِيں ہيںجس كوعذا بررب سے زیادہ سخنت ہے ۱۱) تواب معلوم ہوگیا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم فلاں یرزرگ کی اولاد یا سلسلہ میں ہیں اور ہمارے برزرگوں نے الٹرتعا نے سے یہ عبد کرلیا تھاکہ ہماری اولا دیس سے یا اتباع میں سے کوئی دوزخ میں م جائے کیاکارآ مدہوسکت اسے جیب تک اسپنے پاس کچھ سرمایہ مہ ہو۔حضور کی التعليه وسلم برحب يه آيت نازل مونى وَ أَنْ يِنْ دُعَيْدُ يُدُكُ الْأَفْرِينَ رابین قریبی دستند دارول کوراتش دوزخ سے طرابینے) توحصورصلی الله علیہ وسلم سنے اپنے سب خاندان کو جمع کیا اورسب کے ساتھ صاحبزادی صاحبہ حصرت فاطريض الشرعنهاكوخطاب كركے قرمایا یَا فَاطِسة بِنُتُ عُحَلَیَ إِنْقَنِیْ نَفْسُكُ مِنَ السَّادِ لَا أَعْرِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ مِثَيْنًا اللهِ مِثَيْدًا لِهِ وَلَمْ مِنْ اللَّهِ مِثْنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِثْنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ نفس کو آتش (دوزخ) سے میں بخوسے کسی چیز کوالٹٹر تعلیا ہے ہروا ہنہیں كرسكستا) اورابن بهويجى صاحب كوخطاب كركے فرمايا يكاصفية عَمَدَ رُسُولِ الله إنْ وَدَى نَفُسِكِ مِنَ السَّادِ لَإِ أَعْرُىٰ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْرًا - ( ا\_عصفيه عمدَ رول لتنصل التعليه ولم لين نفس وراع الصالح تعكى دوز قسي بيا بيركسى بيرسي تحمد كو الترسے بے پروا ہٰنہیں کرسکتا) اسی طرح سب اعزہ سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچالویں تہا دسے کام را اسکول گا لینی اگر نرے میرے بھروسر بررہے تواس صورت میں میں تمجھ کام نہ آؤل گا ہاں خود بھی کچھ سرمایہ جمع کرلو توبیشک آب کام آئیں سگے۔ بس یہ درجہہے انتشاب اورتبرکا سکاکہ وہ بدول اپنے عل کے تنہاکا نی نہیں ہوتے باتی اپنے پاسس بھی کچھٹل ہو تو مجھروہ عنرور

تا فع ہیںان کی برکت کاانکار نہیں ہوسکت اگر تیر کات تا فع مہ ہوتے توسلف صالحین اس کا اہمام مذکرتے حالا تکرسلف سے اس کا اہتمام منقول ہے نحد د حضور صلی الشعلیہ وسلم نے تبرکات دیئے ہیں ایک مرتب حضور صلی الشعلی علی م نے اپنا چا درہ مبارک ایک صحابی کوعطا فرمایا اور چے کےموقع پراپنے بال تفتیم فرمائے ۔ اوربیص واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تبرکات واقعی کام میمی آتے ہیں مگر نرے تیر کا مت کام ہیں آتے بلکہ اسل سرمایہ کے ساتھ بہ بھی ماجاین تو تفع برا مدیوا تا ہے۔ اس کی توالیبی مثال ہے <u>جمعی</u>ے کھانے کے ساتھ چٹنیا در مرب كه اس سع كها نے كالطف براه جاتا ہے اب اگركو في شخص دوستوں كى دعوت کرے اورسا را دستر خوان چٹنی اور مربول ہی سے بھردیے توکیا یہ دعوت ہوگی یہ تومسخرا بن ہوگا۔ اسی طرح جو چیزیں زوائد میں سے ہیں وہ سب ایسی ہی ہیں کران پرحصول مقصو دمو قوف نہیں ہوتا اور وہ تنہامقصو دسے مغنی نہیں ہوتیں ہاں صروریات کے ساتھ جمع ہوجائیں تومفید ہوتی ہیں۔ دیکھو اگر دستر خوان پرچیشی مربعے مذہوں تو وہ دعوت صرور ہے اور اگرچیشی مرما ہی ہو کھا نام ہو تواسے دعوت نہیں کہ سکتے اور دونول جمع ہوجا میں تواعلیٰ درج کی اورلذیددعوت بوگی-

اسی طرح تبرکات نافع صرور بیل گران کی نافعیت کے لئے کچھ سرطیں بیل ربینی ایمان وعل صالح ) جیسے گور نمذی اپنے وفا داروں کی رعایت کرتی ہے بغرطیکہ وہ بناوت واقدام جرائم نزکریں بلکہ فیلم و تہذیب سے آدامہ ہو کم کور نمذیط کی اطاعت بھی کریں توان کا خیال دوسروں سے زیادہ کیاجا تا جو اسی لئے سلف نے بن دگوں کی نمیک اولاد کا ہمیشہ احرام کیا ہے اور واقعات معلوم ہوتا ہے کہ وہ بن دگوں کی نمیک اولاد کا جمیال رکھتے ہیں ۔

میری ایک رشتری کی بھوٹی تقیں جو بچیوں کو پراطایا کرتی تقیں، ہما رہے میں ان کے لئے کوئی زمالیکو میں ان کے لئے کوئی زمالیکو میں ان کے لئے کوئی زمالیکو

نہیں اور نہ یہ منا سب ہے ( اس میں بہرت مفا سد ہیں جن کا بخر بہ را ت دن ہوتا جاتا ہے ") تواسی طرح میری بھو بی صاحبہ اینے گھر پرلرط کیوں کو پڑھائی تحييں اورسی سے معاوضہ و غیرہ کچھ نہلیتی تھیں ایک مرتبہ اُن کے یہاں اُیک سید کی لڑکی پر مصنے آئی وہ فرماتی تھیں کہ اسی روز رات کومیں نے حصارت فاطمہ نرهره يضى الشدعنها كوخواب بين ركيها غرا تي تقين كه عمدة النساء ديكه و درامير بجى كومحبت سسے برم صانا۔ اسى طرح اور بہرت سى بىتارتيں اورمنا مات ہيں جن سے نابت ہو تاہے کہ اہل الٹند کو اپنی اولا دکا خیال رہت ہے اور آخریت میں ہیں تسبست سے یہ نفع ہوگا کہ حق تعالیے برزرگوں کی اولا د کوانہی برزرگوں کے درجو س بهن ويسك جنائ ارشاد ب وَالْكِذِينَ امْنُوا وَاتَّبَعْتُهُو وَدُرِّيَّتُهُو وَايَّا لَهُ عُوا وَالَّذِينَ ٱلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِ يَتَنَّهُمْ وَمَا اَلْتُنَا هُمُ مِنْ عَبَلِهِمْ مِنْ شَيْ السيس افراط وتفريط دو نول کاعسلارج که د ما گها فرماتے ہیں کہ جولوگی ایمان لائے اور ان کی اولا د ایمیان لائے اوران کی اولا د ایمیا ن کے سیاتھ ان کی پیروی کرتے رہیں بعنی کا فروشریریز ہوں توہم ان کوبھی اون ہی کے ساتھ ملادیں گے تعنی گوعل بیں د دنوں برا بریز ہول مگریھر بھی سب کو برا برکر دیاجا گا <u>جیسے</u> کو نی بادینا ہ کہیں مہمان بن کرعائے اوراس کا بیٹا بھی اس کی ہمراہ ہو تو وه بھی اسی جگہ تھمہرے گا جہاں بادیثاہ تھمہرے گا اب یہا رکسی کوئٹ بیبوسکتا تین کہ شایداس برا بری کی صورت یہ ہوکہ او بر کے درجہ والوں کوینیے کر دیا جائے بإكجهان كوگھٹا يا جىئے اور نيجو ان كو برط ھا يا جائے اورا و سط پورا كريكے درميا ني درج و سے د باجائے تواس کا جواب دیتے ہیں و ساکٹ دھے مِن عَمَلِ ہو مِن شکی کم ہم بیند درجہ والول کے اعمال میں سے کچھ بھی کم یہ کریں گے لبس معلوم ہوگیب کہ برا بری کیصورت یہ ہوگی کہ ناقص الاعمال کو کامل الاعمال کے درجہ میں بھیجد یا جائے گا کا ملین کے درجا ت میں کمی نہ کی جائے گی ا ب اس کوس کر شایدکسی کو ہوسس مبوتی کہ بھرہم کوعمل کی کیا صرورت ہے تو آگے ایسا فیصلہ

فرمايا ب حِس سے اس خيال كا استيصال بموكيا. فرماتے بين كُلُنُّ امْرِيُّ رِبِّهَا كسَّبَ دُهِين كه بهرشخص البينے كئے ہوئے (اعمال) كے ساتھ مقيد ہوگامعلوم ہواکہ عمل کی تھیربھی صنرورت ہے بدون عمل کے یہ دولت نصیب بہیں ہوسکتی۔ یہاں سے پیسئلہ حل ہوگیا کہ مشرف تسب نافع ہے یا نہیں اسس وقت اس بار سے میں غلوہ و دیا ہے۔ بعض تو اسی تو اسل قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو مٹاتے ہیں کہ یہ کو فی چیر بنہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ذی نسب نہیں ہیں ہی زبا ده تراس کومٹاتے ہیں اور دونوں کا منشا تکبرہے جولوگ نسبت تواصل قرار دیتے ہیں وہ بھی بروا بتنا چاہتے ہیں کہ ہما رہے پاسس اتنی بروی چیز ہے ہم کو برلواسمحصوا ورجواس كومثا تيهين وهجمي برلوا بننا جالبتة بين كهم شرفاء سيحسى بأثث یں کم نہیں ہیں کیونکہ شرافت نسب کوئی چیر نہیں بیفن نے تو یہ کیا کہ نسبت ہی کا استیصال کردیا اورجیس نے یہ کیا کہ اپنے کو کھینج تان کرمشر فاریس داخل کردیا . میں ايب مقام پرگيا و بال كى چيو فى قومول نے اپنى جائسيں كريس - شيخ ، سير، مغل پھا ا وراینے محارکا نام بھی بدل دیا. بیں اس جگه کا نام نہیں لینا جا ہتا جب میں وہا ل گیا تومچھ سے بیان کی درخواست کی گئی تواتقا میں نے نسب ہی کا بیان سميا رحالا تكه مجھے اس وا قعہ كى اطلاع يتھى نائسى نے جھ سے کچو كہا تھا ١٣) تو و ہ لوگ بہت نا راعن ہوئے چھول نے اپنے کوشرقار میں د اغل کیسا تھااویہ <u>کیے گئے کہ بھالیہی مضمون بیال کے لئے رہ گیا تھا۔</u> وہ یہ سمجھے کہ وہار سے سشیخ زاد دل نے یہمضمون فرکتن كرسے بيان كرايا ہے۔ اسس لئے وہ شيخ زا دول سے بھی بہت خف بہوئے دحالا کہ میری یہ بالکل عادیت جہیں کہ فرمائٹٹی مضمون بیان کرول کیسس و قست پرچو بات د ل بیں آ جا بی ہے بیان لر دیتنا ہول ۴) غرص نسبت کے یا رہ بیں یہ غلو ہور ہا ہے اورمنشااس کامحض کیبر ہے جھیں قدرت ہوتی ہے ان کا تکبرزیا دہ ظا ہرہوتا ہے اورجن کو ت درت نہیں ان کے بھی برتا وسے

بیۃ چل جا تاہے کہ یہ اپنے کو بولا بنا ناچا ہتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک قصبہ بی جس کا نام کا ندھلہ ہے گیا ہوا تھا وہاں ایک نائی نے مجھ مسکہ بوچھا کہ بیخش السلام علیکم کہنے سے چرائے وہ کیسا ہے۔ یہ سوال اس نے بھرے مجمع میں کیسا تھا جہاں وہ رؤ سابھی موجود تھے جو اس شخص کے زعم میں السلام کی سے جرائے تھے وہ بڑے متفکر ہوئے کہ و یکھے کیا فتوا سے لگتا ہے۔ میں نے کہاکہ جوانسلام علیکم مساوات کہاکہ جوانسلام علیکم مساوات اور برا بری جتلا نے کے لئے تان کرا ور لیٹھ سامار دے وہ اس سے بھی براچھوٹا اور برا بری جتلا نے کے لئے تان کرا ور لیٹھ سامار دے وہ اس سے بھی براچھوٹا اور برا مری جتلا نے کے لئے تان کرا ور لیٹھ سامار دے وہ اس سے بھی براچھوٹا اب کو اسلام علیکم کہا کہ تھے اس سے نہ کوئی جڑے گا نہ کسی کونا گواری موگی۔ بس اس طرح کہے جیسے بیٹیا باپ کو اسلام علیکم کہا کرتا ہے اس سے نہ کوئی جڑے گا نہ کسی کونا گواری موگی۔ بس سے میں کوئا گواری موگی۔ بس

جب سائل جلاگیا توسادے دؤسا ہنسنے گگے اور کہا کہ صاحب تم تے اس مرحن کو بمحصا واقعی یہ جب سلام کرتا ہے لیھ سامارتا ہے جیسے کوئی برابری جتلا تا ہو۔ اسی سے ہم کونا گواری ہوتی ہے ورمذآ دمیت سے مسلام کرے توکون پر ٹا تا ہو۔ اسی سے ہم کونا گواری ہوتی ہے ورمذآ دمیت سے مسلام کرے توکون پر ٹا ہے۔ غرص سشرفار کو تومتکبر کہا ہی جا تا ہے۔ غرص سشرفار کو تومتکبر کہا ہی جا تا ہے گریہ غربہ بھی کچھ کم نہیں موسے ۔ ا

ایک قصہ اس کے مقابل مجکو یاد آگیا کہ ایک نائی کسی کا خط لیکرایک قصبہ میں گیا وہاں جا کراس نے السلام علیکم کہا توشیخ ادوں نے اسے خوب بیٹا اس نے بوجھا کہ حضور پھر کیا کہوں لوگوں نے کہا کہ حضرت سلام ملت کہا کرو۔ اس کے بعد بمناز جمعہ کا وقت آیا توجب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تواسس نائی نے بکا دکر کہا حضرت سلامت ورحمۃ اللہ حضرت سلامت ورحمۃ اللہ امام نے اسے بلاکر پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے ۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا قصہ مُن نے اسے بلاکر پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے ۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا قصہ مُن اللہ علیکم کہہ کوسلام کیا ایسے کا بیت یہ ہے کہ میں نے بہال کے ریئسول کو السلام علیکم کہہ کوسلام کیا ایسے کہ بات یہ ہے کہ میں نے بہال کے ریئسول کو السلام علیکم کہہ کوسلام کیا ایسے کا بات یہ ہے کہ میں نے بہال کے ریئسول کو السلام علیکم کہہ کوسلام کیا ایسے کا بات یہ ہے کہ میں نے بہال کے ریئسول کو السلام علیکم کہہ کوسلام کیا

تھا آوا تھول نے بچھے بہرت مادا اور یہ کہا کہ حصارت مسلامت کہنا جا ہیئے مجھے ڈر ہوا کہ اگر کہیں فرشتے بھی السلام علیکم سے خفا ہوگئے توان میں ایک فرمشت ملک الموت بھی ہے وہ تو میری جان ہی نکال لیں سے اس لئے میس نے نمازیں بھی حصارت سلامست ہی کہا اس پرامام صماحب نے دعظ میں ان رئیسول کی جرلی کریہ کیا واہیات ہے تم لوگول کو طریق سنت سے منع کرتے ہو موکچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔

ایک اورقصہ با دآیا 'کانپوریس ایک دفعمیرے پاس دیہات کے ایک قاصى صاحب تشریف لاسته اورالسلام علیکم بهربیط سیخته تحصوری دیمیس کین سنكے كہے عوض كرنا يَحابِتا ہول مِسسنے كہاكہ فرمايين كيس كھے كہ اس علدارى مِي شرفاا ورغربابيل بالكل مساواة بوگنى. البية صرف أيك فرق السلام عليكم كاره كياتها بما رَسِه مولويوں نے يہ جی اعماد يا مسب سمسلئے وہی السلام عليکم ۔ ميں نے كہا قائی صاحب شرفاا درغرباریں جو فرق ہے تو ہے دینی اموریس ہے یادنیوی اموریس -اگر دینی امور میں بھی ہے توجا کرلیسے شہر میں غربا رسے کہ دیکھے کہ ظہر وعصروعشا کی بین رکعت پیرط صاکر د را درمغرب کی دواور صبح کی ایک ) ا دراگروه که مانیس توتم چار کی پانچ اورتین کی چار ا در دو کی تمین پراها کرو تاکه برا بری مذہوجا دے دہ<sup>ہت</sup> ہی چیب ہوئے بھر میں نے کہا کہ اب بتلابیئے کہ السلام علیکم دین کا کا م ہے یا دنیا کا ظا ہرسہے کہ دین کا کا مسبے بھراس میں امیرد غریب کا فرق کیوں ہوبا تی دنیوی امورمیں فرق کرنے سے ہم منع نہیں کہتے یہی فرق بہت ہے کہتم سرہانے بیٹھتے ہو ا ورغربا پائینئی پر بیٹے ہیں (اگرکوئی غریب آ دمی امیرکی برا برسر ہانے پر چڑھکم بیٹھے گا توہم اس کوصرورمنع کریں تھے ۱۱) غوض نسیست کے باب میں جانبین سیمیر غلو ہور ہاہے کہ بعض نے اس کواصل قرار دے لیاہے اور بعض کیتے ہیں کہ یہ باکل کوئی چیرنہیں اس کے میں اس کا فیصلہ کُریّا ہوں جواسی آیت کے مضمون سے *اور* اسى مقام كي سيمتنبط موتاسي سي بوچه تا مول كراس وقت جولوك مشريف بي

ا ورا پینے کوصد لیقی یا فارو تی یا سید سہتے ہیں تو وہ بتلا مئیں کہ ان کے اسلاف میں شرت کهال سے آیا ظام رہے کہ یہ حصرات منتسب الیہم چونکہ دین میں کا ملتھ اس سلئے ان کی طرف انتسباب سبب منترف بہوگیا تواسل وجہ منترف دین وا پیا ایٹھہرا يهى سبب هي بهارسه اسلاف كمشرف كا اوراسي وجهد أن كي طرف انتساب تجهی سبب سنرف بهوگیاسیه. یه صزور یه که اس کےساتھ وہ حصالت عالی خاندا بھی تھے مگر تنہایہی سبب شرف نہیں رکیبونکہ عالی خاندان تو ابوجہل وابو کھب بھی تھے مگران کی طرف انتساب کسی کوہمی گوارانہیں ۴) بلکہ اس کے ساتھ چو نکان حصنرات کا کمال دین بھی مل گیاہہاس سلے انتساب میں مشرف آگیا تو یہ بالک ہے انسل چیز نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس مشرف کا اعتبار کیا ہے دنیا میں بھی اور ' آخرت میں بھی ۔ چینا پنجر د نیا بیس تو اس طرح ا<sup>ع</sup>تبار کیا گیا<u>۔ س</u>ے کہ حدیث میں حکم سبے کہ تکاح اکفاء میں کیا کرو اور شریعت نے کسی مشریف زادی کا کف نے رشریف كونهيس ما نا ا درآ خرت بير تهي ابنا نفع بيه كه جوشخص ان مشرفار كي اولا دييس ہوگاوہ اگرایان دعل صالح کوا ختیا رکرے تواس کو د وسروں سے بچھ زیادہ سلے گااور جنتِ میں وہ اپنے اسلاف کے درج میں ہوگا گواعمال اس در جیسمے مذہو لکین یہ نفع کچھء فی مشرف ا، ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہا گر کو کی جُلا ہا بھی و لی ہوتو اس کے بیٹے کوبھی وہی نفع حاصل ہوگا جوان مشرف اسے بیٹو ل کو ہوگا نوض سٹرا فنت میں آخریت کاتھی نفع ہے گروہ اصطلاحی مٹریف کے ساتھ خاص ہیں بلكه جوبهى مقبول عندالتله بهوكا اس كي طرف انتساب نا فع بهوگا بس يه كهناغلط ہے کہ شرف نسب نافع نہیں واقع صرورہے مگروہ مشرف انتسابی کے ساتھ مل نهیں بلکہ جوستر بیف عنداللہ ہواس کی طرف انتساب نا فع ہے خواہ وہ تمہاری اصطلاح کے موانق شریف ہوں یا مہ ہول پس آخرت میں تومشریف اور خیر شریف یس اس طرح تفاوت بهوگا باقی دنیا بیس تو تفاوت به به کون**زرشر**یف کونشریف زا دې کا کفونېيں ما ناگ . رباقي أن مشارالتُدَّينْم

رتيزعقل ذبهم تهذيب واخلاق وغيره مين تمجى شريف وغير ستريف كاتفاوت ظاهر بموجا تا ہیں ہو) مگراس کا یہ انٹریز ہو نا چاہئے کہتم دوسروں کو ذلیب لسمجھوبس ایساتفا درت مجمعنا چاہتے جیسے چھوٹے بھائی ا در بڑے بھائی یا باپ اور بیٹے میں اورحاکم ومحکوم میں ہوا کرتا ہے اس تفا دست کا یہ اٹر نہیں ہوا کرتا کہ برا بھائی چھوٹے کو یا 'باپ بیلے کوحقیر شمھنے لگے یہ فیصلہ ہوا اسس اختلاف کا یہ توجمامعترصته تعا-اصل ميں ميں يه ذكركرر با تحاكم نرلاننساب كا في نہيں بكلاس ساتحدا يمان وعمل صالح يحى صرورى ب جيايخالَّذِينَ الصَّفُوا وَالتَّبَعَتُهُ وَ وَيَتَمَعُومُ بِإِيْمَانِ (جولوگ ايمان لائے اوران كى درميت واولاد) نے ايمسان ميں ان كا ا تباع *کی*ا ) سسے پہضمون صا ف طورسسے دکل آیا۔ پس ُ ابکسی کوا س پرقنا<sup>مست</sup> ہ کرنا چاہتے کہ ہم برزرگوں کی اولا دیا سلسلہ میں ہیں یا ہما رہے پاس التے پیرکات ہیں بلکہ ایمسان وعمل کا اہتمام کرنا بھا ہیئے اس کے ساتھ اس انتساب کی برکت يممى كام دي كى ورد بركارسم يهى مضمون راتَ السَّدِينُ امَنْوُا وَعَمَلُواالصَّلِعُتِ سَيَجُعُكُ لَهُ هُ الدَّحُهُ فَي دُا دِجِ لُوگ ايمان لائيس اورتيك كام كرس التُرتعلك ان کے لئے مجوبیت پیداکردیں گے، اسبے بھی مستفاد ہوتاہے کیونکہ اس میں مقبوليت كامدارا يمان وعل صالح بى كوشهرا يأكياسي معلوم بواكه ان سيموا ا وركو في شخ مدا ركارتهيس بلكه زوا كدكي قب يبل سے ہيں - بهرحال مقصود مقاً یہ ہے کہ اس آیت کے اول جزیں طرایت حصول مقصود مذکرور ہے اوراس کی نہرست بتلائی گئی ہے جس کے دوجہ وہیں ایک ایسان ایک عمل صالح اوراً س و قب میں اسی طریق کی تفصیل کرنا چا ہتا ہوں سوایما ن کی تفصیل سميلئة توباب العقائد ويكصن كى صرودت سب أكربين تمام عقائد كى تفعيل كروں تو اس كے لئے ايك جاسہ ناكا في ہے اس لئے ميں اس وقت پورى تفصيل توذكركر نانهيس جابهتا صرف اقسام اوكيبه ذكركرنا جابتا بهول جن ميس

صن ورجه اطلاع : رخط وك بت كرت وقت يا بهة تبديل كوفة وقت ابن خريدارى نبرمزور لكميس -

أجكل لوگوں لئے غلطی کردگئی ہے تو شیخھتے کہ آجکل لوگوں کو عقائد کے باب میں دوشم کی غلطیال واقع ہورہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جوعقائد کو صروری سمجھتے ہیں مگرضرورت کواسی میں مخصر کمیتے ہیں تعیسی اعمال کی صرورت نہیں سیحصے چنا پخے۔ عام طورسے يعقيده سيكرمتن قال لابالك إلاّ الله دَحَل الْحَدَّة كريشنس نے لااله الاالتُدكها جنت مين داخل بهوا) كه جو توجيد ورسالت كا قائل بواور لَا الْهُ إِلَّا الله هُجُنَّ زَسْوُلُ اللهِ كَامِعَتَ وَيُونِس وه جِنتي ہے اب اسكى على كى حترورت بين بمصربعض نے اورانتخاب کیاکہ ایما ن کابھی اختصار کم لیب کیونکہ ایمان کی حقیقہ سے تو يرب التَّصْلِ يُنَّ عِمَا جَاءَ بِهِ السَّرِيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ (ال تمام جيرول كى تصديق كريّاجن كونبى صلى الشّرعليه وسلم لائے بيں) يعنى حضور صلى الشّرعليه وسلم نے جوجونيرس دى بين كم الله واحدي، قيامت آق والى ب، وزن حق ب، حساب كتاب حقيب، دوزخ جنت حق ب تقديم كالمسئل حق ب فرشتول كا دجود حق ہے، بلصراط پرجلناحق ہے، نماز کی فرضیت حق ہے، ندکوٰۃ اُورروٰ و جے سب کی فرضیت حق ہے کیونکہ یہ طاعات گواً عمال ہیں مگران کی وہیت کا ا قرار کرتا ایمان میں داخل ہے۔ بینی ایک تو نماز کا پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا' جے کرنا یہ توعمل ہے اور ایک ان کی فرضیت کا اعتقا در کھنا ہے یہ ایمان کا جزو سے بدون اس اعتقاد فرضیست کے ایمان کاستحقق نہیں موسکت اتوایمان نام تھا ان سب چیز وں کی نصدیق کا مگرآ جکل لوگوں <sup>سے</sup> اس میں بھی انتخاب کرلیا ہے۔ بعضے وزن اعمال کی تصدیق کو صروری نہیں شمھتے بعضے صراط کی تصدیق کوایان میں داخل نہیں سمجھتے کوئی تقدیر کے مسئلہ کا انكاركرتاكب وعلى بزا وريمرجي وه اسيخ كومسلمان سمحقة بين تحورك دنول یہ ہے یہ حالت تھی کہ ان عقائد میں کسی کوائتلاف مذتھا گوفروع میں اختلا ف تھا كيبوتكه اختلات كى دوسيس مين ايك تواييسه اموريس اختلات جن بين اختلات كگنجاكش ب يد تو فروع ظنيه ميں ہوتا ہے جيبساكه مجتهدين ميں احتلاف ہوليہ

یاان کے بعدان کے اتباع میں ہواہے یہ تورب اعمال کے درجہ میں اختلا<sup>ق</sup> ہے عقائدیں کسی کو اختلاف مذیخا اور عقائد میں بھی کسی لے اختلاف کیا ہے تو وه عقائده مفمقعبوده بین رخصا بلکه عقائده بهرکی فروع بین تصا گرکچه ونول سے ایک ایسااختلاف پیاہوا ہے شکس کے ذکر کرنے کو بھی جی نہیں جا ہتا کعنی اب ان امودیس بھی اختلافت ہونے لگاسے جن ہیں کچھ دن پہلے کسی کوسٹ بھی نہ تصاگراس وقت اس نئ تعلیم کی بدولت بلکه بول کهنا بیا ہے کہ علم دین مر ہوئے یا دین سے محبت ا ورعلمارکی صحبت مذہو نے کی بدولت عقا *کدمہمہ میں بھی* اختلا<sup>ن</sup> ہوتے دگا ہے۔ ہما دسے برزرگول میں گوعلم دین توعام طور پرکامل نہ ہونا تفاعلم د دجار دس یا بیج بی بوستے تھے مگریہ دو چیزیں ان سے یاس بھی کام کی تھیں بینی دین کی محبت ا ورعلما دکی صحبت مگراس وقت ہما رسے بھا کیول نے علم دین کو توچھوڑا ہی تھھا ساتھ میں ان دونوں کوبھی چھوٹر دیا ا دریہی وجہہے ہما ری خرابیوں کی کیونکر جو تھ طبیب سے پاس نہاستے گا اس کوصوت نہیں ہوسکتی اور طبیب کے پاس وہ جائے گاجس کوضحت مطبوب ہو۔ تو آ جکل ہمارے بھا نیوں کودراصل دین بی سے محیست بہیں اسی لئے اطباء دین سے یاس بھی بہیں جاتے اسی ان کے ایمان و دین کو قسم سے روگ مگ جاتے ہیں جن کی ان کو خریجی ہیں ہوتی اورسب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ بیمار کو بیماری کی اطلاع بھی مذہواوراس سے سحنت یہ ہے کہ وہ تندرستوں کو بہا رسمے نے کے جیسے ایک مکٹا ناک والول کو تاکوکہتا متحایہی ممالت ہمارے ہما تیوں کی ہے کہ وہ پُراِسنے لوگوں کو جو ایما ن بیں کا مل ہیں تندرمیت توکیا شخصتے ان کے لئے ایسے ایسے لقب متجویز کرتے ہیں کہ وہ اسینے جوا**ب ہی کی فکریس پرطیا ویں عجیب ال**طا زمایۃ آگیاہے۔ صاحبو! پرانے بوگوں **میں بھی گنہ گار توہیں فاسق بھی مگران کی حال**ت

صاحبو! پرانے لوگوں میں بھی گنہ گار توہیں فاسق بھی ہیں گران کی حالت یہ ہے کہ اہل علم کے ساسمنے جھک جاتے ہیں اگران کو عذاب آخرت سے ڈرایا جائے توڈرجا۔ تے ہیں وہ اپنے کو اہل الرائے نہیں تھینے اسی لئے ان کا آیمان سلامت ہے۔ باتی جہاں نئی تعلیم ہے اور نری تعلیم ہی تعلیم ہے دہاں تو ایسان کی خطرت ہے دہاں کی عظرت ہے۔ ایسان کی خطرت ہے دہ اہل دین کی عظرت ہے۔ ہرشخص ا بینے کوصاحب رائے سمجھ تا ہے اور علما رسے مسائل دینے ہیں مزات کرتا ہے باقی جہاں نئی تعلیم کے ساتھ یہ دونوں دونیس بھی ہوں لینی دین کی مجست اور اہل اللہ کی صحبت تو وہاں اس سے دین کا کچھ صرر نہیں ہوتا بلکہ وہاں دنیا۔ کے ساتھ دین بھی جمع ہوتا ہے اسی مجست وعلم دین کی نسبت کہتیں۔ وہاں دنیا۔ کے ساتھ دین بھی جمع ہوتا ہے اسی مجست وعلم دین کی نسبت کہتیں۔ وہاں دنیا۔ کے ساتھ دین بھی جمع ہوتا ہے اسی مجست وعلم دین کی نسبت کہتیں۔

صراحی ہے ناب وسفیدنہ غرل سبت اس زمامۃ میں جورفیق تحلل سسے خالی ہے وہ محبت الہٰی ورعلم دینے

صراحی مے ناب سے محبت مراد ہے یہ ان کی خاص اصطلاح ہے اورسفیدہ غول سے علم دین مراد ہے جس کا ایک طریق توتعلم ہے آگر پیمیسریز ہو توصحبت اہلِ الشریب أكربيهي مذبهوتو دين كى كتا بول كامطا لعهب مگركتاب كے لئے بھی صحبت كی ضرور سبے نری کتب بین سے دین کامیج علم حاصل نہیں ہوسکتا جب بکے سے عالم سے سیقاً سیقاً نه پیرها جا وی خواه ده کتاب ار دوز بان بی میں کیوں نه بهو جیسے اردو یں طب کی کمتنا ہیں د کیھ کرکوئی نتخص طبیب نہیں بن مکتا جب تک کسی طبیب سے پاس رہ کرمذ پر طبیعے بھراس زمانہ میں تو لوگ کتابیں بھی ایسی مختلف دیکھتے بين كر خداكى بنا وبس جوكتاب سامن آئى ويكصف لكه يطب اس كامصنف فحقق ہویا غیر محقق بھم مختلف لوگوں کی کتابیں دیکھ کرجودہی فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں تتخف نے اسمئلکرد دوسرے سے اچھالکھا ہے اور غضیب یہ کہ اپنے فیصلہ کو معتبر بھی سیحصتے ہیں بھلاا گرکونی السائنخص جوقا نون گور پمندمے سے نا وا قعت ہوکر ممى مقدم كا فيصله كرنے لگے توكيا اس كا فيصله معتربوگا ؟ ہرگرنہيں بھر جيرت ہے کرجوشخص خداکے قانون سے تا وا قف ہے اس کے فیصلہ کومعتر ما ناجا وکے اگرایسا ہے تو بھروکلار اور بیرمٹول کی کیا جا جت ہے بس شخص کو قانون کو

دیکھ کرفیصلہ کرلیا کرے مگربیاں سب اس پرتفق ہیں کہ متنانون سلطنت کا سبحصنا ہراک کا کام نہیں بلکہ جس نے اس کو با قاعدہ پراھا ہوا وراس برامتی ہ د ہے *کر* پاس ہوگیا ہواسی کی رائے معتبر ہے گر چیرت ہے کہ قانون اہلی ہے ہمجینے کے لئے کسی امتحال اور باس کی ضرورت نہیں بلکہ ہرشخص اس میں رائے نہ نی کہنے کے لئے تیار ہے اور دوچارار دو کی کتابیں دیکھ کرفیصلہ کرنے کو آمادہ ہے اور فیصلہ بھی کیسے صیح اصول برمبی کہ جوسمجھ میں بہیں آیا اس کی نفی کردی بس بہار بها ئيوں نے بہی ايک سبق يا د کرليا ہے جن سے ايک استا دنے اپنے ايک بيوتو شاگر دکوسکملا دیا تنها که جومسئله تجه سے پوچھا جا وے اگرمعلوم ہوا تو پتلا دیا اور جومعلوم مذہوا تو بیر کہدیا کہ اس میں اختلات ہے داس سے جہالت کا عیب جیسیا رہے گا لوگ بھیں گے کہ ان کومعلوم توسیے گرا ختلات کی وجہسے ایک شق کو معین نہیں کہتے اور مختلف فیمسائل بکترت ہیں اس لئے اکثر مواقع میں برجواب صيح ہوگا مگروہ بيوقوف توتھاہى اسس نے بعض متفق عليمسائل ميں بھي كہديا کراس ہیں اختلافت سے بالآخراس کی حاقت ظاہر چوکر رہی 🗤 اسی طرح ہما ہے بهما ئيول نے ايک سبق پراھ ليا ہے كہ جو بات إن كى تجھ ميں برآئى كہديا كہ يعقل مے خلات ہے اس لئے قابل تبول نہیں اور لگے نصوص میں تحریف وتا وہلے نے چنانچران کے نزدیک صراط بھی خلا ف عقل ہے اور ساری معاویات اور مجرات خلات عقل ہیں تواس طرح انھوں نے عقائدیں بھی اختصار وانتخاب کرنا ٹھڑع كبا (اب ايمان كيمين وه مذرسيجوببيك تصليق تصديق بِهاجَاءُ بِدِ النَّبِيَّ صَلَحُ اللّه عَلَيْهِ وَسَسَلُهُ (جو چيزين نبي كريم صلى الشّعليه وسلم لاستُ بين ال كي تعتق التّ يلكه يبمعن بوسكت كرتصديق بسكاؤافقَ الْعُفتُ لُ مِسْكَاءَ بِهِ المُسْبِيُّ حَلَّكَ اللَّمُ اللَّهُ عَكَيْبُ بِ وَسَكُّمُ ۔ لیعیٰ ان کے نز دیک ایمان کہتے ہیں اس چیر کے مانے کوچوخلو صلی التّٰدعلیہ وسلم کی بیان کردہ با توں میں سے ان کی عقل کے مطابق ہوس میں کہتا ہوں کربیہاں دومقد مے بیرل کیس میر کرجر بات تنربعیت می عقل کے خلا<del>ت</del>ے تو و وکس کی عقل محلا<del>ت ک</del>ے

تمارى عقل كے ياسب عقلار كى عقل كے دوسرى شق تومسلم بہيں كيونكم علمار داسخين جن كي عقل كے سامنے ابلِ دنيا كي عقل كچھ حقيقيت نہيں كھنتى ان كوخلا في عقل نہیں کہتے اور بیرز ما رہیں ان مسائل کو اسی صورت پرسلیم کرتے آئے ہیں حب صور مسے مشریعت میں تعلیم دی گئے۔ ہے جنا پخے۔ حصرات صحیا بہ و تابعین وعلمار وصلحارم مت سب ان کا اعتقاد ظا ہرکے مطابق رکھتے آئے ہیں اگریہ کہوکہ تمہاری عقل کے خلات ہے تواس صورت میں صغریٰ تومسلم نگریہ کیریٰ مسلم نہیں کہ جوتمہاری عقل سے خلاف بهو وه غلط ا درنا قابل قبول سيكيونكه قوانين سلطنت ميں بهرت سي باتيں تمہياري عقل میں نہیں آتیں مگرتم قانون دانوں کی عقل پراعتما د کرکے ان کوسیلم کرتے ہوںکو بھی جانے دویں تہیں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے پریط سے تم جس طرح پرا<u>ہوئے</u> ہو کیا یہ تمھاری عقل میں آتا ہے۔ والٹرہم کو اسس پرجیرت اس لئے نہیں ہوتی کہ راست دن اس کامشا ہدہ ہورہا ہے آگراس کا مشا ہدہ مذہبوتا اورصرت بیان سے یہ طریقہ معسلوم ہوتا تو ہرگر عقلِ میں بنآ تا اس کا امتحان اس طرح ہوکتا - بے کہ تم ایک نوزا تیدہ بخیہ کی اس طرح گارا ڈمگروکہ وہ یہ بات سننے یا دیکھنے مذ پائے کہ بجیبہ مال کے بریط سے بیدا ہوا کرتا ہے اس کے بعد آپ اس کوفلسفہ ا ورسائنس اورطب سب مجھہ پرطھا ویں مگر پیسئلہ نہ پیڑھا ئیں جس میں طریق ولا د کا ذکر ہو پھرجِب و بی اے اور ایم اے اور ایل ایل بی ہوجائے اس وقت اس سے کہوکہ خبرہی ہے تو کیونکر پیلا ہوا تھا اور اس سے بیان کروکہ اول تیرا باب تیری مال کے پاس گیا تھاجس سے نی کے کچھ قطرے تیری ماں کے بدیل میں اندرجورهم ہے اس میں گرسے تھے بھررحم کے اندراس کی پرورش ہوئی کہ خون بنا اورخون سے علقہ بچھرمضغہ بنا بھرگوشت میں ہڑیاں بنیں پھرجیم کا مل تیارہوگیا تواس میں روح پردی جس کی برورش عرصہ تک حون رحم سے ہوتی رہی بھرتو ما فیکے بعد توشرمگاه ما درسے تکلا اوراب وہی خون رحم دو دھ کی شکل میں ماں کی پستان يس آگياجس سے دوبرس تک پرورش يا تاريا الى آخرہ تويس سے كہتا ہول كه

والترانعظيم وه نهايت سختي سے آپ كى مخالفنت كريے گا اور كہے گا كه ايك قطرے سے ایسے میں بننا بھراس کا شرمگاہ سے جونہا بت تنگ راستہ ہے مکل آتا تا کے بالکل خلاف ہے۔ اب بتلایئے کہ آگریہ قاعدہ مان لیا جائے کہ جو باست جس کی عقل میں مذاکبے وہ غلط ہواکرے تو بھرآپ کا مال کے بریط سے بسیدا ہونائمبی غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ خلاف عادت کو خلاف عقل کہتے ہیں جیسے وہ نوزائیدہ بچر جس كى اليى نگرا فى كى كى بوجس كا و برزوكر مبوا مال كے بريك سے بيدا بوتے كوفلات عقل کیے گاکیونکہ اس نے یہ باست میمی دیکھی یاسنی نتھی اور آب اس کوخلا ف عقل اس لئے نہیں کہتے کہ آپ کواس کی عا دیت ہوگئی ورنہ آپ بھی وہی کہتے جووہ کہتا ہے اورظا ہرہے کہ خلا فعقل کا وقوع نہیں ہوسکتا تومعلوم ہواکہ آپ خلافِ عقل ايسى باتوں كويمى كيتے ہيں جن كا وقوع مشا بده بهوجائے تووہ خلا ت عقل مذربيں معلوم ہواکہ آپ دراسل خلافت عادت کوخلا فٹعقل کہدرسے ہیں اورسی باست کو صيح بونے کے لئے خلاف عادت ہونامصر نہیں اور نہ بیغلط ہونے کی دیل سب وربة بهراس لراسي كركونجي مال ليناجا بيئة جوما ل محيبيط سيانسان کے پیدا ہوئے کو غلط کہتا تھا اورنیز بہست سی باتوں کوجمفیس آپ چاردن يهيهمستبعدا ورمحال سمعت تنصاورآج ان كامشا بده بورباب غلط كهن جا سعة رجيسة ريل كاليك كهندة من ساطهميس لمطيرلينا اوريائج منطيين لندن سے تاریکے درابیہ سے خبرآ جا نا وغیرہ وغیرہ ۱۲) اس کے علا وہ دنیا میں ہے۔ استان سے تاریکے درابیہ سے خبرآ جا سے امود عا درست کے خلا ف ہوتے دستے ہیں -

یں نے ایک مرغی کا بچہ دیکھا ہے جس کے جار بیر تھے داور آجکل دہلی میں دور کی کیا سے جار پیر تھے داور آجکل دہلی میں دور کی کیا سے جوں کے تمام اعضا جدا جداتھے گر کمر چرطی ہوئی تھی اور بیشاب گاہ الگ تھی گر پیشاب تکلتا ایک کے رہے ہوئی تھا ایک الگ تھی کوئی صا بطہ دسکتا ہے دستے تھا میں تو بتلا یئے کیا خلاف عا دت کے لئے بھی کوئی صا بطہ دسکتا ہے جس کے او پر بناکی کے بعض امور کو مانا جائے کسی بات کے متعلق یہ کہا جائے کہ

کرجونگریے خلاف عادت ہے اس کے ہم نہیں ماتنے صاحب آپ کا عدم سے
وجودیں آتا ہی عادت کے خلاف ہے کیونگر عادت کا مقتضا تویہ ہے کہ ہر
ہے ابنی ہلی حالت پررہے جومعدوم ہے معدوم رہے اور جوموجود ہے
وہ کبھی فنا نہ ہو مگردات دن اس کے خلاف مشاہدہ ہورہا ہے ہزارہا مثا
وجودیں آتے اور لاکھول موجود معدوم ہوجاتے ہیں معلوم ہوا کہ کسی یات کا
خلاف عادت ہوتا اس کے غلط ہونے کومستلزم نہیں اب دور امقدمہ یہ
سمو لیے کہ آب خلاف عادت کوخلاف عقل کہتے ہیں اور ان دونوں میں فرق
نہیں کرتے حالا نکہ یہ بڑی سخت غلطی ہے۔ سنئے میں اس کا فرق بتلاتا ہول ۔
نہیں کرتے حالا نکہ یہ بڑی سخت غلطی ہے۔ سنئے میں اس کا فرق بتلاتا ہول ۔
متبود معدوم ہوتا ہے (اورخلاف عقل وہ ہے جوعقلاً ناممکن ہولین عقل
مستبود معدوم ہوتا ہے (اورخلاف عقل وہ ہے جوعقلاً ناممکن ہولین عقل
مستبود معدوم ہوتا ہے (اورخلاف عقل وہ ہے جوعقلاً ناممکن ہولین عقل
مستبود معدلوم ہوتا ہے (اورخلاف عقل وہ ہے جوعقلاً ناممکن ہولین کو تو

اب جولوگ معا دیات کوا ورصراط دوزن اعمال وغیره کوخلات عقل کهتی بی ده مهربانی کرکے ان کے استحالہ پر دلیس عقلی قائم کریں (اور سبلا میں کہ ان کے مانے سے اجتماع نقیعنین کیو نکر لازم آتا ہے ۱۱) یقیناً ده ہرگز کوئی دلیل عقلی ان کے استحالہ پر نہیں قائم کر سکتے بس بہرت سے بہرت یہی کہیں گے کہ ہماری سمجھ میں نیس استحالہ پر نہو جائے گا اسس کی نظیر دکھلاؤ بس آجکل تمام شبہات کا حاصل یہ کراس کی کوئی نظیر نہیں اس کے یہ محال ہے اور جو دعوا ہے امکان کا کرتا ہے وہ اس کی نظیر دکھلا ہے ہو تو سے کوموقوت بتلایا جاتا ہے اس کی نظیر دکھلا ہے اس کو خلا ہ نام عقل اور محال کہ اجا تا ہے لوگوں کو نبوت اور جس چیز کی نظیر یہ خل اس کو خلا ہن عقل اور محال کہ اجا تا ہے لوگوں کو نبوت اور جس چیز کی نظیر یہ نہیں نظر پر نبوت کوموقو ف شجھتے ہیں دیس کہتا ہوں کہ جو مسئال کے اور جو انہات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے مسئال کے اور جو انبات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے مسئال کے اور جو انبات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے مسئال کے اور جو انبات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے مسئال کے اور جو انبات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے مسئال کا اور جو انبات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے مسئال کے اور جو انبات اس زمانہ میں ایجا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ میں ایکا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ میں ایکا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ میں ایکا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا اس زمانہ میں ایکا دیا مشاہد ہوئی ہیں کیا ہو کو کھوں کو میں کیا ہو کیا ہو کو کھوں کو

بہلے سی کے پاس ان کی نظیر تھی اوراگر مذمقی توکیا اس وقت یہ خلا متعقل اور ممال تميس أگرمحال تحيس تو مجرآج ان كا و قوع كيونكر بوا معلوم بواكمكس شے کا امرکان نظیر کے ملنے برمو قوت نہیں ۱۱) توخوب سمجھنے کرکسی دعوٰی کا ثبو نظيرك ملنه يرموقو تنهيس بلكه نظيرتو محض توضيح اور تنويرك لئ مواكرتي بيمدعي نہوت کے ذمرنظیر کا ہیش کرنا ہرگر: لا زم نہیں خصوصًا ایسے مدعی کے ذمہ جوکسی امر کے نبوت کا دعوائے یہ کہہ کرکرتا ہوکہ یہ امرخلاف عا دست بطور مبحرہ کے واقع ہوا یا قیامت میں خلاف عادت لوں ہوگا اس کے ذمہ توکسی قاعدہ سے بھی نظیر کا بیش کرنالازم نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تواپنے دعوے میں تصریح کررہاہیے کہ مدعی ہے نظیری کی صفت کے ساتھ متصف ہے (اگر نظیر کا بیش کرنا مدعی کے و مکسی درجہ میں لازم تھی ہوسکتا سے توصرف اس مدعی کے ذمہ ہوسکتا ہے جوابینے مدعیٰ کوموافق عادت بتلاسئه اورجوفرق عا دست كا مدعى بواس سعے نظیر كا مطالب كرناعجب ہے» اب ہیں آپ کو ٹبوت کی حقیقست بتلاتا ہول بس کے مذجاننے کی دج سے لوگوں کا بذاق ایسا بگراگیاسپ که آج علماء سیعمعراج کی نظیرکا سوال ہوتاسپیشق القرکی نظیرا مطالبه بهوتا ببرتوسنئ يعقل مسئله يبركسي خبركاضيح بهونا ياكسى امركا واقع بيونا كظير پرہرگر موقو ون نہیں چنانچ جن کوعقلیات سے کیچھ بھی سے وہ اس کوجا تے ہیں مدعی اگرنظیر بیان کردے توبیراس کا تبرع ہے بلکہ ٹبوت خبرکے لئے دوچیر وں کی ضرورت ہے ایک مخبر ہر کاممکن ہموتا دوسرے مخبر کاصادق ہونالیس ہمارے ذمہ تمام معجزات اورمعا دیات کے متعلق دو باتوں کا ٹائبت کرنا ہے ایک پیرکہ وہ فی تفسیر ممکن ہول دوسرے مخرصا دق نے ان کے وقوع کی خبردی ہوان دوبا توں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کوا زکا رکاحق مذہوگا۔

اب ہم معراج وغیرہ اورصراط ووزن اعمال وغیرہ کے نبیوست بیردلیل قائم کرتے ہیں کہ بیم معراج وغیرہ اور صراط ووزن اعمال وغیرہ کے نبیوست بیردلیل قائم کرتے ہیں کہ بیم بیم بیرد اس اور معا دیا ہت فی نفسہ مسکن ہیں یہ تو دلیل کا بہلا مقدمہ سے اگر کسی کو اس مقدمہ میں کلام ہوتو اس برلازم ہے کہ ان کے امتناع بیردلیسل قائم کرے اور یم کو

ا مكان پردليل قائم كرنے كى صرورت نہيں كيونكہ امكان كى كوئى علىت نہيں ہوتى بلكہ امتناع پردلیل ، بونایہی امکاک کی دلیل ہے (اورا و پرمعلوم بوجکاکہ امتناع کہے ہیں اجتماع نقیصنین کومحل واحد میں آن واحدییں جہست واحدہ سے نوجس کوان اموریم امكان مين كلام مووه نابت كريه كه ان مين اجتماع نقيضين كس طرح لازم آتا ہے ١٠) دوسرامقدمہ یہ سیے کہ اممکن کے وقوع کی کوئی مختصادق نیردے وہ ثابت ہے (ا وران مجر امت دمعادیات کے وقوع کی خبر مخرصا دی نے دی ہے) بس یہ امور داقع و ثنا بت ہیں۔ اب ان مقدمات میں اگر کوئی کلام کرے تواس کا جواب ہما دسے ذرمہ باتى نظير كابيش كرنا بها رسے دم نہيں مشلاً أكر كوئى كہے بلصراط برجلينا عقل كے خلاف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تویں کہوں گا کہ بتلاؤ کیوں سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا استحالہ ہے كم أيك باريك چيز بربيرآ جائے جب يه محال نہيں اور مخبرصا دق اس كے وقوع کی خبردے رہاہے تو پھرانکار کی کیا وجہ اگرکوئی انکار کرے تواس کو یہ حق توہے کم امکان کور دکرے اورامتناع کو ٹابت کرے یا دوسرے مقدمہ میں کلام کرے كه يه مخرصا دق كى خبرنهيں توہم دليل امتناع سننے كے لئے تيار ہيں اور كلام الله كو کلام النٹر ثابت کرنابھی ہمارے ذمتہ ہے اور جب یہ دولوں باتیس تا بت ہوجا بیس بهربم نظير بيش كرنے كے دمر دارنهيں اور اگرنظير بمكومعلوم مبى بدوتر بھى منبتلاكيك كيونكريه بها رسے ذمرنہيں ہے كہم اپنے سب معلومات آپ كوبتلا دياكريں ہال أگرتم یہ ٹابت کر دوکرمستدل کے دمرنظیر کا بیش کرنا صروری ہے توجب ٹا بہت کردوگے اس وقت دیکھا جائے گا بدون اس کے ہم زوا کدیکے ساتھ جواب مذدیں گے یہ عوام کوزیا دہ تربیحاب دیہتے والوں ہی نے خراب کیاہے کہ وہ ہربات میں تبرعًا نظیری بیان کرنے لگے عوام سمجھے کہ بیمی مجیب کے دمہ ہے تویس اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ متدل کے ذمۃ ہرگر نہیں اورجو دعوٰی لیزوم کا کہنے وہ دلیسل قائم کرے۔ بیہ دلیال مطرد جوتمام معجو الت و معا دیات میں برا برحل سکتے ہے اورجو دلیلیں آجکل بیان کی جاتی ہیں جن میں زیادہ ترنظیرسے جواب دیا جاتلہے وہمطرد نہیں ہیں اہم

عقلاً به ثابت كرتا بول كركسي واقعه كا نبوت نظير پردو قوف نبين تقريراس كي يه ب كريه ظا ہرہے كەنظىر بھى ايك واقعہ ہے يس پوچيتا ہوں كه اس كے لئے بھى نظير كى صرورت ہے یانہیں سبے دعلیٰ ہٰڈا اگر ہرنظیر <u>کے لئے</u> نظیر کی صرورت رہی توسلسل ستغيل لازم آئے گا اورنظیرسے ایک دعوٰی بھی ٹابت یَہ ہوسکے گا اوراُگر کہیں جاكرتهرو كمح كهاس نظير كمه كئة كسى نظيرى حنروريت نهيس تومعلوم ہواكه في اقر کا نبوت بدون نظیر کے بھی ہوگیا تو پھر سیکے ہی کے لئے نظیر کی کیوں صرورت ہے ا درجس طرح تم نے اخیریں ایک واقعہ کوبلا نظیرمان لیا تو پہلے ہی کو بلا نظیروں نہیں مان پستے غرض کسی دلیل سے مستدل کے دمہ نظیر کا بیان کرنا نہیں ہے ہا لگھر بیان کردے تویہ اس کی شفقت ہے اوراس کا موقع اس وفت ہے جبکہ سائل دلیل کے مقدمات پرکلام کرنے سے عاجو ہوجا وے اور سلم کرلے کہ واقعی دلیل سے یہ دعواے ٹابت ہوگیا اور مجھے اب انکار کا کوئی حق نہیں اس وقت اگرمجیب تقریب فہم سے لئے کوئی نظیر دیدے تواس کا احسان ہے ( اورآگروہ نظير پرخبوت دعوے کومو قوف بتلار ہاہے تومتدل نظیر ہرگز ، بتلائے بلکلس سے اس توقف علی النظیر کی دلیل مانگے، چنا نجراس وقت میں نبوت بل صاط بردليل قائم كركهاس كي أيك نظير تبرعًا بتلاتا بون اول بيصاط كي حقيقت يمحصة گمریے کہے دیتا ہوں کہ پیضمون ظنی سے اس طور پر پلیصرا طاکتیمجھنا وا جب نہیں کی ل توبيي بيركرة دمى عملاً بحة عقيده ركھے باقى بعض طباكع ضعيف موتى ہيں الصحے کئے میں پہضمون بیان کرتا ہول اگروہ اس طرح بھی بیصراط کو بچھ لیں تو کچھ حرج نہیں گرلازم بھی نہیں لازم تو وہی اجسالاً مان لیسنا ہے۔ اس تبنیہ کے بعب ر سہتا ہوں کہ اول اس کی حقیقت سمھومیس کے لئے اول پیمقدم سنوکہ اس عالم کے موا ایک عالم اورجی ہے (مسلمان تواس کا ایکا رنہیں کرسکتے اور مخالفین اگرانکارکریں توہما دسے پاس ان سے جواب سے سئے دہی دلیل مطرد سے جوا ہیر مذکور ہوئی کہ دوسرے عالم کا ہونامکن سے سی کو ا مکان پرکلام ہو تو دلیسل

امتناع متائم كرك اورجس مكن كى نجر مخرصا وق فے دى ہمودہ ثابت ہے بس دوسرا عالم ٹابت ہے اور مخبر کے صادق ہونے کوہم دلائل سے ٹابت کرسکتے ہیں۔ دوسراً مقدمه يدسين كم عالم كا ختلاف سي بيعن احكام اورحالاب یدل جاتے ہیں راس کی مجی دلیس تو وہی ہے جو مذکور ہونی اورتقریب فہم سمے لئے ایک نظیر بھی بتلا تا ہول ۱۱) جیسے اقالیم کے بدلنے سے بھی د منیا ہی ہے حالات بدل چاہتے ہیں زمثلاً یہاں اس وقت را ست ہے اورایک اقلم میں اس وقت دن سے پہال آ جکل گرمی ہے اورکس اقبلیم میں اس وقت سردی ہے وعلی ہذا یہاں مہر کھنے کا دن ہے اور معض اقالیم میں چھ مہینہ کا دن ا ورجد مہینہ کی رات ہے اور پہیں سے معلوم ہوا ہو گئا کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ عالم آخرت کا ایک دن مزار برس کے ہما پر ہے۔ اوراس پرلیفن لوگ ہنستے ہیں توبیران کی حما فت سے اس میں استیعا د کیا ہے جب عالم د نیا ہی میں اقلیم کے بدالنے سے یہ بات مشا ہر ہے کہ بعض جگر چھ ماہ کا دن ہوتا ہے توا ختلا ف عالم کے بعد عالم آخرت میں اگر مہزار بمرس کے برابرایک دن ہو تو کیا تیجب سے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اختلاف کی کوئی حدیہیں ہے نہ پیمنضبط ہوسکتا ہے ریه مقدمه بدیمی سیے محتاج دلیل نہیں اور بوشخص کسی حدیرا نتہاء انتلاف کا دعو كرسه ا ور اس سه آگے اختلات بونے كوممتنع كہے وہ اس پردليل قائم كريے") چوتھامقدم۔ پیسپے کے ممکن ہے جو چیز پہاں عرصن ہواس عالم میں جاکر پیو ہر ہوجائے (اس کا ممکن ہونامجی ظا ہرہے یہ تومسلم کہ ایک آن اور ایک محل یں سٹنے وا حدعِهن وجو ہرنہیں ہوسکتی گریہ ہوسکتا ہے کہ ایک شے یہاں عوض ہِوا ور دوسری جگہ جو ہر ہوجائے اس کے امتناع پرکو ٹی دلیل قائم نہیں ہوسکتی اگرکسی سے باس دلیس ہوبیش کرے ۱۱) اور استینا سے طور پراس کولو<del>ں تم</del>ھیے کهاس زما به بیرلعبن آلات کے ذریعہ سے حزارت و برودت وغیرہ کا وزن ہوتا ؟ حالا نکہ پہلے حکماءان کومقولہ کیف سے مجھتے تھے جس سکے لئے وزن و مقدار نہیں ہوتا

هراس زمان میں ان مصلئے وزن ہونا تا بت ہوگیا اسی سلئے میں تو کہا کرتا ہول کہ جتنی پہنئ نئ ایجا واست ہیں سب معا دیاست کے سمجھنے کے لئے معین وممدہیں چناکچہ گرامونون ہاتھ ہیرے بولنے پر بڑی دلیل ہے کیونکر گرامونون میں توروح بھی بیں ا ورکلام کرتاہے تواعضا رانسانی کے بولیے میں کیا تعجب ہے جن میں حیات کانلیس عج اسی طرح ایک حدیث میں سے جونسائی میں موجود ہے کرحضوصلی المندعلیہ وسلم نے صلوة تسبوف كيموقع برفرما ياكهي نيصيدكي ديواركے قربيب بھنت ودوزلخ كير بيها بعض كوكل س پرمنستے تھے كہ جنت و دوزخ توآسمان زمین سے بھی برم ی سبالا ئی جا ہیں حضوصلی النٹرعلیہ وسلم نے ان کو دلوار پرکیو نکردیکھ نسااور وسلی حالت پر کیسے د مکھ لیا مگرخدا تغالے نے فوٹوا ورخور دبین کواہی دکرا کے اس استبعا د کو دورکر دیا فوٹویں بڑی سے بڑی شے کو جھوٹا کرکے دکھایا جا سکتا ہے اور خور دبین سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بہاڑ بناکرد کھائی جاسکتی ہے توکیا خداتعا لی کویہ قدرت نهيس كماس في جنت و دوزخ كا فولومسحد كي ديواريما تار دبا بهوا ورحضور ملي الشرعليه دسلم كى شعاع يىں نور دبين كى قلات ركھ دى ہوجس سے نولۇ كى چھوٹى جيزيں آپ کواسلی حالت پرنظراً تمئیں ہوں ۔ **ا د**ر حدیث میں یہی نفظ وار دیسے مُثَّلَثُ لِى الْبُحَنَّةُ وَالسَّادُ (ممثل بوكى واسط مير عبنت اور دوزخ) يهنبي فرماياكم جنت ودوزخ زبین میں اتر آئی تھیں ملکہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لئے مثل ہوگئیں اسی لئے جب کوئی نئی ایجا دہوتی ہے تومیں خوش ہوتا ہوں کیونکان سے شرعیات کا استبعا دردور ہوتا جاتا ہے جنابخہ ایک عجیب بات اس زمان میں یہ ہے که آ جیل حرارت و برود ست کانجی وزن ہوسلے لگاکہ اس مکا ن میںکس وزن کی حرار ہے اورکس درہر کی برو دہت ہے (اور بخاریس تھرما میٹرسے مربض کی حرارت کا وزن کیا جا تاہیے ۱۲) اب اگر کسی گنوار سے کہتے کہ گرمی بھی تلتی ہے تواکسس کو كتناتعيب ببوگار توجب د نيابى بين بعض اعراحن كا دزن بهوني كاجس كي حقية ست ے ما بہ الوزن کے اسخفاض وارتفاع سے مقدارکا معلوم ہوجا تا جو*کہ سرمری فظر* 

یں خواص جو ہرسے ہے تو اگر دو سرے عالم میں جاکر وہ جو ہر ہی بن جا دے توکیا تجیب ہے اور لیجے اگرایک برتن کھنڈا یا نی بھر کر وزن کروتواور وزن ہوگااور ہی میں گرم یا نی بھر کروزن کروتوا دروزن ہوگا اور ہی میں گرم یا نی بھر کروزن کروتوا دروزن ہوگا آخر کی بیشی کیوں ہے یا نی کی مقدار تو دونوں حالتوں میں یکسال تھی معلوم ہواکہ بر ودت وحرارت کا بھی بچھ وزن ہے اب خواہ اس کولیوں تعبیر کریے کہ دزن یا نی ہی کا ہے گربتر ط برووت وحرارت کا گھر آخران کووزن میں دخل تو بواتواس عالم میں اگریہی دخل درجہ موز ونریت اول سے گر آخران کووزن میں دخل تو ہواتواس عالم میں اگریہی دخل درجہ موز ونریت اول سے کر جی خور ہوں خواب میں آگر بہت دیکھتا ہے دیکھتے ہیں کرجن شخص میں صفراء کا غلبہ زیادہ ہو وہ خواب میں آگر بہت دیکھتا ہے دیکھتے جو چے بیاں عرض نا جو ہر بن جا تا کچھ بھید نہیں ۔ اب بلصرا طاکی حقیقت ہو جے بیس اس عالم میں عرض کا جو ہر بن جا تا کچھ بھید نہیں ۔ اب بلصرا طاکی حقیقت ہے بیس اس عالم میں عرض کا جو ہر بن جا تا کچھ بھید نہیں۔ اب بلصرا طاکی حقیقت ہے بیس اس عالم میں عرض کا جو ہر بن جا تا کچھ بھید نہیں۔ اب بلصرا طاکی حقیقت ہونا چا ہے۔

حدیث مطرب و کی تو در آز د مهرمست رجو که کس بخشو د و محشا پد بحکدست این معارا

(ممنت اورعشق الهٰی کا بیان کروزار دبر کے پیچیے مذیرط و اس لئے کہسی نے حکمت اور دانا نی سے اس معمہ کوحل نہیں کیااور رہ کو فی حل کرسکے )

اوریں کہہ چکا ہوں کہ میرے ذمہ اس کا بیان کرنا لازم نہیں میرے ذمہ تو وہی تھا جو یس بیان کر حکم ہوں گھراس میں حظ نہ آیا تھا اس لئے تبرعًا بیان کرتا ہوں کئے جس طرح بھی کام چلے اچھا ہے توسنئے بلصراط کی حقیقت شریعت ہے (کما حتال اُصْعَابُ اُلکَشُنونِ مِنَ الْکُونَاءِ ۱۰) (جیسا عارفنین صاحب کشف نے بیان کیلہ) بس دنیا میں بلصراط کی نظر شریعت موجود ہے اتنا فرق ہے کہ میہاں یہ عوض ہے اور دہاں جا کر جو ہرین جائے گی باتی اور تمام صفات میں یہ اس کی نظر ہے جیسے دہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز سے جس پر جلنا دشوار سے اسی طرح طریق دو بال سے باریک اور نازک ہے جس براستقامت کے ساتھ جل لیمنا ہراکی کا شریعت نہا یہ تا ہراکی اور نازک ہے جس براستقامت کے ساتھ جل لیمنا ہراکی کا شریعت نہا یہ تا ہراکی اور نازک ہے جس براستقامت کے ساتھ جل لیمنا ہراکی کا شریعت نہا یہ تا ہراکی اور نازک ہے جس براستقامت کے ساتھ جل لیمنا ہراکی کا

کا منہیں کیونکہ شریعت مقدر۔ مرکب ہے علم وعمل سے تواس بر چلنے سے لئے دو تو تو ل کی صرورت سبے ۔ ایک قوت علمیہ کی دوسے قوت علیہ کی قوت علمیہ كاتعلق عقل سيعيب ا در قوت عليه كاارا ده سي يمرعل بعض مفيد بين ا وربعض مصر تواس میں کہیں توجلب منفعت کی صرورت ہے اور کہیں دفع مصرت کی اورجوارادہ جلب منفعت سيمتعلق ببواس كو تومت شهور كهته بير ا ورجود فع مصرت مختعلق ہواس کو تو ت غضبہ کہتے ہیں تومٹر بعبت پر چلنے کے لئے تین تو تول کی صرّورست موني . توتت عقليه ، توتت شهويه ، قوت عضبيه . يهي اصول اخلاق كهلات ين . بهمران میں سے ہرایک کے تین درج ہیں ۔ افرآط ، تفریکیط ، توشیط ، اورمشریعت نام بي توسط كالشريعت بي افراط عقل يعيم كام نبير جلتا يه تفريط سع كام چلتاہے بلکہ توسط کی ضرورت ہےجس کا نام حکرت سے اور قورت عقلیہ کے افراط کانام جمز برہ ہے یہ نہایت مصریعے جب عقل بہت بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز بیں احتمالات عقلیہ پیدا ہوئے لگتے ہیں جس سے آدمی وہمی ہوجا تا ہے۔ جيسے اہلِ فلسفہ میں ایک فرفت لاا در بیم شہور ہے و مکسی حقیقت کا وجود کیلم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہم ایک پیر کو دورسے ذکھیر آ دمی شمجھتے ہیں اور وہ گردھا بمکلت سے بہت لوگ ایکٹخص کوئیین سمجھتے ہیں ا وربهبت سے اس کو بدصورت سمجھتے ہیں ۔ بعف لوگ ایک چیر کومیٹھا بتلاتے بیں اور بخار والااس کو کر وی بتلاتا ہے۔ اسی طرح مسائل عقلیہ میں کو فی ایک دلیل کو میچ کہتا ہے کوئی غلط توجب ہمارے حواسس ظاہرد اور باطبه میں اتنا خلاف ہے اور میمی ان سے خلطی بھی ہوجاتی ہے تو رہے کیا اطمینا ہے کے حس کوہم نے آ دمی تمجھاہیے وہ آ دمی ہی ہے گدھا تہیں اورجس کوہم زیبن کہتے ہیں وہ زین ہی ہے آسمان نہیں ممکن ہے ہماری نظرنے غلطی کی ہواور جس بات کوہم حق مجھتے ہیں ممکن ہے وہاں ہماری نہم نے غلطی کی ہوبس اب نکا حال یہ ہوگیاکہ مہرہات میں ان کو شک ہے اور شک میں بھی شک ہے ڈھویشًا لگے

وَشَالَطُ فِيْ آئِهُ شَاكُ (وه سُك كرتے والا اوراس بات میں شک كرنے والاكه وه شك كرنے دالا) توحصرت يعقل جب براصى بياتواتنا بريشان كرتى بے كه زندگی تب اہردیتی ہے اوریہی وجہ ہے بہت سے عقلاء کی تباہ ہونے کی کہ انهول نے عقل سے وہ کام لیا جواس کی حدسے آگے تھا اور ہر جیز کا اپن حدسے بمل جا تامصرہے میں توعقل کے متعلق ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ الیس ہے <u> جیسے گھوڑا بہااٹا پرچڑھنے والے کے لئے۔ اب تین قسم کے لوگ ہیں ایک</u> تو وہ جو گھوڑے پرسوار ہوکر بہا ڑتک پہوینے ا در بچر پہاٹہ پربھی اسی پرسوار ہوکر <del>دیگ</del>ے کے غلطی پرہیں صرور کسی سیدھی چڑھانی برسوارا ور گھوڑا دونوں گریں گے اور ایک وه بین چویه تمجه کرکه گهو ژایها را پر تو کام دبیت این نهیس تواس سے صاف سراک پرہی کام لینے کی کیا صرورت ہے وہ گھرہی سے بیدل جل پڑے بیتچہ یہ ہواکہ بیہا ڈ تک پہو کے کرتھک سکتے یہ بی نہ چڑ سکے توان دونوں کی رائے تعلیا تھی مہیلی جماعت نے گھوڑ سے کوایسیا باکارسمجھاکہ اخیر تک اُسی سے راستہ طے کرنا جا ہا اور دوسرے نے ایسا برکار مجھاکہ بہا ڈیک بھی ہی سے کام مذلیاضیح بات تو بہہے کہ گھوڑا بہاڑ تک کار آمدیسے اوربہا ٹر برجڑ كے لئے بيكاراس كے لئے كسى اورسوارى كى صرورست بے يہى حال عقل كا ہے کے عقل سے بالکل کام یہ لیپنائھی حماقت سبے اورا خیرتک کام لینائھی غلطی سبے بسعقل سه ایناکام تولوکه توحیب دورسالت کومجھوا ورکلام النٹرکا کلام التربهونا معسلوم كرلواس سے آگے فروع بيں عقل سے كام بزلينا چا ہيئے بلکہ اب خدا ورشول کے احکام کے آگے گر دن جھکا دین چا ہیئے جاہے ان کی حكميت عقل ہيں آ وسے يان آسے و يكھے متنا نون سلطنيت كے منوانے كى وو صورتیں ہیں ایک یہ کہ پہلے بیسمجھا دیا جائے کہ جارج پیخم باد شاہ ہیں اس<sup>کے</sup> بعد تمسام احکام کے متعلق یہ کہدیا جائے کہ یہ بادشاہ کے احکام ہیں اس ما ننا پردیس کے توبیصورت آسان سے اورتمام عقلا را یساہی کرتے ہیں

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جاری پنجم کوبا دشاہ مان کر بھر بھی ہرقا نون میں المحصنے کے کہ میں اس دفعہ کو نہیں ما نتا تو بتلایتے اس شخص کا کیا حال ہوگا ظا ہر بھر میگہ ذلیل ہوگا ورعقلا کہیں گے کہ جب بادشاہ ہو ناسلم اوراس قانون کا قانون سلطنت ہونا معلوم تو بھر انکار کی کیا وجہ ضرور ما ننا پر طرے گاجا ہے بچومیں آئے یا د آئے معلوم ہواکہ صاحب سلطنت کے بہج اننے کے لئے توعقل سے کام لینے کی اجازت نہیں بھر کیا وجہ کہ آب دین کے معالم میں اخر تک عقل سے کام لینے کی اجازت نہیں بھر کیا وجہ کہ آب دین کے معالم میں اخر تک عقل سے کام لینا چا ہے ہیں یہ خت علمی ہے جب ذرات کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا ۔ جب خدا کا ہونا سلم تو دیول (صلی اللہ علیہ دیم م) کا دیمول ہونا سلم کلام اللہ کا کلام اللہ بونا معلوم ۔ بھر ہر حکم میں الجھنے کا آپ کو کیا جب ہونا سلم کلام اللہ کا کلام اللہ بونا معلوم ۔ بھر ہر حکم میں الجھنے کا آپ کو کیا جب ہونا سلم کار اور تمام عقلار کی نظروں میں آپ ذلیال اور ہر شخص آب کو بیو تو ف بنائے گا۔ اور تمام عقلار کی نظروں میں آپ ذلیال ہوں گے سے یہ سے ۔۔۔

عزیم کی از درگیش سربت فت بهردر کرمٹ ایج عربت نیا فت دوه دالله الیسے غالب اور قادر بین کمس نے ان کی درگاہ سے سرمجھیراجس دروازہ پرگیا کچھ عربت نہ یائی ملکہ ذلیسل ہوا)

غرض عقل سے اس وقت تک کام لوجب تک وہ کام دیے سکے اور جہاں اس کاکام نہیں وہاں اس کوچوڑوا ورحکم کا اتباع کرو توعقل کی بھی ایک حد ہوئی اور کیم ایک قوت ہے اور اس کی ایک حدیث ایک حدیث اس سے آگے دور بین لگا کے کی صرورت ہے ایسے ہی مشریعت کے معا لم چی اصول تک توعقل کام دیتی ہے اور فروع میں یہ تنہا ایک رور بین وحی سے کام لینا صروری ہے ۔ ایسے ہی کان کی ایک قوت ہے جس کے ایک قوت ہے کہ اس سے آگے میلیفون سے مدولینے کی صرورت ہے۔ بہروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے مواری سے مدولینے کی صرورت ہے۔ بہروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے مواری سے مدولینے کی صرورت ہے۔ بہروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے مواری سے مدولینے کی صرورت ہے۔ بہروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے مواری سے مدولینے کی صرورت ہے۔

توجیب برقوت محدود بے توعقل کیسے محدود نہ ہوگئ مزود ہوگئ اس سے آگے وہی سے کام لو ورنہ یا درکھو کہ عمر بھر دستہ نہ طے گا کیو نکہ سمعیات ہیں عقل کا کام نہیں وہاں توا تب اع رسول رصی الشرعلیہ وسلم ، کی صرودیت ہے اور سه خلاف بمیر کسے دہ گمہ: ید خلاف بمیر کسے دہ گمہ: ید

ربیغیم التعلیه ولم کے راستہ کے طلاف میں نے اور راسته اختیار کیا وہ

برگر منزل مقصود مذیب نیگا)

صاحبو! دنیام**ین بمی توآب بهت جگعقل کوچهور کرکسی ب**کسی کا اتباع کهتے ہیں دیکھئے جب آپ بیما رہوستے ہیں توعقل سے اتنا کام توسیعتے ہیں کہ اطبار موجودین يس سيكون زياده حادق وبحربه كارسيه، اورجب ايك طبيب كاحاذق مونامعلوم ہوگیا تو بھرآپ اس کے یا س جاتے ہیں اور وہ نبض دیکھ کرنسخ بچو یرز کرتا ہے بھر آب اس سے پنہیں پوچھتے کہ اس نسخ میں منال رواکیوں مکھی اور منال کیوں نهیں مکھی اوراس دواکا وزن جار ماسٹ کیول لکھا چھ ماسٹ کیوں مہ لکمھا ہمنےکی کو طبیب سے ان یا توں میں الجھتا ہوانہیں دیکھا ا دراگرکوئی اس سے الب<u>حصر لگ</u>ے تورب عقلااس كوبيو قوف بناتے ہيں اور طبیب نمی صاف كہديتا ہے كہ اگرتم مير ياس مجه كوطبيب مجه كرآسة بوتوجونى بس تجويم كردول اس بي تم كوچون وجراكا تحوئی حق نہیں اوراگر چون و پھرا کہتے ہوتو اس کے معنے ہیں کہتم مجھ کو طبیب نہیں سمعتے بھرمیرے پاس کیوں آئے تھے۔ اوراس کے اس جواب کوہتام عقلار صیح کہتے ہیں ۔ پھرچرت ہے کہ دسول اصل التعلیہ وسلم) کو دسول وسلی الشعلیہ وسلم) تسليمكيث اوركلام التركوكلام الثرمان ليستشك بعدعظ كوان كے تا بع نه كيا جا دیے اور بات بات میں البحھا جا وے کہ یہ تو خلا <sup>وعق</sup>ل ہے ہم اسے کیونکران كيس . صاحب أكرتم في دسول صلى الشرعليه وسلم كودسول دصلى الشرعليه وسلم، ما ن لياسب توجهم بهربات كوبلا يون وجراما ننا برطيع كااوريه كبين كاحق مذ بوكاكه بمأرى عقل بيس

یه بات نبیس آتی ورد اس کے معنے یہ ہیں گتم نے اب تک درمول رصلی الشرعلیہ وہ آم کو درمول دصلی الشرعلیہ وہلم ، ہی نہیں مجھا اور کلام الشرکو کلام الشرہی نہیں ما نا-افسوس دنیا سے کا موں میں توعقل کی ایک حدہوا ورطبیب کو طبیب مان لیسے کے بعد اس کی مجویہ: میں عقل کو دخل مہ دیا جائے اور المور آخرست میں اسس کی کوئی بھی حدید ہو۔

صاحبو! جب دنیا کے کام بدون اس کے نہیں جل سکتے کہ عقل کوا کیے حدیر چھوٹردیا جائے اور ملا جون وچرا ووسرے کا اتباع کیا جائے تو آخرت کا کام بود اس کے کیونکر چلے گا۔ کیونکہ دنیا کی چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں ان میں کسی مت درمقل چل سکتی ہے بھر بھی اس کو چھو ارکر کا ملین و ما ہرین کی تقلید کی جاتی ہے اورآخر ست سے توہم سب اندسے ہیں وہال بدون تقلیدوی کے کیسے کام بیلے گا اور اگر اس میں عقل سے کام نیا گیا تو وہی مثال ہو گی جیسے ایک اندھے نے کہا تھا کہ ہے توبرای طیراهی کھیرہے۔ مثان ورود اس کا یہ ہے کہ ایک لراکا اپنے اندیصے حافظ سے لئے گھرسے کھیرکی دعوت کرنے آیا۔ پوچھا کہ کھیرلیبی ہوتی ہے کہا سفید ہوتی م حا فظ جی نے مفیدسیا ہ میں کیوں فرق کیا تھا ان کے نزدیک توہ کوئی چیز سفید تھی دسپیاہ کیونکہ آبھیں ہی نہتھی توآب پو چھتے ہیں کہ سفید کیسا ہو تاہیے اس نے کہا جیسا بگلا حا فظ جی نے پوچھاکہ بگلاکیسا ہوتا ہے لرائے نے ہاتھ کو اسس طرح مودکر (۱) کہاکہ ایسا ہوتا ہے حافظ جی نے جو اپنا ہاتھ بھیرکراس شکل سے تصور کیا تو کہے تھے بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیرہے میرے گلے سے کیونکرا ترے گی تو د يکھتے جو چيز آنکھ سے ديکھي نہ ہواس ميعقل سے کام لينے کا بينتيج ہواکم معولي سی کھیرکا کیا ہیے کیا بن گیا جس میں چبانے اور ٹیکلنے کی بھی مشفنت مذتھی اب وہ کلے میں پھنسنے ملکی تو دا تعی اندھے کو کوئی کیونکر ہمھائے کہ سفیدر نگ کیسا ہو ہے اگرما فظ جی سا ری عمریمی اسی مبتی رہیں تب بھی نہیں ہجھ سکتے ۔ بس اسکاط لیقہ تويد ہے كى خيرخوا و موانكھ كى تقليدكرلي جائے۔

اسى طرح اگرتم كمسى ولائتى كوجس نے آم كبھى مذكھا يا ہوآم كا مز و تجھاتا چا ہوتوكيا و سمحه جائے گا ہرگر نہیں تم کہو گے کہ آم بیٹھا ہوتا ہے دہ کیے گاکہ ہم تو روز گرد کھاتے ہیں لبس آم ایسا ہی ہوتا ہوگا صاحب اس کوسمحھانے کا طریقہ یہ ہے کا یک آم لأكرا سے كھلادو اوراگر مينهيں تو بھراس كونقليداً مان لينا چا ہے اورا پي عقل سے اس کی نظیریں مذنکا لتا چا بیس، اسی طرح امورآ خرت کواگر پوری طرح سیجھے کا شوق ہے تواس کی صودت یہ ہے کہ موت کے منتظرد ہو مرنے کے بعد صراط اوڈزن اعمال وغیرہ سب کی حقیقت سامنے آجائے گی اوراً گردنیا ہی میں تمجھنا جاہتے بموتواس كيسوا چاره نبيس كرقرآن ورسول صلى الشعليه وسلم نے جوكبديا ہے اس كى تقلید کروا وران کی نظیریں دریا فت کرنے کے دریعے یہ ہو۔ مثالوں سے تم آخرے كى حقيقت اليى بى مجموركم بيسے ما فظ جى لے كھيركو ميرط صابتلايا تھا بس وب سمجھ لوک عقل کی ایک حدسیے جس سے برط حہ جا نا مصنہ سے۔ اطبا رنے بھی تواس كومصرلكهاسبه اورا مراحن ميس سيستماركياسيه كيونكه افرا طعقل كابيتجه اوبام و شکوک میں ابتلا ، سبے جس سے قلب و دماغ دونوں صعیف ہوجاتے ہیں۔ فارا بى كى حكايت ب كرابك تنفس حلوا بيجيّا بصريّا تها اس سے پوچها كَيْفُ كَذَّبُعُ الْحَكُواء توطواكس طرح بيجتاسيم أس نے جواب دياكن اَ بِدَا دِنِقِ كِرايك دا نك مي اتنا ديت ابول توآب كهته بي آسْ ظَلْكَ عَنِ الكَيْفِيدَ وَجَيْ يُنْفِيْءَ الكبيئة يس توكيفيت سے سوال كرتا ہوں اور توكيت سے جواب ديتا ہے آب حلوا فی سے الجھ سکنے اس کوعقل کا ہیصنہ کہتے ہیں کہ ہروقت اس کے چکریس کیے جنائخ افراطعقل بىكاية نتج تقاكه فلاسغرن انبيا اعليهم السلام كامقا بلركيا اورجب عاجمة بهوسكنے توان كى نبوت كا توا قرادكىيا گركہنے لگے كہ يہ جا ہلوں كے واسطے نبی ہیں بم كوينى كى صرورت نهيس خَنْ قَوْظُ دَيْنُ هِكَا بَنَا نُقُوْ سَنَا بِالْحِكْمَةِ بم فَع تواہیے کو حکمت سے مہذب بنالیا ہے حق تعالے الیے ہی لوگوں کے حق میں قرملت بیں فیریخ ایسکا عِنْدَ هُمْ مِنَ الْعِلْمِ يه لوگ اپنے علم برناذا فاق کے

اوریہ مرشم کھے کہ علوم تیوں عفل سے باہر ہیں جنائج۔ الہیا سن بیس فلاسفہ نے جو تحقیقات بیان کی ہیں ان میں اتنی کھو کریں کھائی ہیں کہ آج مسلمان کاایک ادنی طالب علم بھی اِن برہنستا ہے یہ توا فراط فی العقل ہے اور ایک ہے تفریط کا درجبہ بین عقل کی کمی اس کو حافت کہتے ہیں بشریوت ہیں بہ دولوں درجے بيكارا ورمذموم بين بلكمطلوب توسط بيحس كوحكمت كبتة بين دوسرى قوت شہویہ ہے اسس میں بھی نین درجے ہیں ایک افراط جس کا نام مجور ہے مثریوت یس یہ جی مطلوب نہیں کیونکہ اس کا انجام فسق ہے اور ایک تفریط ہے که آ دمی نامر دبن جلسے که صروری انتفاعاً ست سیمجی محروم ہو بیمجی مطلوب تہیں (کیونکہ اس سعے ہمت اور حوصلہ بیست ہوجا تا ہے اورالوالعزمی اور اخلاق عالیمغقود ہوجائے ہیں جو برانفص ہے ۱۱) اور ایک ہے توسط جس کا نام عفنت ہے پیمطلوب ہے۔ تیمبری چیز قومت غضبیہ ہے اس ہی بھی تین درجے ہیں ایک افراط جس کوطہور کہتے ہیں کہموقع ہے موقع کچھ پز ويكف اندها د صند جوسش دكهلان ككجيبا أجكل بمور باسي كرجس طرف چلتے ہیں جوسٹس میں اندھے بن کرچلتے ہیں یہ بھی مہیں دیکھتے کہ اس جوش مصنفع ہوگا یا نفصان یہ بھی مشربعیت میں مطلوب نہیں اور ایک ہے تفریط جس کوجبن اور برز دلی کہتے ہیں کہموقع اورصرورت کے وقت بھی ہمت سے کام رہ لیسا جاسئے جیسے بیش لوگ ایسے ڈریوک ہوستے ہیں کہ حکام کے سامنے ا د ب ا در تهذیب سے مبی این حاجات ظا برنہیں کرسکتے یہ مجی مطلوبیں ا درایک درجه توسط کا سبحیس کا نام شجا عست سبح پیطلوب سبے اس کا حال يهب كه صرودت اودموقع برجوكش ظابركيا جائے جہال نفع كا نلن غالب ہوا در ہے موقع بوسٹ سے کام ہ لیا جائے جہال نفع کی کچھ امیر نہیں محصن نقصان ہی نقصان سے ۔ غرض اخلاق بسندیدہ کے اصول تین ہیں حكمات ، عفت ، شجا عَنت - اوران كے مجموعه كا نام عدل ہے اوريئ مُترِّ

كا حاصل ب، اورقران مين جو فرما ياب و كسنالك بعَعَلْمُناكمْ أُمَّتُهُ وَسُلًّا اس سے بھی عدل مرا دسیے مطالب یہ ہے کہ ہم نے دایک الیی مشریعت دیکھ کرچک سرایا عدل ہے )امت وُسُط یعنی امۃ عادلہ بنایاایک مقدمہ اور لیجئے کروط دوتسم كا ہوتا ہے ايك وسط حقيقي ايك وسط عرفي وسط حقيقي وہ خطہ جوبالكل بيجول بهج مهووه متابل تقييم نهيس بهوتا اورايك وسط عرفي بيج جييه کہا کہتے ہیں کہ بیستون مکا ن کا وسط لیے تو وہ وسط حقیقی نہیں کیونکہ وہ تومنعتم ہے اس کے اندر بھی ایک جمز و دائیں اور ایک بائیں اور ایک بیج میں ٰ بمكل سكت إسبے بمصروہ ومطحقیقی كہاں ہواحقیقی وسط تو وہ ہےجبس میں د ایال با یال کچھ مذبکل سکے سوایسا وسط ہمیٹ پخیمنقتی ہوگا لیس سمجھ لوکہ ىترىيىت اس (وقىت) وسط كا تام \_ىپىشى بى ا فراط تفريط كا ذرابھى تام نہو بلکہ عین توسط ہویہی وسط حقیقی روح مشریعت ہے اور یہی کمال ہے اور ا و پرمعلوم موجِ کاکه وسطحقیقی بمیث غیرنقسم موتا ہے توسٹرلیست کی روح بھی غیمنقسہ ہے چنانچہ جن اصول اخلاق کو میں نے نیان کیا ہے ان میں ا فراط تفط كوحيواً كمر جوايب وسط نتكلے گاجس كو نافراط كى طرف ميلان ہوگا يہ تفريط كى طرف وه بمیشر غیر نقسم ہوگا اور ایسے وسط بررہنا صرور دسور رہے پس مشرلیعت ان دونول جانبول پرنظرکهکے اپنی دشواری کی وجب سسے تلوارسے تیر اور اوجب غیر نقسم ہونے کے بال سے باریک ہوگی کیونکہ بال مجی نقسم ہے اور دسط حقیقی غیر منقسم ہے لیس قیامت میں یہی روح سٹرلیوت بعنی وسط حقیقی جو ہربن کر بیل صراط کی نشکل میں ظا ہر ہو گاجس پر سیمسلما نوں کو جیلا یا جائے گا کس جوشخص دنیب میں مشریعت برتیزی ومہولت کے ساتھ جالا ہوگا وہ وہال بھی تیبر بی کے ساتھ چلے گا کیبونکہ وہ یہی مشریعت تو ہو گی جس پردنیا میں چل چکاہے اور جو پہاں نہیں جلایا کم چلاہے وہ بل صراط بربھی مذجل سکے گا یاسستی کے ساتھ چلے گا کیجئے میں نے آپ کوپل مراط کی

نظیریمی دکھلادی اب توکوئی اشکال نہیں رہا ۔ اسی طرح ہما رہے پاکسس ہمام شرعیات کے لئے عقلی نظائر موجود ہیں یہ نہ سیجھنے کہ یہ بل صراط ہی کی خصوصیت ہے لیکن ہم ان تحقیقات کو مقصود نہیں سیجھتے ہما را اصلی نہ ہب تو یہ ہے کہ سہ

ما قصهٔ مسکندرودادا نخوانده ایم ازما بجر حکایست مهردوفا میرس (ہم نے سکندرودادا کے قصے نہیں پڑھے ہم سے مہرووفا کے قصول کے علاوہ مذوریا فست کرو)

باتی یں نے ہنونہ کے طور پر سے قیق اسس کئے بیان کردی تاکہ معلوم ہوجائے کہ ہما رہے پاسس ہرسکہ میں الیبی ہی سے قیقات موجود ہیں اور سمجھ میں آجائے کہ جما رہے پاسس ہرسکہ میں السف کی مجھ میں وقعت نہیں جس میں سے خون کے علوم مراس وقت میں نے مجھ بیان کر دیا سبے تاکہ آ ب علما نے اسلام کو سختی قال نہ مجھیں بھرالٹہ ہمارے پاسس ان تحقیقات کا ذخیرہ بھی بہرت نہا دہ ہے لیکن سے

مصلحت نیست که از پرده برول افتدراز ورن درمجلس رنداں خبرے نیست که نیست ردا زکا فامشس کرتا مصلحت کے خلاف ہے ورن عارفین کی مجلس میں کوئی چیز چیز الیہی نہیں ہے کہ نہ ہو)

مصلحت اس واسط نہیں کہ ہڑخص اس قسم کی تحقیقات بتلانے کے قابل نہیں اور جوت ابل ہول اُن کو بھی ہم نہیں بتلا تے کیونکہ ان کا بتلانا ہمارکی وحرین ہوں کے دمہ صرف نسخہ بتلا تے کیونکہ ان کا بتلانا ہمارکی وعایت اور ترکیب کی اسرادا وروزن کی علمت بتلانا اس کے ذمہ نہیں ۱) ہال بھن قابلوں ترکیب کی اسرادا وروزن کی علمت بتلانا اس کے ذمہ نہیں ۱۱) ہال بھن قابلوں کو بتلا بھی ویتے ہیں جو ہما رہے پاسس آکر دہیں اور ہما رہے کہنے کے موافق

عمل كريس اطاعت ميں پختگي ظا ہر كريں ايسين خص كو كمبھي نشاط ميں آكرخود ہي بتلادييته بين اوربو چھنے پراُسے بھی نہيں بتلا لئے کيونکہ يہ ا سرار ہيں جن کو نشاط کے وقت خو دہی ہیان کردیا جاتا ہے اوران کا از خود آسی کا پوچه نا ناگوارگذر تاب (<u>جیسه طبیب بع</u>ض د فعه خوستی می*س آ کرم بیفن سے خو* د اينے ننخر کی تعربیف اور حقیقت بیان کر دیتا ہے اوراً گرمرلین پوچھے تواسے ناگوار ہوتا ہے اور ۱۷) جیسے کوئی شخص بادشا ہ کا مطبع دمجبوب ہوتو بادشاہ اُسے مجھی اینے محل کی *میر بھی کرا* دیتا ہے کہ دیکھو بیے خزا رہے اور پیچور درواز ہ ہے اور یہ ہماری بیگما مت سے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ آ رام گا ہ ہے لیکن اگر وہ ا زخود پوچھنے لگے کہ حضور کی سیم کہال رہتی ہیں اور خروار کہاں ہے توالی بے نقط مسنائی جائے گی کہ حواس یا خت مبوجا بیس گے۔ بیس اسرار کے دریا فست کرنے کی درخوا رست بھی الیی ہی درخوا رست کے متنا یہ ہے کویس لئے ا مرا دکی حقیقت بھی بستیا دی ان کے معسلوم کرنے کا طرایقہ بھی بہتلا دیا اگرکسی کوشوق ہوتواس طریقے سے عمل مٹروع کر دے لین اطاع مت میں ککس جائے میں سے کہتا ہول کہتم ہما دے اسس کینے پرعمل کرنے لگوتو پھ تم کو در یا نت کی بھی صرورست ، ہوگی خود ہی سسب حقا کق منکستف ہوجائے ج ا دریہ حال ہوگا سے

> بینی اندر خودعلوم انبیار بے کتاب دیے معیدوا دستا

داپنے اندربے کتاب دیے بددگار داستاد کے انبیا ہے علوم دیکھوگے) اورجن کو یہ حقائق حاصل ہو سئے ہیں بحض عسل اور اطاع ست ہی سے حال ہو ہے ہیں سہ

> فهم و خاط تیزکردن نیسست را ه جزمشکست می نگیردفسنسل سن ه

رعقل وفهم كوتير كرناطريق نهيس ب فصل الهي بجر بستكي محم متوجر نهيس بوتا) یہ اسرار عقل پرستی اور فہم سے تیز کرنے سے معلوم نہیں ہوتے بلکر شکستگی اور انقیا د سے ضراکا فضل متوجہ ہوجا تا سے. آ گے بتلا تے ہیں کہ اس کستگی پرفضل کس طرح ہوچاتا۔ہے سہ

برمجابيتى مست آب آسجا رود هرتمجامشكل جواب آبخارود

رجس جگه نیجیان بواسی طرف بانی روان بوتاسید جهان شکل بیش آئی وبال ہی جواب دیا جاتاہے)

ہر کمجا در دے دوا آ بخسارود مهرتمجا ريشج شفا آبخيا رود

رجهاں بیماری ہوتی ہیے وہیں دوا کا استعال کیا جاتا ہے اورجہال مرض ہورا ہے وہیں شفاجاتی ہے )

يس فضل اطاعت وعبدس سے ہوتا ہے كہ آ دمی اینے كوفٹ كردسے اپن عقل وفہم کونا قص مجد کرچوڑ دسے۔ فرماتے ہیں سه

سالها توسستگ بودی دلخراش آ ذموں را یک زراتے خاک باش

د برسول تم دل خراش بیخصر بینے رہے ہوآ زمائش کے طور بر کیجوزمانہ خاک منگر بھی دیکھلو )

یعنعقل کی اطاعت بیں سنگدل بینے ہوئے توبہت ِ دن ہوگئے امسس نے کیجہ بھی حقیقت به بتلائی اب درایچه دنول خاکبهوکردیکھوکھرکیا ہوگا۔فراتے ہیں۔ دربہاراں کے متود سرمیزر گک

خاک شوتاگل برویدر تگ رنگ (بهارکے پوئم میں پچھر مرمبر بنہیں ہوتے خاک بنوتاکہ دنگ پر تگے بچول اگیں)

بهمرئمهار ساندرعجيب علوم القابول محص صاحب يرب طريق علوم عالبيرحاصل كرسن كاخوب بحق ليجئ مكراس وقت مذاق ايسا فاسسد يواب كم شخص علوم عاليهك درسيهم اورايي عقل سان كودر بإفت كرنا جابتا ہے حالا نکم عقل سے توریمی معلوم نہیں ہوسکتا کہ بیرکس کا بیٹا ہور اورمیرایا ب کون ہے۔ کا نیمودیس ایک صنٹلمین نے اپنے باپ کولکھا تھاکہ یہ کا ہے سے معلوم ہوا كرآب ميرك بابين اس كي عقلي دسيل كياسي اس في درايت يرعل سیاعفل کا تومقتصنا یہ ہے کہ جاہل کی اولا دہمی جاہل ہی ہو بیعقل ہیں کیونکر آسكتا ہے كہ باب توجابل لٹھ ہوا دربیٹا انٹریس پاسس كركے فلسفى بن جا ہے دلیسل عقلی تواس کوٹا بت کرمہیں سکتی اسی لئے اس نے کہا کہ بتلا وُ کا ہے سے معلوم ہواکہتم میرے باب ہواس کاجواب اگرہے توہی ہے کہ دایہ سے لوچھے جس في تجھے مال کے ہریٹ سے جنایا تھا اور ماں سے پوچھ لے کہ وہ کیونکرہا ملہ ہوئی تھی توبیعقل توبڑی بھی چیز بمکلی جس سے با ب کا باپ ہونا بھی ثابت نہیں ہوسکتا یہ ہے خرابی عقل کے اتباع میں اسی لئے کہتے ہیں ہ آ زمودم عفشل دورا ندلیشس را بعدازيس ديوان سازم خوليش را

(عقل دورا نديش كوآزماليا جديس سيكام مذجلا تولين كو ديوان بناييا) د پوانگی سے مرا د ا طاعت کا ملہ ہے جس میں بلاچون وچرا اتباع ہواگر کوئی اسس حالت بربنے تواس کے جواب میں فرماتے ہیں سه مااگرقلامشس وگرَ ديوا نه ايم مست آن ساقی وآن بیمایز ایم

رىم اگرقلاش و ديوامزيس توكيا برواسيميي كيا دولت كمسه كهم مجرب

حقیقی اوراس کی مجست کے متوالے ہیں) یعنی جوکوئی منسے اس سے کہدوکہ ہماری دیوائگی ہی تمہاری عقل سے اچھی ہے

جماد مے نزدیک توجو ایسا دلوار نہیں ہوا وہی دلوار سے سه اوست دلوار کر دلوار نشد مرسس را دید در قارز نشد

رجو دیوانه نهیس وہی دیوانہ ہے بی خص کو توال کو دیکھتا ہے گھریس چلاجا آ ہے اس طرح جب محبوب حقیق کاعشق غالب ہوتا توعقل رنوکیر بہوجا تی ہے) تو پرکیسا بہذا مذاق ہے کہ ہربات کوعقل ہی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں مجمراس کانیتج وہی ہو گا جواس خیٹلمین میں ظا ہر ہوا کہ باب سے بھی دنسیل عقلی ما نگتا تھا اس کے باب ہونے پر اور جب یہ لوگ خدا ورسول صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ مجمعی عقتل سے معارضہ کرتے ہیں تو باب کے ساتھ کریں توکیا تعجب ہے گرا فسوسس میہ کہ پاپ کے ساتھ ایسا معارصہ کیا جائے توباپ کوبھی ناگوار ہوتا اور دائیے بینے کو نالائق سمجھ کر عاق کر دیتا ہے ا در دنیا بھی ا**س کو** بڑا بھلاکہتی ہے مگرامکام خدا در سول کے ساتھ کوئی یہ برتا و کرے تونہ باپ اسے کچھ کہتا ہے نہ دنیا والے كجه كيتے بيں بلكه اورالٹ ايسے شخص كوعا قن اور فاصل كاخطاب ديتے ہيں -صاحبوا كيحه توانصا ف كروكة بعقل كامعا وضرآب كوابيض اته بهي كوالإنهيس وہ معارضہ خدا ورسول صلی الترعلیہ وسلم سے ساتھ کیو سکر گوار آسیاجا تا ہے بین می كى شكايت كدر بإنها كربعض لوگول نے اتباع عقل سے عقا تدميں اتناا ختعه آ كربي به كدوه لامالية والكاملة اور مُتحدَّدًا تُرسُولُ الله كم اعتقادى كو ایمان <u>کے لئے کا</u> فی سمجھتے ہیں بقیہ معا دیاست کی تصدیق کو ایمسان <u>سمے لئے خ</u>ور<sup>ی</sup> نہیں سمجھتے اوربیض نے پیخضب کیا کہ مُتحتّبٌ کوسول املا*کو بھی اڑا ویا کیو ب*ک صديث بين تواتن ابى آياسيم من فال لاالله الآالله وخل المحتَّة رض نے لاالہالاالٹرکہا جنت میں داخل ہوا) اسس پیں محدرسول الٹرصلی ایٹرعلیہ دسم کی قید کہاں ہے جنابخے۔ انھوں نے کہدیا کہ جوشخص موحد ہموخوا پھی مذہب کی ہو اور گورسالت محدید رصلی الشرعلیب سلم کا منکر ہو وہ جنتی اور ناجی سہے میں

اس دقست ان لوگول كا نام نہيں لينا جا ہتا مگران كے استدلال برمجھے ايك حكايت يا داً كمكي را ميوريس مجمد سعه ايك طالب علم في كسي صرورت كے لئے وظيفر بوجهايس نے كهدياكه لاحول كترت سے پرا صاكر و كھددنوں كے بعدوہ كھرملتے ا در کہنے لگے کہ میں وظیف پرامتا ہوں گر نفع نہیں ہوا میں نے ویسے پاتفاقاً بوجه لياكتم في كيا برها تها تو آب كيته بين كه اس طرح لاحول لاحول لاحول يس في كما كه تمها يساس لا حول بريجي لا حول تواكر أسس طالب علم كايد سمحصناصيح تمصا توان لوگوں كى دسيال بمصيح بيوكتي مگركون نہيں جانتا كہلا جو ل ايك باورى دعا كاينة ب يعنى لَامَوْلَ وَلَاقَةَ وَ الْكَابِ مِلْهِ الْعَبِلِيِّ الْعَظِيْدِ كَا جيئے إلتٰداً يك بورى آيت كايته اورالحد بورى مورت كا اس طرح فك هو الله أحَدُ لينين يورى مورب كايمتهم داور أكو أيك يور مصيباره كا بهمة ہے ۱۷) میں اگرہم کسے رکہیں کہ نما زیس الحد پرط صنا وا جب ہے اوریس کا ٹواب دس قرآن کے برا ہرہے اور وہ اس کا پرمطلب سیمھے کہ صرف لفظ الحديمانيين واجب ب اوراتنابي كانى ب ادر محف كيس كيس كين كاثواب دس قرآن کے برا برہے تو بتلا ہئے وہ احمق ہے یا نہیں اورکیا ہڑخص یہ یہ کے گاکہ بیو قوف بہ لفظ تو پہتر کے طور پر تنھا اوراس سے مرا دیوری سورت ہے اسی طرح حدمیث میں لا الہ الا اللہ یورے کلمہ کا پہتے بلکہ پوری شریعت کا پہتہ ہے اورمطلب حدیث کا یہ ہے کہ جوشخص مسلمان ہوجائے وہ جنتی ہے اب یہ سريعت كے دوسرے مقامات ہے يوچھوكمسلمان مونا كے كہتے ہيں تومعلوم موگاکه اس کے لئے رسالت محمدیہ گاا عنقاد مھی مشرط ہے ا درجنت و دوزخ کا بھی اور للائکہ کے وجود کا بھی اور تقدیم کے حق ہونے کا بھی اور صراطووزن وحساب وكتاب كاقائل بونانجى اود فرضيست صلؤة وذكؤة وصوم وجج كااقرار بھی الخ گران عقلمت دوں نے اس طالب علم کی طرح صرف لاالہ الا الہ کوکائی

بلندشهريس بمى ايك برائے عبدہ دارامس خيال كےساتھ كه وہ تجى صرف توحید کے قائل ہونے کو نجات کے واسطے کا فی سمجھتے تھے ہیں نے شن کر أيك تقريرين كهاكه جورسالت كاحتاكل نبيس وه توحيد كابحى متائل نبيس بدون ا قرار رسالت کے توحید کا تحقق ہی نہیں ہوسکتا کیونکہ توحیب کرسکے یہ تو معے ہیں نہیں کہ خدا تھا لے کو صرف ایک مان لے چاہے اس کے ساتھ عیوب ہے ہمی اس کومتصف ما نتا رہے یعتینًا اس کو توحید کو بی نہیں کہرسکتا بلکہ توحید كيمينة به بين كرحق تعاليا كوتمام عيوب سيمنزه اورتمام كمالات الوهيكي ساتخ متصف مانے جن بیں سے ایک کمال صدق بھی ہے جس سے خدا تعالے کومتعیف ا ورکزرب سے منزه ماننا لازم سے اورجو ستیص منکرررسانست ہے وہ حق تعالیٰ كوكا ذب قرار ديتا - بي كيونكرى تعالى تومحدرسول الترصى الشيعليه وسلم فرات ہیں اور بیراس میں خدا تعبالے کوصا دق نہیں مانتا توایک عیب سے خدا کو موصوف ما نتاسیے ا در به آوجید بنیس لیس مسن کررسالست موحد نہیں ہوسکتا (ا ورقرآن کے کلام البی ہونے پرعقلی ونقلی دلائل ہروقت ت کم کرسکتے ہیں ۱۱) يمعريس في كماكهاس كے جواب مے لئے ميں قائل كودسس برس كى مهلست دیتا ہوں آخریس وہ سمجھ گئے تھے اوراس عقیب دہستے تو بہ کرلی تھی اس <del>ک</del>ے بعدجوملاقامت بهونئ تواسس وقت وصحيح عقيده بمرجمه بهوسنه تحصاداب وه خيال ندر بإنضاتوان بعض نے توعقا ئدمیں سے محدرسول الشصلی الشعلیہ وسلم كالخقدار كيبا تفاجن كي غلطي معلوم بيوكني اوربعض نے عقائد بيرتع اختصا نہیں کیا مگروہ اعمال کا اختصار نہیں کیا مگروہ اعمال کا اختصار کیتے ہیں اور سمعة بي كرسخات كے لئے سلمان ہوتاكا في ہے اورسلمان توحيدورسالب <u>سے اقرارسے ہوجا تا ہے بھے اور چیز ول کی کیا صرو دست سے اور دلب ل وہی کہ</u> مَنْ عَنَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَى مَعَ مُحَتَّدِ دَسُمُولَ اللَّهِ -

موني سي باست عن كمرتا بيول وه يه كه زراله را الدّاملة محمَّدٌ وسُولُ الله كوكاني سمحهنا الساب بيني ايك شخص نے نكاح كے وقت ايجاب وقيول كيا ہواور جب بیدی اس سے نفقہ وکیڑا مائے تو کہنے لگے کہ بیں نے توصرت تھے قبول كيا تفاكها ناكيراكب قبول كياتها يتميرومنين توبتلائية كيااس كيت قبول كي جائف كي جركز نہیں بلکہ سرخص کہے گاکہ بیو توٹ بیوی کا قبول کرتا زکاح کے مب بوازم کو قبول كرناسيه اورسادى برا درى اس كواحق بناسة گى -صاحبو! اسى طرح لااله الاالتر محدر سول التدرصلي التدييريم كهناتوند مركع قبول كرناسي برجي محص ايجاب وقبول ب جس میں سارے لوازم مذہرب کا قبول داخل ہے۔ حضرت ایررب کم فہمی کی باتيں ہيں جو آجڪل کهی جاتی ہيں بلکہ کم فہمی بھي نہيں يوں کہنا جَا بِيئے کہ کم فہم بن گئے در پذکیا و جہہے کم چو برتا وُ خدا درسول کے مقتصاتھ کیا جا تاہیے وہی برتا وُاور ا در برا دری کے ساتھ کیول نہیں کیاجاتا اگر آپ ایسے ہی محقق ہیں کہ بدون لم اوركيف كونى بات مانة بى نييس اور آب كنزديك برجير كالازم بونا صراحة قبول كرك برموقون ب تويهريب ال بحاح كيمعا ملهي لما وركيف کیوک نہیں کیسا جاتا اور نان ونفقت کے بدون قبول صریح کے کیول لازم مان لياجا تاسب بلكه بونا توبول چلستے تھاكەمخلوق كےسساتھ لم اوركيف بوتا اورخداکے ساتھ منہ ہوتا گراب الٹ معاملہ ہے اور رسول صلی الٹیڑعلیہ و کم کے الحکام میں چون و چرا اوربیوی برا دری کے معاملہ میں سلم ورضالیس صدیمیت من فَ لَ لَاللَّهُ اللَّهِ وَخُلَ الْحِنَّةَ وَجِن الْحِنْدَةُ وَجِن الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بهوگا) اسے عدم صروریت اعمال براستدلال کرنامحض غلط ہے یہ تو و ہوگ۔ تصے جوعقا پریس اختصار کہتے اوراعال کوغیر صروری سمجھتے تھے ایک جماعت ان كے علاوہ اوربيدا بمونى جمغوں نے عقائديس تواختف اربہ بس كيااة مذا عمال کو غیرضروری سمجھا مگرا نھوں نے اعمال میں اختصار کیا بچھ اعمال کو لے لیا اور بہت کسے اعمال کوچھوڑ دیا بس جو چیز آسان معلوم ہوئی وہ تو

لے لی اورجس میں زراسی مجی وقت معسلوم ہوئی اس کو اطرادیا اوراس میں طبا لئع مختلف ہیں بعض کوعبا دات بدنیراً سان ہیں اور ماکیسٹ کل ہیں ' انهول نيغ نمازا ورروزه تبيح ونوافنل كواختياركيا مقدس صورت ببنالي مگروه ایسے مقدس بیں کہ مذرجے فرص ا داکہتے ہیں مذرکوٰۃ دسیتے ہیں یہ معاملات میں احتیا طاکرتے ہیں ان کالین َ دین نہا یت خراب ہے اور نیعضے ایسے ہیں جن کوما ل خرج کرنا آ سان سے وہ جے بھی کرتے ہیں اُرکوٰۃ نیسرا سے ہی دہیتے ہیں مگرجان کا خرج کرنیا ان کودنشوارسهے اس کے نما زروزہ سے جان چرائے ہیں اور جعن آ ہیں جو طاعات بدنیہ اور مالیہ دو تول کو بجالاتے ہیں مگرانھوں نے طاعات فلب کوچھورکھا ہے ظاہر میں بڑے مقدس ہیں گردل میں تکبروحسد ریا وعجب بھرا ہمواہے محبت فخیثت اللى برائے نام ہے گراس كو وہ صرورى نہيں سجعتے بعض نے ان اخلاق كائجى استمام كيا كم ان کی معاشرت گندی ہے ذکروشفل کہتے ہیں مگراس کا اہتما مہیں کہ ہما ہے ہاتھ سے د درسرول کوایذا نه په دینچے غرص هرا یک کو جوبات آ سان لگی وه توسلے لی اورجیس پیس تجهم منت كرنى بررى اس كوجيوا ويا بين توكها كرتا بهول كرآ جىل سائنس كى ترتى ہے ہبرچیز کا ست نکالا جاتا ہے تو ہما رہے بھائیوں نے بھی اعمال کا ست نکالع مگرصاحبو! مست کا مست نہیں نکاکرتا کہ بن توسا داکا سادا خودہی مست ہے اس کا ہر جن و صنروری ہے اب آپ دوبارہ اس کا سست نہیں مکال سکتے اوراگر بكالوكي تووه مسته بهوكا بلكه اجز اسئ صروريكو نوت كرنا بهوكا جيسه كوئي تخف النسان كاست أكالنا جاب كراس كاابك بإته كاط دع اورا يك بيراورا بك ' نکھ بھی وار ہے اور ایک کان بن کرمیے توکیا اس کومست کہا جائے گا ہرگر بہیں بلکہ بهماجات كاكه اس نے صروری اجزاكو حذف كركے ايك آدمى كوبىكا ربنا ديايى مال ہما رسے بھا یکول نے دین کا سار کھا ہے کسی نے یہ کیا کہ اعمال توبہت اچھے گم عقائديس كتاب وسننت كوجهو كم كريسوم بدعت كودا خل كرليا اورابين كوديندار سمحصة بين بيض في عقائد كوستت كموافق ركها اوراعال مين نها بت كوتابي

كى ا دران كواپيغ متبع سنت بهرنے كا نازسے غوض يۇختلىف فرقے بهايمه اندرېردا بوك ا ورسا دی خرا بی کا منشا یہ ہے کہ گوک لئے دین سے اجر ارکو پوری طرح نہیں بھے انوغولسے سن ليج كه دمين كميائخ اجر اربي أيك جزتوب عفائدكاكه ول سعا ورربان سعيدا قرار كماناكه التذتعا لياور رسول التصلي التهعليه وسلم فيحس جير كحبن طور برخبروي بيع وبهيء سيماس كي تغفیل کتب عقائد سیمعلوم ہوگی دوسراجز وعبادات بیر بعنی نمازروزه ذکوه و ج وغیرہ تیسرا يمز ومعاملات بين لين احكام تكل وطلاق وحدود وكفارات وبيع وبشرار واجاره وزراعت وغيره اوران سمع جرزودين ببونے كايم طلب نہيں كهشرىديت بيكھاتى بيے كھيتى يون فياكرد اور ستحا دمت فلال فلال چیز کی کیا کروملکه ان میں شریعت پیتلاتی ہے کئی پنظیم وزیادتی پر کرو ا دراس طرح معامله نه کروش مین نیزاع کا اندلیقه موغرص جواز و عدم جواز بیان کمیاجا تا ہے چوتھاجر: وہے**معا مٹیرت** بعنی اوٹھنا بیٹھنا <sup>\*</sup> ملنا جلنا ،مہمان بننا*کسی کے گھر* پرجانا کیونکر چاہیئے اوراس کے کیاآ دائب ہیں بیوی بچوں عزیزوں اوراجنبیوں اور**نو**کروں وغی<u>و کے رہ</u>ھ كيونكر برتا وكرنا چاہئے - پانچوال جزش كا نام ڈرا ؤ ناسبے تصوف ہے اور ڈرا ؤ نا اس كئے سبے کہ آجنک لوگوں نے تیمجولیا ہے کہ تصوف ش<u>ے لئے بی</u>وی بچوں کوچھوٹر ٹابر ہ<sup>ی</sup> تاہے تو نو مجه ليجيئكه بالك غلط بريه جابل صوفيول كامئله برقصوف كي حقيقت كو نہیں جانتے غومن یہ پانچواں جزیہے س کومشرایوں میں اصلاح نفس کہتے ہیں تویہ پانچ اجز اردینے کے ہیں ان پانچوں کے مجموعہ کا نام دین ہے اگر کسی میں ایک جمر و مجمی ان میں سے کم ہو **تو**وہ م<sup>یں</sup> الدين ب يعيكى كايك باته مذ بهو تووه تاقص الخلقت بداب د كمه يعيد كرم نان يأيخول كأكتنا ابتمام كردكهاب حالت يهب كلعض في توعقا ئد وعيا دات كوكم كرركها ب ا ورجعن میں معاملات کی کمی ہے اور معاملات کی توریرحالت ہے کہ بڑے برائے اتنقیا رمعاملاً م کو دین ہی بنی<u>ں سمجھتے چ</u>نا کچہ برتاؤ سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے وہ برتا ویہ ہے کہ تمازو روزه كے مسائل تومولويوں سے پوسچھ جلتے ہيں مگرمعاملات كوكونى أكرنہيں پوجھتا مثلاً کوئی گانول خریدیں یاکسی مورٹ کے مرنے کے بوتقیم جائداد کا قصہ و تواس میں کیا ہے۔ کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ دستا دین علماء کو بلاکر دکھا ٹی جاتی ہوکہ دیکھئے اس میں تھیجیا

كوئى بات خلاف شرع تونيين اس سے صافت معلوم بوتا سے كدمعا ملات كودين بي بي سمجھتے حالا نکہ معاملات کا دین میں داخل ہونا بالکل بریہی ہے قرآن میں آمیت مدا کہ کود سکھنے مرف وض يليغ كين احكام بيان فرمائي بين - چنانج ارشاد سي كرجب تم يت معلومه كيسك اوصار فرص كامعامله كياكروكوا سيص ككعدلي اكروا ورخود لكهنا منجأنت موتوكس سے تكھوالي كرو- اوركاتب كے لئے حكم ہے وكائيان كارت أن يُكتب كَمُاعَكُمهُ اللهُ حَنْدِيكُمْ أَن كَمُ لَكِينَ والالكين الكارزكري بلكه لكعدياكم أكر لكصنه والاكوني منهوتو حكمسه كردوآ دميول كوكواه بنا دوا وركوا هول كوفرت کے وقت گوا ہی دینالازم سے متان سے گٹ اہ ہو گاجس پر وعید مذکورہے -اسى طرح اورببيت سيمعا ملات كے احكام قرآن ميں موجود ہيں اوراحاديث يس توبهمت بي زياد و بين يجعر فعت بين تواتني تفعيب كركوني قانون مي است زيا ده فعل نهيں بوسكتا اس سے توان لوگوں كاجوا ب كل آياجومعا ملات كو دین میں داخل توسیحقتے ہیں مگروہ علماء پیرنیہ الرزام لگا تے ہیں کہ ان کوسوائے کامیجوز رناجا ئرز ہے کے کیچے نہیں آتا۔ کو بی دستا ویمز ان کو دکھلا وُتوناجا مَز کسی مُلاز كودريا فت كروتوناجا ئربس مولوى صاحب نے توايك لا يُجُوزُ ريه تا جا ئرسيے) كاسبق براه لياسع يه تواكب عام الرزام سي بعض في اس سع بره هوكريكياكه مذب ہی پراسخت ہے رہبلی جا عت توعلمان کوالرزام دیتی تھی اٹھول نے خلاا ور رسول ملی الشیعلیہ وسلم پریجی الزام لگا دیا ۱۲) میں ان لوگوں سے اقوال کی کیا حکایت کروں ڈرمجی گلتا ہے اور خصر بھی آتا ہے۔

 اس کی تظرنیاں ماسکتی آج اس کوتنزل کا سیب کہاجا تاہے۔ بی ان لوگوں نے سلام کو مجا ہی نہیں عمل تو در کنا رجن لوگول نے اسلام کو سمجھا اور اس پرعمل کیا تھا ان کو تو کہی تنزل نہوا بال جواس برمل بی بذکریں ان کو تنزل ہونے لگے تواس کا کیا علاج مگراس کا سباسلام ہوگا یا تر اسلام ۱۱)ان لوگول کی صحبت کایدا تیسبے کہیں ایک نے مدیر پل گیا تصاتو د ہاں ایک بوٹیھے میات ا بوتے کومیرے پاس لائے کہ بیمناز نہیں پرطرحتاا سے کچھ نصبحت کر دیکئے میں نے اس سے پوچھا کہ بھالی تم نماز کیوں نہیں پرٹیستے تو دہ کہنے اُگا کہ مجھے نو خدا کے وجو دہی میں سے سے نماز كس كى يررهون اوريه كراس كى آنكھون ميں آنسوا كئے ميں نے بورسے مياں سے كہا كتم كونزاز كى مسكرسېے صاحبزا دېسے كو توايمان بھي نصيب نہيں پہلے اس كى فكركرووه مچھ ہی سے اس کی تدبیر پوچھے سے میں نے کہاکہ بیس جگا تعلیم پاتا ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ایک کالج میں پڑھتا ہے میں نے کہاکہ آپ اس کو بجائے کا بجے کے کی گورنی اسکول میں داخل کردیکیے. اس وقت توان کی مجھ میں یہ علاج یہ آیا مگرانھوں نے اسی کے موافق عل كيا ائطكه سال جوميس كيا تومعلوم بهوا كه لركا يرا إيكامسلمان بسيراورنما زيعي نوب پیره هتاید.اس وقت لوگول نے مجھسے اس کی وجہ دریا فت کی کہ کالج میں رہ کرار کا اسلام کیوں کمزورہوا اورگورنمنٹی اسکول میں داخل ہوکر کیسے محفوظ ہوگیا حالا نکہ اس کالج میں ' سب لرمے مسلمان ہی ہیں وہاں توا سلام کو قوت ہو تا چا ہیتے تھی اور گرزمنٹی اسکول میں ہندڈسلمان سبقیم کے ہوتے ہیں ہیں نے کہاکہ کالج میں بطنے بھی سلمان ہیں رسب آ زا دہیں اور و ہال راست دن ایسے ہی لوگوں کی صحبت ہے دہی متغلہ ہے توحالت بھی وبی ہوجاتی ہے جوسب کی ہے کیبونکہ ان سے نفرت کی کوئی وجنہیں ہوتی ظاہریں سيبمسلمان معلوم بهوتے ہيں اس ليءَان كے خيالات اور يحيت كا اثرجلدى ہوتا ہے ا ورگوزنمنگی اسکول میں چونکەمسلمان لرطکول کو بىن دۇل کے مذہب سے دلی نفرت ہے اس ليخان كي صحبت كامنه مب بربرًا الرَّنهيس برط تاا ورنفرت كي وحيسے چونكه مقابله رم تاب اس كيم قيابله أكريد لين مذبهب بريب يست زباده مضبوط موجاتي بس اس مع علوم بهوا بوكا كمولوى الكريني براصانے سے منع نہيں كرتے بلك عقا تدكے بكا رائے سے دوكتے ہيں۔

بعض لوگ اس کا جواب دیا کرتے ہیں کہ ہم توانگریمزی کے ساتھ اب دین کی تعلیم بهمى دي<u>نے گلے بي</u>ں تواب تواس سيمنع مذكرنا چاہتے گرصاحبوا بحض دين كى تعليم ديناكا في نهیں کیونکہ دین کی تعلیم دینے والے بھی تو وہی لوگ ہیں جن کے خیالات آزادی کی طر مائل ہیں ملکتعلیم دمین سے ساتھ صحبت نیک بھی صرور بتحویم کرنا چاہیے آگروہ بھی کچھ نه موتوكم اذكم تعطيلول بى بي الثائر كول كوسى محقق كى صحيت بين بجيج ديا كييخ بين ي نہیں کہتا کہ آپ دین کے لئے اپنافیتی وقت صرف کریں کیونکہ اتنی ہمت کی آپ سے مجعاميدنبين كيونكة جكل جارى حالست يهسيكه النزنام كمي لق خراب مع خراب چیر یں بچویر کی جاتی ہیں توآپ اپٹااچھا دفت خداکے لئے کیوں صرف کریں گے اس پر پھےایک حکایت یا دآئی کہ ایک عودت نے کھیر دیکا کرد کا بی میں نکال کرر ر کھے دی اتھنا تی سے اس رکا بی میں کتامنہ ڈال گیا تواس نے مٹی کی دوسری ر کا بی میں اسے زکال کراہیے لڑھے کو دی کمسجد کے ملا کو دیے آوہ ملاجی کے یاس لا یا تو دہ برطب خومشس ہوئے اور ٹوراً ہاتھ مار نے لگے اور ا دھرہی سے منه مارا جد معرسے کتے نے کھائی تھی لڑ کے نے کہاکدا دہرسے مذکھاؤ او حرسے کے کی کھا نی بکوئی ہے۔ یہس کر تو ملاجی جھلا گئے اور رکا بی کوبہت دور پھینکا وہ بھورٹ گئی توبیچہ رونے نگا کہ ہائے میری ماں مادے گی۔ ملاجی نے کہاکہ ابے مٹی ہی کی توتھی کہنے لگا اجی میبری مال میرے چھوٹے بھا تی کواس میں بھکا یا کرتی تھی یهن کرتو ملاجی کومتلی مونے لگی (که ظرف ومنطروف دونول ہی توہ بھرے تھے ۱۳) یہ حالت ہے ہم لوگوں کی اللہ کے واسطے خراب سے خراب اور نا پاک چیزیں تجویز ممت ہیں پھرغضب یہ کہ مبی کے ملالوں کے مساتھ خودہی تو یہ برتاؤکرتے ہیں اورخود ہی ان کوذلیسل سمجھتے ہیں اربے بھائی جب تم اپنے آپ اچھے سے اچھا کھا وّاور ان کوئیمی نه پوچیوا درجو پوچیونجی توایسے وقت جبکہ تم خود مذکصاسکو توبتلا وُوہ حریب ہول گے یا نہیں بچھے نخوا ہ ان کی ایسی فلیسل مقرر کی جاتی ہے جس میں روکھی ژفی بھی وہ نہیں کھا سکتے تو بھروہ حریص یہ ہوں تواور کیا ہوں اسی لئے میں تو

تحماكمة تابهول كهجب محله مين كوئي رئيس بيمار بهوتا بسبح تومسبي يحصوذن تواس كليحت کے لئے ہرگرد دعا مذکرتے ہول گے وہ تو بہ جاہتا ہوگا کا چھاہے یہ مرے توتیج دمویں چالىسويى كو فاتحسە كا كھا ناخوب فراعنت سے يلے كاكيونكه خوشى ميں ان كوكون بوجھتا ہے ایسے ہی مواقع میں پو جھا جا تا ہے تو اس کالازمیٰ میتجریہ ہے کہ وہ ان مواقع کے منتظر ہیں گئے اور اس حرص کی میہاں تک نوست بہوئے گئی ہے ککیرانے میں ایک نیس کا انتعتال ہواتو کفن کا چا درہ لوگوں نے قبرستان کے تکیہ دارکورہ دیاکسی دوسرے غریب کودے دیا دہ تکیہ دار حکی کمٹنے لگاکہ یہ تو میراح ہالوگوں نے کہا بھا ای مہیشہ تمكود بإجاتا بيءآج اسنعريب كو ديينه دوتوده نكيه داركياكهتا بيمكه ؤاه حضورخدا ضرا کرکے تو یہ دن آتاہے اسی میں آپ ہماراحق دوسروں کو دیتے ہیں توگوں نے کہا ممبخت كباتواس دن كائتمى ربهتا ہے كەكونى مربے توتچھے كبيراً المے جوبہ دن تيرے سلط ضا خدا کرکے آتا ہے وہ بات بنانے لگا مگردل کی بات زبان پرآہی گئی توصاحبوا اس كى بھى كىيا خطسا جىب تم اس دقىت كىے سواكىھى بھى ليے نيوھيوجالىكى آ مىدنى يول بى محمهرى تو ده تواسى كا وظيفه يرشيه كا غرض چونكهما رى حالسن يبه به كه بم خدا کی راہ مین بھی ہی چیز دیا کہتے ہیں اس لئے میں وقت کے بارہ میں بھی بہی کہتا ہول كرتيطيب ل كانكماا در فالتودقت خداكي راه ميں نكال دو اوراگرسارا وقت نہيں دے سکتے تو کمانکم آ دھاہی دے دوا وراس و فت میں بچوں کومحقق کی صحبت بیں صحبہ یا

دین ہوتاہے برزرگوں کی نظرسے ہیدا

محفن کما ہیں پر طعانے سے وین پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے صحبت صالحین کی جی بہرت صرورت ہے بیس میں انگریزی پر طعانے سے منع نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تم علماء سے پوچھکر اپنے لرط کول کے دین سنجھالنے کا بھی کوئی انتظام کروچنانچہ میں نے اس لرط کے کی اصلاح کا طریقہ بتلایا اور سحدا لٹرنفع ہوا اب تو لوگ علماء سے اس لئے نہیں دریا فنت کرتے کہ یول سمجھ رکھا ہے کہ وہ سب سے

سلے انگرین کوحرام بتائیں کے حالا نکران کو دنیا سے کچھ صند تھوڑا ہی سے وہ تو یہ جا ہتے ہیں کہ آیپ و نیا کما ئیس گردین ہربا دمہ ہورہی یہ با سے کہ مولولوں نے لاہج ز بى كامبق برط صاسبه اس كا جواب يه سه كرجب آپ سادى باتيس چھا نبط چھا نبط کرایسی پوچیں گے جو نا جائز ہول توانکا جواب لا بچو زکے سواکیا ہوگا صاحب اس کے بعدان سے یہ بھی تولوچھیے کہ تجارت وزراعت کے جائز طریقے کتنے ہیں اور ملازمتیں جائر كون كون مين بيمرد يكھيئے وہ جائز كاكتناوسيع دفتراپ كے ساھنے كھولتے بين و قانون کے منے پنہیں ہیں کہ اس میں ممنوعات بالکل مذہوں ایسا تو کوئی بھی قانون رز ب*وگا اوراگرکو* بی متانون اس شان کا بهویمی تو ده قانون کهلا<u>ن</u>ے کاستحق نہیں بلکہ دست قانون کے معنے یہ بیں کہ اسس میں ممنوعات کی فہرست کم ہوا درجا نرزات کی فہرست زيا لابهوتوآب قانون سرع كوبغورمطالعهكري تومعكوم بهوجائ ككاكه هرباب كاندكه اس برىمنوعا ست كم اورم يا حاست زيا ده بيرلكيّن ٱگركوئى تمام صورتو ل بير <u>سيم منوعا</u> بى انتخاب كركي سوال كرف لكة توظا برب كرست جواب لا يجوز بى كهاجا يُركا. بهم اگر بالفرض به ما ن لیا جائے کہ علما ، نے لایج زبی کامبی یا دکرلیا ہے تب یمی الت معمد اگر بالفرض به ما ن لیا جائے کہ علما ، نے لایج زبی کامبی یا دکرلیا ہے تب یمی الت پوچھ لینے میں آپ کا نفع ہی ہے گوان کے لایجوز کہنے سے اس عمل کو ترک رہ کیا جائے دہ بہ کہ اگرآپ بدون پوچھے عل ترک کرتے توشا پدحوام کوجا نہیم کھ کرکرتے اور اب نا جا ئرسمجھ کر کریں گے مہلی صورت میں گنا ہ کرکے اپنے کو گنہ گاریمی مسمحے اور پیر حالت زیادہ خطرناک ہے اور دوسری صورت میں آپ آپنے کو گنہ گار تو مجیس کے اوراس میں امید ہے کہ مثنا پرکسی وقت تو یہ کی توفیق ہوجا ویے یہ تومعا ملات کی طات متھی ا وربیصن نے اگرلین دین کے اس جز دکوئیمی درست کرلیا تواس نے معاہشرت کو خراب كرركها ہے بچھ بیعن نے تو میر کیا کہ گوتہ ندیب قدیم کونہیں لیا نگرتہ زیب جدید كويمى نهيس ليا اورليف في تهذيب قديم كوچھول كرتبهذيب جديد كوسله ليام بي ہوں کہ اس میں جواز د ناجواز کی بحیث تو الگب رہی اسٹ سے قبطع نظر کرکے ایک دوسری خرابی بیسے کہ یہ لوگ رات دن جس تومیت کاسیق رٹاکرتے ہیں کہ

ہرتقریر و تحریریں ان کی زبان ومشلم بر قوم قوم کا لفظ چراط صا ہوا۔ ہے تہند<sup>ہ</sup> بعديدكے اختیار كيے میں اس قومیت كا ابطال ہے كيونكہ ہرقوم كا ايب خاص امتیاز ہوتا ہے اوراس امتیا رکو باطل کرنا قومیست کا ابطال ہے تو تجیب بات ہے کہ زبان سے تو یہ اسپیے کوحامی قوم اور پہدری قوم ٹا بست کرنے ہیں اورط زعل سے قومیت کی جڑیں اکھاٹہتے ہیں کہ ان کی صورت سے اور بات سے کونی اسلامی است یا ز ظاہر ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوم سے بعدامعهاوم برست بيربسان كى ده حالت ب- سه یکے برسرسٹاخ و بن می بربیر

*خدا و ندبستال بگرگر* د و دیبه

(ایک شخص مشاخ کی جرامیں بیٹھا ہوا شاخ کا طے رہا تھا مالک یاغ نے بھر ڈالی اورکہا)

علاوه ا زیس دوسری قوم کی معامشرت اخست بیار کرتاگو با اسس بات کا ا قرا ر ہے کہ رنعوز دیالٹر) اسسلام میں معاشرت نہیں ہے یا ہے توعدہ اور کانی نہیں ہے۔ در نہ بھریہ لوگ دوسری قوموں کی معاشرت کیوں اختیار کرتے ہیں والٹرامسلام میں تومع*ا شرت ایسی ہے کہ کہیں بھی* اس کی نظیر نہیں سگرمعا مشرت اس کونہیں کہتے کہ باجا بھی ہوا در تکلفات بهی بهول ( اور تکبر کا ساما ن مجمی بهو کیبو نکه تکبر اور تحلف تومعا شرت کی جرطیں اکھاٹ تاہے اس لئے کہ متکبر دوسرول سے برٹا بن کررہتاہے یه دوسرون سمے ساتھ مساوات اور بمبدر دی کہاں رہی اسلامیں معا شرت کی تعسیلم اس طرح دی گئی ہےجس سے انسان میں تواضع بیدا ہو اور سُجَربہ کرلیا جا کے کہ بدون تواضع کے ہمدر دی اوراتف تی ہیدا نہیں ہوسکتا اور یہی معاشرت کی جرط ہے لیس ۱۰۰) اصسل معاشر ست اسلام ہی ہیں سے مثلاً کھا نے پہینے میں اسلامی معا مقرست سینے کہ

رسول التُرصلي التَّرعليه وسلم نے زبان سے بھی ارستاد فرمایا سے اورکیکے بھی دکھ لایاہے ایک کٹما یا کگ انعک کہ میں تواس طرح کھا تاہو جیسے غلام کھا یا کرتا ہے۔ آپ کی عادست تھی کہ جھک کر اوکڑ و بیٹھ کر کھا تا کھا تے تنھے. اب ہماریہ بھا ئیول کی نشست ملاحظ ہوچورار متکبرانہ ہے۔ اس کے بعدیہ ویکھنے کمعقل کے قریب کونسا طربیت ہے اس کو آیک مثال میں سمجھتے میں پوچھتا ہوں کہ آیب جارج پنجم کے دریار میں جا دیں اور دیاں آب کو کوئی چیز کھانے کے لئے دی جائے اور حکم ہوکہ ہا رہے سامنے کھا وُ توبست اسے اس وقت آپ کس طرح کھا ہیں گئے۔ کیا وہال بھی آپ میز کے منتظر ہول گئے اور یائتہی مارکر بیٹھیں گئے یا غلاموں کی طرح جھک کر کھائیں کے ۔ اور پیجئے کہ اسس وقب جوچیزی آپ کودی جائیں اگران ہیں سے کوئی سنتے مرغوب یہ ہوتے انصاف سے کہتے کہ آپ اس کو بے رغبتی ظا ہر کرکے نا زو اندا زیسے کھا میں گے یا رغبت سے کھا ئیں گے، بھنیٹا آپ دغیت ظا ہرکہ کے کھا بیں گے ۔ ہے رغبتی ہر گرز ظاہرہ ہونے دیں گے بس یہ اسلامی تہذیب ہے۔

محنورها الشرعليه ولم كى بير حالت تحى كه كان بهاكل اكلاً ذريع كه آب (رغبت ظا هركرك) بعلدى جلدى كهات تصفح مكر بم لوگول كى به حالت به كه نها برت به نازواند از سع كهات بين - حصرت بير سارى باتين اس وقت تك بين جب كه نها بين جب تك حقيقت منكشف نهين بوئ اورا گرحقيقت كهل جلئ وقت تك بين جب تك حقيقت منكشف نهين بوئ اورا گرحقيقت كهل جلئ اوره مه بوجائ كه احكم الحاكمين كه دربادس بهم كو يه چيز كها في كه الحكم المناها ا

جنائجہ اسی مسٹال میں غور کر تیجئے کہ آپ جارج بنجم کے عطیہ کواس سامنے بے رغبتی اور بے بیروائی سے کھائیں گئے یا نہا بہت رغبت سے اور بیج حدیث پن ہے کہ اگر تقہ گر پڑے تواس کو صاف کرکے کھالواس کو بیض متکر تہذیب کے فال ف سیجھتے ہیں مگریس اسی مثال ہیں پوچھتا ہوں کہ اگر متار جہنے کی دی ہوئی چیر بین سے بھی گر پڑے تواپ کیسا کریں گے کیا ماس کو دیاہے ہی چھوڑ دیں گے یا ایکھا کر سر پر دھریں گے۔ حضرت سالے مرحلے ہیں طرح ہوجاتے ہیں جبکہ قلب میں کسی کی عظمت ہوبس فرق یہ ہے کہ کم مرحلے ہیں ورحضور سلی التہ نیا ہے کہ التہ تعالے دیکھ رہے ہیں اور حضور سلی التہ علیہ ہو محصے کہ التہ تعالے دیکھ رہے ہیں اور حضور سلی التہ علیہ ہو محضور سلی التہ علیہ ہو تھے اور جہاں جا کر یہ آئی کھیں کھل جائیں ہو حضور سلی التہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جہاں جا کر یہ آئی کھیں کھلتی ہیں اور کسی کی عظمت التہ علیہ وجاتم موجود ہے تو بھر دوسروں سے کیوں لیستے ہو غیرت اور دل پین معاشرت علی وجاتم موجود ہے تو بھر دوسروں سے کیوں لیستے ہو غیرت اور عرب تا وہ میں ہوتی جب بھی آپ دوسروں کی معاشرت افتیا رہ کرتے خواب اب ہے ۔ میں معاشرت افتیا رہ کرتے ہیں ہوتی جب بھی آپ دوسروں کی معاشرت افتیا رہ کرتے جنانچے کسی نے کہا ہے ۔ م

کمهن خرقت، خولیشس پیرامستن به از جامه عاربیت خواستن

راین برانی گدری بیہن نا منگے ہوئے کبرٹے سے بہترہ)

ا بنا تو برا نا کمبل بھی دوسروں کی سٹال سے زیا دہ عزیز ہوا کرتا ہے۔

دیکہ اپنے پاکسس دوسٹالہ موجو دہے اور تم اس کو اتار کر دوسروں کا بھٹا ہوا

کمبل اور صفتے ہو۔ اس طرح لباکس میں بھی جمارے بھا تیوں نے دوروں

کی معاشرت اختیار کرلی ہے حالا نکہ اسلامی معاشرت کے برا برلیاس ہی

بھی کوئی معاسفہ سے بہیں ہولکتی کمتن کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں

لباکس کے متعلق ما ذو تات کی فہرست برای اور ممتوعات کی چھوٹی ہے

اجر ہما رہے بھا تیوں کی معاشرت میں ما ذو تات کی فہرست تنگ اور

منوعات کی بڑی ہے چرت کی بات ہے کہ آپ رات دن وسویت وسویت بکارتے ہیں اور علمار کورائے دیتے ہوئے یہ کہتے کہ معاسرت میں تنگی مذہونا چا ہیئے اورطرزعمل یہ ہے کہ آب نے البی معامترت اختیار کردکھی ہے جس میں اسر تنگی ہے بھلاجیں یں ما ذونات کم اور ممنوعات زیادہ مبول وہاں وسعت کہا لآپ خودہی توایک قاعدہ بناتے ہیں کہ وسعت ہونی پیا ہے اور خود ہی اسس کو توریب اور بیس اور بیب اس معلوم بهوا بهوگاکه در حقیقت آزادی شرییت *ېې کې معامشرت پين پيه کيونکه اس مين ما ذو تابت زيا ده ا وږممنو عابت وقيود کم* ہیں برخلاف جدیدمعاشرت کے کہ اس میں سرائر شکگی ہی ننگی ہے یہ لوگ اس و قت تک کھانہیں سکتے جب تک کرسی ا ورمیز مدہو اور ہم لوگ پلنگ بر کھالیں بسترپرکھالیں بورسیئے پرکھالیں بلکہ زین پربھی کھالیں ہارہے لئے کو ٹی قیب زہیں بتلا ہے آ زادی کی حالت میں کون ہے۔ اب جدیدمعاشرت کو ، يجيئة مين ايك مرتب، اينے بھا ئى كے يہال كھا نا كھار ہا تھا توہم لوگ فرش بم بنیٹے ہوئے کھارہے تھے اس وقت ایک جنظلین بھی مہمان تھے وہ کھانے کے لئے اس حلیہ سے آئے کہ کو مطابتلون میں جکڑے ہوئے تھے بیجا رے آکر کھرطے ہوگئے اور اس کے منتظر سے کہ مثاید میرے واسطے کرسی لائی جا وسے مگر بھائی نے میری وجسے کری دغیرد کا انتظام نه کیا دیریک وه کھو<u>ل</u>ے رہے مجھے مشرم بھی آئی کہ ایسے کھولیے ہی جيسے كوئى مانگئے آيا مو بالآخردہ بة دكلف اس طرح بيتھے كه دونوں بيرا كيب طف ليے مردیتے اور دھم سے گر پڑے ا در کہنے لگے کہ معاف فرملینے گامیں پیر لمبے کونے پرجیور ہو یں نے کہاکہ معاف فرمایتے گا ہیں کہی برکھانے سے معذود ہوں ۔ان کو پیر کمیے کہتے ہے شرم آتی تھی اور مجھے کرس بر کھا نے سے شرم آتی میری شرم الیی تھی جیسے علام تنفتا زائی کی شرم عقى اوران كى شرم ميدوركنگ جبيى تقى دا قديد بيك تيمودلنگ درباديس بير معيلا كريدها تحاكيونك اس كلكيب بسربوج انتك سحصيد مامة بموتا تقا علامه تفتازاني اس كے زمان ميں بہت براك عالم تنصرتيموران كي اتن وقديت كرتا تصاكر دربارمين ان كوابينے بإس تخت بربطه لا تا تصاحب

يهلى مرّب علامه تفتازا في درياديس بلائے كئے اورتيمور نے ان کوسخنت پرچھلايا توريمي تيمور كي طرح ايكىپىلىباكرىكے بنيھے تىم ورسنے ناگوارى سىے كہا معذورم داركەمرالنگ رىن لىنى مجھے معذ در سيھے يكو تمير پيرين لنگ ہے ہيں نے قصداً ہير لم بانہيں كياجس كا آپ نے مقا بلركيا ہے علانے واب لمعنوث داركم انتك مستدين آب يمي مجه معذور سمجه كيونك مجه نتك عاداً تلب كظاهريس بادشاه كى دضع سعى كمتروضع اختياد كرول كيونكه اس مريصف والول كى نظريرعلم كى تحفير بيتيمودخا موش بهوگيا پهرېميشې دستورر باكه علامه با و ل په يلاكه ېې تخنت پرېيطة تنصر اس لئرس نيمې ان حصرات کے لئے کرسی مانگوا ئی کیپونکہ اس میں اسلامی معامشرت کی توجین تھی میں نے کہا اچھاہے زراآئے بداینی معاشرت کامزا توجهمیں که اس میں متنی مصیبہتے، توبیکیا آزادی ہے کا نسان بدلن كرى اورميزكے بيٹھ ہى نەسكے . ايك وقعدس كانپوريين سجد ميں حدميث مشريف برڑھارہا تھاكە أبك نسيك لربوليس جوكة نشكين نتصے اس كلح كوٹ بتلون ميں حكوليے بہوئے تشريف لائے اورلپ فرش ميرمنتظ كفرك يها عمر كريم إس أئا ورم باتين كرول مرمين مديث كوال كي كيول الم بالآخرتهوري دير كهرطه ده كرجيله يئير والتراس لباس سے زماده كياجيلي مركاجس كرسي آنے تک انسان کومجرموں کی طرح کھڑار ہنا ہے۔ توہین وقت جائز و ناجا ئرسے بحث نہیں كرنايه تو دوسرى بات ہے ان سے قطع نظر كركے بيں كہتا ہوں كہ دوسرى قومول كى معاثرت اختیارکرکےوہ امتیانہ قومی کہاں رہاجس کے یہ لوگ برطیعے میں اوراسلام کی وقعت کہاں رہی جس کے حامی اور خادم ہونر کا ان کو دعویٰ ہے کیا اسلام کی بھی وقعت ہے کتم دورروں كميمعا شرت اختياد كركير زبان حال سے اسلامی معاشرت كاناكا فی ہوتا ظاہر كرونيز اس يه خرا بي الك سي كتب معاشرت كواتي ربي بن اس سنگي اور قيد بهست زياده سي كه ايك چیر کو دوسری لا زم اوراس کوتیسری چیر الازم ان قیود کی پاین دی میں قور آزادی کہاں رہی جس اسبیق پڑھاکرتے ہیں جکل ہما ہے نوجوان آزادی کاسبق پڑھ کرٹنادی بیاہ کی ہمول کو منع کھنے كگے ہیں گھریں سے ایک قع پرکہا تھا کہ یہا ہے لئے ڈوٹ کن باستہیں کیوک آبان ہموں کواپنی ويمول كے پودا كرنے كے لئے منع كرتے ہيں فدا ورسول للٹرصلی النٹرعليہ درم كی مما نعب كی وجہ منع نہيں كمِستِ البِسَدِرُوم كوروكنا علمادكا حقسيجِن كامدَرِيب تُوكنتُ اللَّامتَ وَالْعُرِّى جَبِيْعًا دَ<del>مَيْنَ</del> لا**ت ا**ودعو كا

بتول كوچھوڑديا) اوركيج سلام وكلام بريجي بمايد بھا ئيول نے دوسرول طريقدا ختياركرليا گویا ننربیست کی معاشرت کو بالکل چھوڑ دیا دکوئی لڑی ا تا دکرسلام کرتا ہے کوئی انگر میزی تقلوم میں سلام كرزاً بيكوئي آ دا في سليمات كهتاب وغيره وغيره ١٠) ا درمعا شرت كيعن اجز اركم تعلق توبعض توكول كويهمي خبرنبيس دي كديه شريعت كاحكم سيجى يانهيس ملكه اكترلوكس كواسلام خادج مجعة بیں جیسے استیذان کامسئلہ اس کوہبرت لوگ نئی بات سمجھنے ہیں اوراً گرکوئی شخص بے قانون مقرركرد ك كحب كونى ملن تقتويها اطلاع كرد عنواس كوبدنام كرت بين كراس في انگریهٔ ول کا طرافیة اختیا دکرلیاحالانکه استیزان کامسّله اسلام بی سیمستنے سیکھا۔ ہے چنا پنجریہ حكم قرآن مين موجود مي صديت مي موجود ب اورسلف طرز عل بهي بهي تصاحضور سلى التعليه وسلم ني خود اس پرعل كركے و كھلا ياہے البتراس كى حقيقت سمجھ ليجے كيونكر شرطے آجكا فوجوانو نے طرزاختیار کیا ہے یہ انھول حکم اسلامی کے امتباع سے لئے نہیں کیا بلکہ اس بریمی دہ دوسری قوموں کا اتباع کمتے ہیں نوس لیجئے کہ اسلام میں استیدان کے لئے کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیل در مذ جرگه اور جرم کان کے لئے اجازت ما نگنے کی صرورت ہے بلکہ حبب قرائن سے بیمعلوم ہوجا فیے کہ كوئى تخف خلوت ميں بيٹھاہے مثلاً بيٹھک كے كوال بندكرر كھے يا پر دھے جھوڈر كھے ہيں يا زنا ندمرکان ہے تواس وقت استیذان کی ضرورت ہے اوراگرمردا ندمکان ہے اورکوا ڈبندنہیں مذ پردے چھوٹے ہوئے ہیں توبلاا ستیڈان کے جا ناجا ئرب ہے رنگریہ کہ قرا من سے معلوم ہوجائے کہ اس و قست کسی صنروری کام مین شنول میچس میں دوسروں کے آنے سی خلل واقع ہوگا ۱۳) اورجہا استيذان كى صنرورت ہے وہاں برط لیقہ ہے كہلے جاكم سلام كروالسلام كيكم بچراينا نام تبلاكرو كرمي اندر*آ سكتا ہوں اگر*وہ اجازت *بسے چلے ج*اؤ **ور**ہۃ تین دفعہ اس *طرح كيسكے* لوط جاؤجيجَ حضرت ابوموسى الشعرى جنى التدعنه أيك مرتبه حضرت عمر جنى المشرعين كياس آية اورتين دفعه اسی طبع کرکے واپس ہوگئے جھترت عمرصی الترعیز نے خادم سے قرماً پاکھیں نے ابوموسی کی آواز سنى تقى ان كوبلالواس البرآكرد كيما توده وايس ب<u>وجك تھ</u> آگر عرض كيا تو فرما ياكرجها ل **بول ب**ر سے بدلاؤ جب وہ تشریف للئے تو بوچھاکہ آپ واپس کیوں ہوگئے تھے فرما یا کہم کورسول للمسلی اللہ مليه والمم ني علم ومايا كم تبين و فعرسلام واستيدان كے بعد جوابّ آئے توواليس ہوها ياكرو جھنر

عمرضى التّرعمة كوييمسئله معلوم مه تفعااس ليئه فرما ياكهم ايمه ياس كويي گواه سع جوتمها ركموا فن صفور ليّ عليه دلم كے رشاد كوبىيان كرسكے صنرت الوموسى گواہ كى تلاش يىم بىد نبوخى يُل كے جہال نصار كالجمع موجود تف انھوک فرایاکہ بمرب مسلم برگواہ ہیں مگرتہ ارے تھا ہم اپنے ہیں سے چھوٹے کو بھیجیئے ماکہ صفر محرکو معلم ہوجائے کا نصا *لکے بچے بھی* امن سُلہ کوجانتے ہیں چنانچ ابوسعید خدری دخی النٹرعذاس مجع میں سیسے چھوتے تقصده گوابی کے لئے صاصر مجوا ورا کربیان کیا کہ دافعی صنور کی اللہ علیہ وسلم نے تین فوسے بعد اور طاجا نے کا ديله به نوصنوسلي الترعليه وكم كاحكم ارشادي تفاحضو صلے الترعليه ولم <u>زاينے عمل سيمي اس محكم كوظا ہر فرما</u> جنا بخرا يك بأحنور في التدعليه ولم حضرت معدين عياد و كركه فرنشر ليف <u>لعركمة</u> اور مين مرتبه فرما يا السَّلاثة عَلَيْكُوْ أَذْ خَلُ والسلام على مميل ندراً ول) حذرت معد تعينوا فعداس خيال سيفا موش يج كالإيما يحضون الته عليه ولم باد بادسلام فرما يَرْق بم كوصنوس الدّعليه ولم كي دعا كي بركست زياد نصيب مبوحب يمسري وفته كجديمير آية مسلام مذكباتووه كمفرسخ كلكردوليه اورد مكيها كرحضور كالشعليه ولم والبس نشريف ليجاسي ببار حضوص الشعليه ولم مصعوض كيايا دسول لترويل التعليه ولم) مين مربيد بركت عال كمف كه غاموش بورا تھا آپ واپس کیوں چلے فرما باکہ مجھ کوہی حکم ہے کہ تین دفعہ سے: یادہ استیزان یہ کروں غرص کچر آبِ والبس تشريف آئے۔ اگرآج كوئى ايسا قانون مقرركر دے كا جازة ايكرآؤاد ريين دفع مي جواب ن مطے تو دابس ہوجا وُ تولوگ۔اس کو زعون اور مغرور مجمیں گرحضوصلی اللہ علبہ وسلم کا اور حصرات سعف کا يهى طريقة تقاا ورتين دفعه اجازت ما نكينه براگراجازت منط نؤده بخوشي واليس مجانے تھے گرانی طلق ، بهوتى تفى تو ديكيصئه يبصورت كبيى آميان بسيرا دراس ميكس قدره عدلح بيرلس بمارى معارشرت هرطرة سح تمل ہے کھانے پینے میں بھی اور ملنے ملانے میں بھی مگرا فسوس ہم لوگ اس کی قدرنہیں کہتےا درخوا محواہ دورو كدردان بردربوزه كرى كمتے بير . پانخوال جزودين كاتصوف م اس كوتولوكول في بالكل مى جمور دكهاب اكثرلوكول نے توتصوف كے متعلق يتمجه ليا ہے كەربىبەت بىشكل ہے كيونكاس بىر بيدى يول كو جمور نابر تلبير بالكل غلطب صاحبو! تصوف كي حقيقت منه اتعالى سيتعلق برها نا سواس مي تعلقا ناجائز توبیشک چھوٹرنا پڑتے ہیں باقی تعلقات جائزہ صرودیہ تو بہلے سے بھی بڑھ جا ہیں صوفیہ کے تعلقا<sup>ت</sup> اورمعاملا بیوی بچول کے ساتھ ایسے خوشگوار ہوتے ہیں کا ہل تمدن کے بھی دیسے نہیں ہوتے لوگ سمجھے ہیں كەيتىنود<u>ا ل</u>ے منگدل موضلے بیں حالا نكەدە ايىسے دىمدل بويستے بیں كالنسان توانسان جانورول *نكت د*ىم

كرتيب چنائخان حعنرات كے پاس ده كرمعلوم موسكتا ہے كدوہ شخص كى راحت كاكس قد خيال كمتے برلهذ اس متوش بونا نا دانی بیجس کی وجیم اسلام کا ایک صروری جرز ولوگول سے نوست بود باہے یہ جرز وایسا فود ب كرة وال مشريف براس ك تحصيل ما بجاامر بحق تعافر اليس يايتُهُ الَّذِينَ أَمُنُو النَّقُو اللَّهَ عَقَا مَمْ العق الح ايمان دالوحق تعالىٰ سے ڈرد جديساكرحق ڈيمنے كا ہے اسپر تھيل تقويٰ كا اسم يہى تصنوبا ڪال ہوا ورشا پر ہے كابيها دُرنامولئه صوفيه كرام ابل لتُركيسي كويمي نصيب بين ان كى بات تاين شيست بوتى بيباكادر آزا دى كېيى تاكونجى نېيى بوقى اب حديث بيل سكى تاكيد ليجة توحضور لى لترعليه ولم فرط تريي إِزَفِي جَسَدِ إِنْ ادَمَ مُشْعَةٌ إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْيَعَسَدُ كُلُّدَة وَإِذَا فَسَدَلَ عُ فَسَدَا لِيُعَدَدُ كُلَّةً ٱلْاَوْ فِحَالُفَكُهُ يعِي السَالَى بدن یم*ن یک کموطلهے جیب* وہ د*دمست ہوج*ا تکسیے تمام بدل درمست ہوجا تاسے ودحیب وہ بگڑ تکسیے **توت**مام بدل بگر میا تا بهان اوده دل سے اس بیل صلاح قلب کی کمتی تاکید می که اسی کومدارا صلاح قرار دیا گیاہے اور یہی تعنی مال اس بریمی اصلاح فاسبری اا به مام بهوتا ایک دره ریش بینی جوهدیث جریل کام منهویه» كأكيك فعصفرت جبري عليالسلام بعثة والسعان صنوسلى الشيطيه والمكي ضدمت مبادك مي عظر بيخ اوصحاكى تعلیم کے لئے انھون صنور کی لنزعلیہ ولم سے چند موالات کے جن میں پہلا سوال یہ تھا یَا تُعَرِّدُ اُ اُخِدُ نِی مَؤلُكُ اِلْاَ المصحصلى الترعليه وسلم مجعے بتلابین كه سام ك فيقت كيا كال اَلْهُ مُدَا اُنْسَلَامُ اَلْاللَّهُ وَالْعَجْدُ ٱلْأَسْوَلُ اللهِ وَيُعِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُوْتَى الزَّكُوةَ وَتَصُوْمَ رَمَصَا زُوَاتَحُ الْبَيْتَ إِزِالْسَطَعَتُ رِالِيلِهِ سَرِبِيُدَّ الْخَالِمُ اللهِ يه به كالترك لا شَرِيك لَدُ راس كاكونى مشركيت بين ، مونكى اور محصل الترعليه وسلم كه رمول للتراسى التر عليه وسلم بمخو كى كوابى دوا در منا ذكى يابندى كروا ورزكوة ا داكروا وردم صنان كرون وكهوا وربيت الند كَا يَجُ كُرُواْكُرُومِ إِلَى تَكْرِيهِ يَجِيحَ كَيْ مِسْتِطَاعِت بِهُو- فَالْ فَاخِيرُ فِي عَزِالْإِيمُانِ قَالَ اَزْتُوْمِنَ دِيلِنِي وَ مَلْئِكَتِهِ وَكُنتُمِ وَكُرُسُول وَالْبَوْمِ الْرَخِرِ وَالْفَكُ رِخَيْوِه وَشَرِت حضرت جريل في مح الإجهاك مح ا یمان کی حقیقت بنیلایے آسلے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم الله برا وراس کے فرشتوں براورسپ کتا بول اورب بولول پرا ورفیامستے دن پراورتقد بر پرایمان لا وُ (اوران سب کی تصدیق کروآسے علوم بوگیا کہ اسلام كمے لئے تصدیق رسالت اورا بمان كے لئے تيامت اور تقديرا ورملا نكر كى تصدیق كى مجى ضرور ہے اس بدون آ دی مومن نہیں ہوسکتا اور ظا ہر ہے کہ قیا مت کا ما ننا اس کا نام نہیں کہ حرطے جی جانبے ، ان مع بلكجس طبح حضور ملى الترعليه وسلم نع بتلاياسه اسطرح ما في تواس بس حساكتياب ا وروزن عمال

اوريل صراط وغيره سبكاما نناد إخل باس طرح بيمي معلوم بوكياكه الام كاأيك جر. واعمال مي ہیں اس اس ان کوگوں کی غلطی واضح ہم گئی جھول نے اجمزاء دین میں استخسا ب کرر کھاہے جیسا کا دہم مغصل وَكُرِمِهِ حِيَكِسِهِ ١١ قَالَ فَاخْدِرْ فِي عَنِ الْاحْسَانَ قَالَ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَا تَنكَ تَوَاعُ فَالْكُفُ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يُواكَ بِصُرِحِ زِت جِرِيلٌ فِي جِمَاكُ بِتلايية احسان (وافلاص) كيا چير جرآبي فرما بااحسان يسبه كتم خداتعا لل كي عبا دت اس طرح كردكو يالسے د كيھ دہے موكيونكه اكرتم استے بين مكيت تووہ یقیناتم کو دیکھ رہاہے (اوراس کامجی مقدمندایس ہے کہیں میا ذخودان کو دیکھ کرکہتے وہی ما ابھی کردکیونکه نوکرکواگریمِعلوم ہوجائے کہ حاکم مجھے دیکھ دیاہے گواسے نظرنہ آتا ہوجبِ بھی وہ ولیبا ہی کا کڑا ب جبیساکہ خوداُ سے تکھوں سے دیکھ کرکرتا ۱۱) استعمعام ہواکہ سلام دایمان کی کمیل کے دالی ایک تیسری بحير اور سيتب عبادت بدُم كمال ادا بوتى ہے دہ احسان اوراس كي تفييل تصوف ميں طلوت حقيقت كي يه بيكراعال دوسم كين ايك عال جوارح دوسر اعال قلب. اعال جوارح توعيا وا ومعاملا ومعاملا وبغيره ہيں را دراعمال قلب كى دقيميں ہيں ايك وہ جن كامعلوم كرناا دريقين كرلينا كا في ہے ان كوعقائد كہتے ہيں دوسكوه جن كو قلائے اندربيداكرنا اوران كى اصداد سے دل كوباك كرنا ضرورى ہے جيسے انملاص صبرشكر يمجست وختيرت ورصنا توكل وتواضع وقناعت ونيروان كاتوحاصل كرتاخ وري ادران کے اصداد کا دل سے نکا لنا عنروری ہے جیسے ریا کر عضہ طمع حب دنیا دنیرہ غرض کچھ کرنے کے كام بیں اور کیچھ نذكرنے کے اوراس سے اعمال جوارح عیاد اوغیر درجر كمال پر بہونچے ہیں اوران سب كى تكميل كا نام احسان ج. اب قرآن وحدميث سے ديكھيے كان اعمال طه كى تاكيير جيانہيں اور يه معلوم مو تاب امرونهي اوروعده وعيد دمو قرآن ين فَوَيْلٌ لِلَمْ صَرِلْيْنَ الرَّذِيزَ هُوْعَنْ صَلَا ظِهُ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُوْيُوا وَأَنَ رِيرًى فرا بِي سِيرِ أَين مَا ذَكُومِهلا بِينِ عِلْيِ بِينِ جو ليسيمِير كرياكارى كرية بين) اس مين نما زمين ديا وغفلت بيريخت وعيدة ") اور حديث مين كالدَيْ الْحَدَّةُ مُزْكانَ رِفْ قَلْمِهِ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ لِعن جنت ميں وتشخص ا**خل نہيں ہوگاجس كے دل ميں ذر**ه برا برجمي مك<sup>يو</sup> اسى طرح قرآن وحدميث كود ليكتصف سعمعلوم جوگاكهجا بجااخلاق دؤمليكى مما لنعت إودان دبردعيد ندکورسیجا دراخلاق حمیده کی تاکیدا دران پر د عده موجو دسیج تواس جزر داخلاق کاح مل کرنیا واجسب ہواا در يهى حقيقت ہے تصوف كي بن تصوف كليز و دين ہونا ثابت ہوگيا مگرقا عد ہے كہ جير سكے كچھ توا بع اور ذرائع

<u>ہوا کرتے ہیں جیسے جے کے لئے سفرکرتا اور زادرا ہ ساتھ لیناجس سے دصول میں ہولت ہوای طرح</u> تصويس صل مقصورة واصلاح قلت كما خلاق حميدٌ حال اور رديله ذائل بول مكراس مقصور كم يوايع وذرا كع بيرجن سيمقصونيل مانى موحات بي جيسه اذكاروا شغال واحوال وكيغيات جن كواجكالوكون غلطى سيمقعة وقرار فيدر كلعاب كررميحن توالع وذراكع بين اسل مقعة واصلاح فلينيج اوراس تقصود كأبهى ایک قصور بینی رمنادی جس کا تمریع قرب بادی تعالی بس ماسل به بهواکه دین کی ترتیب اسطی جونی که ادل توعقا مُدكوميح كرديم اعال جوارح عبا دات ومعا ملات دمعا سرات كو درمت كرير يجر اصلاح تلب كاابتمام كري جركاط ليقكى شيخ كامل سع بوجها وداس كر كيت محموا فق ذكر فيغل میں لگے اس سے اعمال فلب کی اصلاح آساتی سے ہوگی کیونکہ ذکر شخل سے حق تعالیٰ سے تھا تعلق برص جاته بالته توقلب ميں اخلاق حميدہ كى فا بليبت جلدى بربا ہوجاتى ہے اس لئے ذكر كے ساتھ ا خلاق كى طرف ي توجه ركصنا چا بيئے ركيونكم ال جير بهي سيجس كي تحصيل صنروري اور ورض ہے رہا ذكر وشغل وہ توا مرسخت جو اس مقصو کا ذرایہ ہے ۱۱) یہ ہے امر ہم اور یہ ہے جسل درس کر بیف لوگ صرف ، وكرداشغال براكتفاكرة بين اخلاق كي درستي كالابتمام نهيس كرتے بي حقيقة تيسے نا واقفي كي دس بي اور اخلاق باطنيه كى ديستى اسطح ہوتی ہے كہ شيخ كے سامنے لينے امراض قليبہ بيان كے بعا يك كہ ہما دسے اندرفلال فلال امراص بين ربا ياعجب كبرونحير بهرجو تدبير يشيخ بتلا ئے اس برعمل كرم يعب كدا مام غزا لی گنے ہر مبرمض کی حقیقنت اور مہراک کا بعدا جدا علاج داحیا را لعلوم میں ) بیان ورما بلہے جیجے طرفیم تویہ ہے تصوف کا درایک وہ ہے جو آجکل کو گول نے اپنی رائے سے بھور کھا ہے کہ س ذکر شخل ہی برکھنا مت کرنے لگے. یا در کھواس طرح باطن کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ صور وہی ہے کہ ا مراحن کا علاج بھی کرومثلاً ایک شخص میں تکبرہے تو یشنج کو جاہئے کہ و کروشغل سے ساتھ استے سپردایساکام مجی کریے سےنفس میں تواضع بیدا ہومثلاً منا زیوں کے لیے نوٹے بھر بھرکے ركهنا ان كى جوتنيال سيدهى كرنا وغيره اوراً كمرشيخ نه بتلادم توطالب كونودايسكام كرنا بعاتبي جن سينفس ميں تذلل بيدا ہووعلى بذا اگر كسى ميں حسد ہے تواس كوچا سبنيك محسود كى تعربين كياكہے اس قلب كاغباد كل جائيكاً. اسى طرح ہر مبر مرض كا ايك صفاح ہے جوتصوف كى كتابول معلوم ہوسكتا يہ تهذيب خلاق اس كے بعداس كامثر و سبين رضاء عق مكر آجكل لوگوں نے تمرہ اس كو مجھ و ببلسے كر كچھ لطائف جاری بوجائیں کچھ گرید اور قت طاری ہوگے۔ صاحبوا یہ تواحوال ہیں جو نیز اختیاری ہیں طیاب نہیں ہیں طلوب و امور ہیں جو برند کے اختیار ہیں ہیں اخلاق حید گا حاصل کرنا اور دوائل علاج کرنا ہیں طلح کے خوا مور ہیں جو برند کے اختیار ہیں ہیں اخلاق حید گا کہ اس کے مطلوب ہے کہ کشف ہو تا ہواس کے نہ مدت کے نہر کے کا میا بی کا طریقہ ہی ہجو یہ نیوسے محفوظ ہو اوجی کو نہ ہوتا ہووہ اس کور ہے منہ ہووہ ہے کہ کہ کہ کہ کا میا بی کا طریقہ ہجو یہ کہ کہ کہ کہ نہ نہ ہوت کے میں کہ اینے لئے کوئی طریقہ ہجو یہ نہ کہ وست کے کہ کہ کہ نہ کہ اینے لئے کوئی طریقہ ہجو یہ نہ کہ وست کے بدو دوصاف تراحکم نیر مدت وہ درکش جو کہ ما تی نہ ہو کہ کہ اینے ساتی ماریخت عین الطاف سے برخے صااور گدیے سے مطلب نہیں خاموش دہ جو کچھ ما تی نے ہائی الدیل ہے وہ عین لطف ہے ) اور خواتے ہیں ۔ وہ عین لطف ہے ) اور خواتے ہیں ۔ وہ عین لطف ہے ) اور خواتے ہیں ۔ وہ عین لطف ہے ) کہ خواجہ خود دوش بنڈیروری دا ند

وصله الله تعاعلی خوخلقه سبیدن و حولات اهم و عصف اله و اصحابه اجمعین وصله الله علی خورخلقه سبیدن و حداله تم العمل الله الذی بعزت وجلاله تم العمل

مقاه نا اسلام به حفظ جالندهري محامل مجلد جايط بدول بي چند نشخ وستياب بيس -

قَالَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَلِغُوْ اعْنِیْ وَلَوْ ایتَ (رد ه ابعناری)

سلسلة التبايغ كا وظفظ المسمى به الدوام على الاسمام الاسمام الاسمام الاسمام والاعتمام والاعتمام بالانعام والاعتمام بالانعام

\_\_\_\_\_ منجملد ارشادات \_\_\_\_

حكيم الأثمن مجرد الملة حضرت مولانا محمد الله تعالى صاتعاني صاتعاني مساتعاني صاتعاني عند محمد الله تعالى عليه فالمرائن في المرائن في

ممسئة عن الابقاء مسافرخانه بيندردود كراجي الم

## يسم النّه الرحن الرحسيم الله التبليغ كا وعظمى بر

## الدوام على الاسلام والاعتصام بالانعام

| الشنك                        | المستمعو                | ا<br>مرسط                     | ' ن <b>ی</b><br>شدن                        | مَاذا                                                              | الم                                                                                | کیف               | كمر            | متى                               | اين                               |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| متفرِتات                     | سامعین کی<br>تنیخ تعداد | م <u>ی خ</u> فیط<br>میب       | مس طبقهٔ توزیق<br>مفیه تکھا                | ا<br>ای مضمول تقا<br>است                                           | ا<br>مون بو                                                                        | المراجعة المراجعة | استى دريه      | 1.30                              | کہاں ہوا                          |
| يربيان لبيئه علوم ميس واحدسي | تعريبا بجياكس           | بنهما مدعف الترعن وغفريوالديه | به طلقه کو تموما او بلی د سالنسن کو خصوصًا | اسلام کی حقیقات نفواینز ہے اور<br>تفویق سے زیادہ کمی تیریں احت میں | مون الحافظ الحاج مولوی عبداللطیق صاحب مدین<br>دول عددمفطا برانعلوم کی درخوا مدت تد | بعادشا على الكري  | ب کفیره هم منه | بارغو الى صيمار مروز خنيه يوقت من | مسجد خالف ه ۰ مدا دیر تھا نہ بھون |

اللَّوَ ٱنْ تُعُرِّمُ مُسْلِمُونَ هِ وَاعْتَصِمُو الْمِحْبُلِ اللهِ جَرِمِيْعًا وَلَانَفَةٌ قُوْ الأَذْ كُرُ وَالْغُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْ تُوْ اعْدَاءَ فَالْكَ بَيْنَ قُلُوبِكُونَ فَاكْمِيكُ تُنْوَيْنِ عُمَيْتِهِ إِنْوَا نَّاوَكُنْ نُوعَلِيقًا حُفُرَةٍ مِّنَ التَّارِفَا نُقَدَّكُ كُومِنُهَا كَنْ لِكَ يُسَكِّنُ اللَّهُ ثَدْ الْيَتِدِ لَعَكُ كُونَهُمَا كُنْ لِكَ يُسَكِّنُ اللَّهُ ثَدْ الْيَتِدِ لَعَكُ كُونَهُمَا كُنْ أَلِكَ يُسَكِّنُ اللَّهُ ثَدُ الْيَتِدِ لَعَكُ كُونَهُمَا كُنْ أَلِكَ يُسَكِّنُ اللَّهُ ثَدُ الْيَتِدِ لَعَكُ كُونَهُمَا كُنْ أَلِكَ يُسَكِّنُ اللَّهُ ثَدُ الْيَتِدِ لَعَلَى كُونَهُمَا كُنْ أَلِكَ يُسَلِّنُ اللَّهُ ثَالِكُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللِهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

المان والوالشرتعال سع ورشكاحق اوربجزا سلام كالوكسطالت يرجان مت ديناا درُصيه وطي سيم يكرشه ربهوالشُّدنعا بي كے سلسد كواس طور بير كه بابهمتنفق بمبى رمبوا وربابهم نااتفاقي مرت كرواو يم يرجوالشركاا نعام يج اس کویا د کرو جبکه تم وشمن تحصیس المتدنعا ی نے تمہا سے فلوب بیل <sup>لفت الک</sup> موتم خدا بقالی کے انعام سے آبیں میں بھ ای ہوائے اورتم دوزخ کے محرمينه كمص كمناده پریتھے سواس خدانعا لی نے تہا دی جان بجا ئی اسی طرح السّر تعالیٰ تم اُوگوں کوا بینے احکام بیان کرکے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم اُوگ راہ

یہ آیتیں ہرجین کہ ایک خاص قصہیں نازل ہو تی ہیں مگرمقصود اسی قصہ کے ساتھ منصوص نہیں بلکھ تعالیٰ نے ان میں ہم کوایک دستورالعمل بتلایا ہے تاکہ مجھر دیسے قصے رونمیا مذہوں اور دیگر آف ات سے بھی محفوظ رہیں ۔ قصہ یہ ہے کرسیدنا سِول الشّصلي التّرعبيه وسلم كي تشريف آوري كے پہلے آب كے دوخا بدالون ب جن كا نام اوس وخود رج بيسخت عداً وت تنهى جب مدميز واليمسلمان مبو كيّح توبير عداوت انتحا دسے اور وہ بغض وتفرت دوستی ا ور مجست سے مبدل ہوگئی اور جب سیدنارسول النّرصلی النّرعلیہ وسلم مُکمِمِسے ہجرت کرکھے بدسینہ طیبہ میں رونق افرو ِ ہوئے اس وقت تویہ اسحا داور بھی زیادہ شکم ہوگیا۔ اور براسحا دیہود کوبہت ناگوارگذرا اورایک پہودی نے جواوس وخررے دونوں قبیلوں کے آدمیوں کوایک جلسه میں باہم شیروٹ کمرد کیما توحسد یسے جل مرا اور اس نے ابک شخص کواس کام يهم تقرر كياكه اوس وخودرج ميں جو و قائع وحروب ہوئے ہیں اوران سے متعلق ہر قبیلے کے شعرارنے اشعار کہے ہیں وہ اشعار انصار کی فیلسوں میں پر طوع دیے

چنا پخراس میں وہ کسی فدر کا میاب ہوگر کہ اشعار کا پیڑھنا تھا نو ڈا ایک آگ ہی مجھڑ انظی اورآبس میں تو تومیں میں ہونے لگی یہاں تک کہ لڑا ٹی کا موقع اور وقت بھی مقرر بہوگیا سول الترسلی الترعلیہ وسلم کوجواطلاع ہوئی آب ان کے پاسس تشرلین لائے اور فرمایا بیکیا اندھیر ہے کہ میرے سامنے ہی کہ میں تہا ہے اندرزندہ موجود مول بيفرسلمان موجلنها وربا بمتفق ومتحد بهوجانه كي بعديه واميات حرکت کیاتم اسلام کے بعد پھراسی حالت کفرکی طرف عود کمرنا چاہتے ہو۔ حضورهلي الشرعليه وسلم كے ارمشا دسے سب كوتىنبہ جوا اور سمجھے كہ بیشیطانی حرکت تھی اورایک دو مرے کے گلے لگ کربہت روئے اور توب کی جس سے حاسبین کی كوشش اكارت كَيْ رَوَادُ ادُوْبِ لِمَيْ لَدَّا الْحَصَارِبِينَ وَالْكُولُولُ نے ان کے ساتھ برائی کرناچا ہاتھا سوہم نے ان ہی لوگوں کونا کام کردیا ) کیونکہ اب بهلے سے بھی زیادہ انحا د ہوگیا او صحابہ کومعلوم ہوگیا کہ تفسا نیت کی بنار پر ہم قتال وجدال علی تفریب اس لئے ہمیشہ کے داسط اس کا در دانہ و بند ہوگیا۔ جس سے تنمنول کی تدا َ بیرالتی ہوگئیںا ورصحا بہیں پہلے سے بھی زیادہ محیست والفت قائم ہوگئی مصلین کوبھی بعض د قعہ د ہوگہ ہوجا تا سبے کہ وہ ایکس کا م کریتے ہیں اہل ق كوضرري بنا ني كصليح ا دراس كاانجام خير بهو تاسب بلكه بعض د فعه شيطان كوكهي جو دنكيس المقنلين سبي وهوكه جوجا تاسب كدكه وه بنده سير ايكسمع صيست كرا ناچا برتا ہے تاکہ خدائے تعالیٰ سے اس کو بعد بہوجائے گراس کو پہلے سے بھی زبایدہ فر بڑھ جا تاہب بعض فرقواس کے کہ دوگن ہ کا ادادہ کرکے پھرخداکے خون سے مرکب جاتاہے اورلیص دفعہ گناہ کا ارزکاب بھی ہوج تاہے گمراس کے بعد زرامت عه اورحضور سلی استرعلیه وسلم کے بعد جوحصرت علی اورحصرت معاور میں جنگ ہوتی اس کا منشاوجا ہلیت کی عداقہ منتھی میلکہ ا**س کا منشلہ مح**ف دین تھاکہ ایک فرنق دوسرے کو دین کے خلاف عمل کہنے والاسمجھتا تھا اس<sup>لئے</sup> ہرایک لیع زعمين دومسرمے كودين برلانے كے لئے بتنگ كررہانفا كوان ميں ايك فرنق واقع بين لطي برتھا كمراينے اجتبا د یں ہرایک حق پرتھاا دیخطاا جہما دی معصیبت بہیں بلکہ اس پرتھی اجرکا وعدہ ہے ، اجا مع

اس درجہ غالب ہوتی ہے کہ بندہ روتے روتے بلاکت کے قریب ہوجا تا ہے الترتعابيے كويہ عجز ونيا ذليسندسے وہ اس كوپہلے سے بھی ذيا وہ مقرب بنا ليتے ہیں پھر پیخص آئندہ کواس گناہ کے وہ درو ازے بالکل بندکردیتا ہےجن کی وجهسي شيطان سمے دھوكہ ميں آيا تھا غوض مشياطين الانس والجن دونوں كوبعض د نعہ دھوکہ ہوجا تاہے جیساکہ اس بیردی کو ہواجس نے اس وخرزرج میں نفاق وشقاق ذالن چا باستها أكراسے يمعلوم موجا تاكەميرى عى كايدالجام موگا تورده تحبهى ايسا يأكرتا كيونكه الشرتعا ليلية اس كي كوشش كوفشراسي واقعهم ناكاتم بي سمیا بلکه آئنده کامبھی انتظام فرما دیا اورجدال دقت ل کے دردازے بالکل بیند كرديئے چنانچەاس سے پہلے جوآيات بيں ان ميں اول توابل كتاب برملامت ب جمفوں نے پیکا رروا فی کی تنفی اور یہ ملامیت بڑی بلاعنت سے کی گئی کہ اس تعلیم ، الامت ك<u>رت سے پہل</u>ے ان كوك فرير المامت كگئ جس كا حاصل يہ ہوا كہ چا ہيئے تو دينھا ك تم خو دبھی مسلمان مبوجاتے مذیبکہ الٹا دوسروں کے گمراہ کرنے کی نکریس لگ رہے ہو يه مسلمانول كوخطاب اور فها كن بيك ابل كتاب كوئمها رااسحا دوا تفاق جوذرلعيه ب دین و دنیای ترقی کاسحنت ناگواریپ وه تم کوآلیس میں لرا انا چاہتے ہیں اوراً گرتم ا*ن کا* کہنا ما نوگے تووہ تم کوایمان کے بعد کا فربنا دیں گے راور دشمنوں کے فرمیب میں آگرا پنا نقصان كرنا اوران كا دل خوشس كرناسحنت جهالت وحما فت هے اس سے بہلے ارشاد ہم وَكِينَ تَكُفُّرُونَ وَ اَنْتُوْ تُنْفِلُ عَكَيْكُمُ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُوْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَغْتَكِمُ بِاللّٰهِ فَقَدُ هُ مِنْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُنِّقِتِمْ اللّٰ اور كھلاتم كيسے كفركر سكتے بوحالانكم راسباب ما لغه عن الكفر دكفر<u>سه روكنه والبه پورسه طور پرجمع بي</u>رك ) تم كوا لتندتع<sup>ام</sup> مے احکام پڑھ کرسٹائے جاتے ہیں اور رکھر ہم میں انٹہ کے رسول رصلی الشر علیہ وسلم ہمی موجود ہیں را وریہ دونول قوی ذرائع ہیں ایمان برقائم رہنے کے يس تم كوچاہئے كەكتاب الله اور رسول الشر سلى الشه عليه وسلى كتعليم كے موافق ايما بهرا ورأيمان كى باتوں بهرمتا ئم رہو) اور (یا در کھوکہ) جوشخص التیرتعا کی کوهبوط

بكرط تاب رئین اس كی اطاعت كرتا اوراس كے مخالف كی اطاعت نہیں كرتا ہے ، توایساتخص صروررا و را ست کی طرف ہدایت کیا جا تاہے۔ اس آیت میں کفرت مرا ذمعنی عام ہیں جو کفراعتقا دی وعمل رو توں کوشامل ہے اور قت ال وجدال *کفرع*لی ہے کیونک فعل قریب کفرہے اس سے نااتفاقی پیلا ہوتی ہے جو گناہ بھی ہے اور توت وتر قی کی زائل کرنے والی بھی پھران بکھیٹروں میں پیز کر دمن<sup>ی سے</sup> بُعد مبوجا<del>تا '</del> نا اتفاقی میں ہنٹخض دوسرے کوزک دسینے کے کئے ہرممکن سے مساند بیرکو کام میں لا آ ہے خواہ جائر: ہویا تاجائر: انسانیت سے قریب ہویا بعیداسی داسطے صدیث میں فسأذات البين كوحالقه فرما بإہے كه بيرمونالينے والى چيز ہے : پيرحضور ملى الترعلية وسلم في اسكى تفسير مِي خود ہى ورمانى لا اَقَدُولُ تَحَكَّقُ النِيَّعُرُ اللَّهِ عَرُ اللَّهِ يَنُ یں یہبیں کہتاکہ یہ بالول کومونڈتی ہے بلکہ دین کومونڈتی ہے اور ظاہرہے کہ جب مسلمان کو دین سے بعد ہوگا تو کفرسے قرب ہوگا ( اور قاعدہ عقبیہ ہے ٱلْقَرِيْبُ مِنَ الشَّى يَاخُذُ حُكَمْ لَيُ كَرِجْ بِي سِي قَرِيب بواسى كا حكم لے ليتا ہے اس وجه مع فقهار في أخُرِبُ إِلَى الْقُعُود ( بِينْ فَيْ عَلَى طِف قريب تر) كو قاعدا ورا قُرُبُ إِلَى الْقِيبَ مِ وَكُمُ طِيبِ مِوسِنَ كُمُ قَرْمِيبٍ كُوقًا كُمُ اورغَالبِ الْغَشْ وَكُمُ وَالْبِ كُو مغتوش ا ودغالب الفضد (چا ندی غالب) کو فضّه دچا ندی ، قرما یاسے ۔ اکسس قِا عدہ سے عمل قَوِیْتُ مِنَ الْکُفْدِ د قریب کفرکے کوکفرکہنا اُوراس کے مرتکب کوعملاً کا فرکہناصیح ہے ") صاحبو قرآن محا درات میں نازل ہواہے ا در محا درات میں اس کی نظیرموجو دہبے کہ جوشخص جس توم کے ا فعال کرتاہے اسپراسی قوم کا اطلاق کرتے ہیں جیسے کمیسہ حرکست کرنے ولیے کو کہتے ہیں کہ تو توچما رہے لینسنی چا دول کی سی حرکت کرتا ہے اس سے ہترنیں بہی ہمجھ تا ہے کہ تسنفيركم لئئة يبعنوان اختبادك كباب يمطلب نهين موتاكه وأنفس أكرث وسبدتها توسشيخ وسيد تهيں رہا بلكه مرا وصرف يہ ہے كہ عملاً جمار بروگربا كو واقتى يس سيد ہ اس طحت یہاں یہ مرادسے کہ قبال وجدال کرنے والاعملاً کا فرہے گودا قع میں ومن ہے۔

پس جیسا که جاری دونسیس بین ایک حقینی چیا رجس کی ذات بجبی جهار ہوایک عملی جیبار جو جِهاروں جیسے کام کرے اس طرح کا فرکی کسی دقسیس بیں ایک حقیقی کا فرجواعتقادًا کفرے مرتکب ہیں دوسرے عملی کا فرجو کا فرول <u>جیسے کا</u>م کرتے ہیں اِور تیقیم محاول<sup>ا</sup> کے بالکل موان ہے کوئی دقیق بات نہیں گرخوارج ومعتز لہ کی عقل ماری کئی کانھوں نے اس میا در ، کوئییں سمجھا اور محاورہ کے موافق متعل تفظیمی تدقیق کرنے لگے کفرکو حقیقی معنی برمجمول کرکے پیونکم لگا دیا کہ گئت اہ کبیرہ کا ارز کا ب کفریسے اور مرتکب کبیرہ سے مے کا فریاحنا مع عن الایمان ہے۔ جب ان لوگوں نے قرآن کے معانی کوبدلنگروع كياتوابل حق كوجواب دسيغ كى صرورت بهو تى اورا محدول نے ہيت ايمان كفاركى تخفیق کی صحابہ کوا**س کی ضرورت منتقی کیونکہ وہ سب**کے سب محاوات کے جانے وا اوركلام اللى كورسب سے زیادہ سمجھنے والے تھے ان بیں باہم ایسے اختلافات كم ہوتے نتھے اس لئے ان کو الیسے مسائل میں گفتگو کی صرورت مزیقی اورجس ت در عنرور ستنهی اس کے موافق انھول لے بھی گفتگو کی نگرائس وقت کے کلام کی تاروین کی منروز: ہوئی تھی اورایک علم کلام ہی کیا صحابہ کے زمایہ میں تو فیقہ کی بھی تدمین يه بهتمي كيونكهان ميرا تباع كامذاق غالب تصائد قيق عمل كامذاق نهته اتوان كواس سيريج بنه يتقى كمه فرص كون بيا ور دا جب كون يس حضور كى الشرعليه ولم كويضو كرتے ہوئے ديكھا بخصاا وراسياغ وضوكے فضائل سنے تھے حصنوں الترعليہ وسلم كو د کیمہ کروضوکرنے لگے آپ کونما نر پڑھتے ہوئے دیکھا تھالیں اُسی طرح پڑھنے کَّے جیسے آب برطیصتے تھے ۔ ان کو اس کھو د کرید کی حاجت مذتھی کہنما زمیں کیا تو فرص مے اور کہا واجب اور کون سخب کیونکہ جس کونسخر بیٹا سے وہ نسخر کی تحقیق نہیں کیا کرنا کہ اس کا جرز وعظم کیا ہے مزاج کیساسیے مگر حب سی کولورانسخر پینا منظورينهوا وروه يخقيق كيرديب بهوجائح توطيبيب شفيق جرز واعظم وغيره كل مخقیق بھی بیان کردیے گا اور اس کومدون بھی کردے گا تاکہ کو ٹی پورانسخہ نہ استعال کریے تو بائکل محروم بھی مذریہ دہ جزواعظم ہی استعال کہنے کہ وہ بھی

حصول مفصود کے کئے کسی درجیس تو کا نی ہے گوا نردیریں ہوگا اور پورے تنتخ کے برا برمز ہوگا تواگرمسلمان حصرات صحابہ ہی کے طرز پر رہتے اورعیاد إ كوناقص نزكرية توفقها ركوتدوين ففذا وتتحقيق فرائص وواجبات ومشرائط داركا كى حنرودىت نه بهو تى اسى طرح أگريسب سلمان ندا بهب اصليه پررست اور تدفَيق تروع م كرتے توسكلين كوبھى سكفرون (تم كفركرتے بو) كى تحقيق كى صرورت منهونى مم **یہاں کفرعملی مرا دیسے ن**رکفرحقیقی نداُن کو اِسْتَوی عَکَ الْعَدَسِ کی ثا ویل بیان کرنا پراتی متکلین کوبھی اس کی صرورت جب ہی ہوئی جبکہ ابلِ بدعت نے لبیس شروع كردى اوربيقينى بيركه أكرعلوم قرآن اپن سنداجت اصليه بررست تواس سے نفغ زیادہ ہوتاا ورفضول امجات میں عوام کاا ورعلما کا وقیت صرف یہ ہوتا بلكه تمام علماء صرورى علوم كى تدوين وتحقيق ميں مصروف ہوتے مگراس كوكيا كب جائے کہ صحابُ کے بعد مسلما نوں کی طبائع میں انتباع کا مادہ کم ہوگیاعقول میں سلامتی کم بھوگئ اور تحقیق و تدفیق کے دریے ہونے لگے اہل برعست وہوائے تلبيس وكحريف ستروع كردى تواب علمارين تقسيم خدرمات بموكئ كسي في يلاعت کو لے لیاکسی نے بخو و صرف کوکسی نے علم کلام کوکٹی نے صدیب کوکسی نے فقہ کوکسی نے تفسیر کوا درایک جماعت نے علوم عقلیہ کی خدمت اختیا رکی ادراب علوم عقلیہ کی بھی صنر *ورمت ہے کی*ونکہ آجکل عقول ہیں سلامتی نہیں رہی وہ بدون علوم عقلیہ كى مدد كے دقیق علوم كونہیں سمجھ سكنے اگر عقول میں سلامتی ہوتو بھوعلوم میزانیہ کی کو لی صن*ورت نہیں ۔* چنا بخہ حصنرا ت صحابہ ومجہتر بین کو ا س کی صنر ورت مذتھی تخمر بإوجوداس كے ان كے تمام دلائل توانين عقليہ پنمنطبق ہيں ليكن اب بدُن علوم عقلیہ کے فہم اس لئے مشکل ہوگیا کہ جوا ٹرکا لات شریعیت پر کئے جاتے ہیں خودان میں علوم عقلیہ وفلسفیہ کی بہرست آمیزش ہے خصوصًا معتز لہ کے لِٹ کالا میں اور گوعلوم عقلیہ کے ذرابیہ سے معتز لہکے اشکالات رفع کر د<u>ہ پئے گئے</u> گریہ صرور بے کہ متا خرین کے کلام میں علوم قرآن بہت کم ہیں اورسلف سے کلام میں

علوم قرآن زیادہ ہیں اورسلف کی باتیں دل کوئگتی ہیں کیونکہ سذا جست کا خاصہ ہے کہ رل كوشش كرتى بيار كى سے جوبات بيان كى جا وسے دہ دل بير بيوسية ہوجاتى ہے متاخرین کے کلام میں یہ رنگ نہیں ان کی یا تیں اس قدر دل کونہیں لگتیں مگروہ کیاکریں وہ اس رنگ کے اضتیار کہتے پر مجبور تھے کیونکہ معتر ضین نے اس رنگ سے اعترا منات ببین کئے تھے اور ریھی غدا کی رحمت ہے کہم سے پہلے بہشہات پراہو کیکے اور متقدیبن تکلین نے اُن کے جواب میں قیامت کا انتظام کریا كعلم كلام كى بنيا دولاال كرقيامية نك كيشهاية كالزاله كرديا أكريم جيسي كم مهتول کے راہنے معنز لیکے شہرات ہیش ہوتے توہم سے یہ کام دسٹوارتھا غرض اس ہیں آبو شک نہیں ک*متککین نے جو کیج* قیق و ندقیق کی وہ ایک صروری کا م تھاجس پرمجاھین ا بل پدعدت و ہوی کی تلبیس نے ان کو مجبور کیا (گو اس مجبوری کے بعد بعض ابحاث انھوں نے ایسی می چھیرادیں جن سے چھیرانے بیروہ مجبور مذیتھے اورالیسی ابحاث کی شمار سپرت فلیل ہے ۱۱) کیکن تکلین کا پیمطلب ہرگرہ نہیں سیے کے مسلما نول کو قرآن پرایسی تحقیق و ندقیق کے ساتھ ایمان لانا چاہتے بلکہ مطلب صرف پیسے كه ٱكْركوني مخالف اسلام براعتراض كريه ادراس كي فهم بين سلامتي نهو اور سنداجت کے ساتھ وہ قائل مذہبوسکے تواس کے مقابلہ میں اس سے کام لیاجا اورخود اسبينے اعتقادر کھنے کے واسطے منداجہ سے کارنگ اختیار کرنا چاہئے تصومگا عوام كوتويمي لازم ہے كەقرآن بريسنداجت كے ساتھ ايمان لائيس كونگه تدقيقات مسے شبہات د فع نہیں ہوئے بلکہ اس سے توشیہات اور بطیصتے ہیں جن سے معیق د نوینجات شکل ہوجا تی ہے اورا خیر میں جب سمبھی سنجات ہوئی **ہے** سندا جت ہ<del>ی ہے</del> مونى بيك التذورسون التدعليه والم سيح بين أن كاحكم سرآ تكهول برسيخواه سمجه یس آئے یا نہ آئے (میں ب*چھ کہ*تا ہوں ک<sup>متن کل</sup>ین کا تدقیقا ست سے پیمطلب نہ تھا کہ تم ا پنے مشبہات ان کے ذرایبہ سے زائل کرو کمکرصرف یہ مقصود تھاکہ اگرمخالف ال تدقیقات کے بیرایہ میں اعتراص کرے توتم اس کو اُسی کے طرز سے خاموش کرسکو اہلی

ا ورسا دہ تعلیم سے بعد بەنسىبىت فلسفىيات كے نصوف كى تحصيل سے جى شہرات سے بخات جلد بهوجا تی ہے مگراسی شرط میاتھ که تصویت بھی سندا جسته ا صلیہ پیریم وجس میں علوم فلسفه كارنكب مذبهولين علوم كشفيه كى تحقيق مزبهوجووا قع بير توعلوم فلسفينهيل کیکن ان کی تعبیرفلسف*ے کے دیگ*ے ہیں ہوتی ہے اس لئے وہ علوم فلسفہ معہوم ہوتے ہیں كواهل مفهوم كاعتبار سيتو فلسفه علم حكرت كوكيت بين جؤتمام علوم كشفيه كوشابل ب مگريس علوم فلسفيه بمعنے علوم د قيمقه زا نده سيمنع كرتا ہوں كه محاوره يس انهيں كو علوم فلسفيه كيت بين غرص تصوف سيحجى اسى وفت مشبهات كاما ده منقطع موكا جبكه کشفیات سے الگ رہے اوران کی تحقیق میں یہ پیٹے ور پزمشبہات سے بخات وسوارسه جنائج نود ابل كشف كاارشادسه أسْنَعُرُفَّنَا فُوْنَ المعاصِي وَ نَحْنُ خَخَافْ الْكُنْفُدُ كِهُ علمائے ظام ركوتومعاصى ہى ميں مبتلا ہونے كااندليشہ ہے مگريم كو کفرکا اندلیث، لگار متاسبے کیونکہ علوم کشفیہ کی فہم میں جبغلطی ہوتی ہے تو وہ کفر سے ادھ تہیں رہتی اس لئے ان کے دریے ہو نا بہرت مصریبے اس سے ساتھ ہی مشائخ نے یہ بھی فرما یا ہے کہ علوم کشفیہ کی تحقیق و تدقیق تو یہ کیرے لیکن اجمالًا أنحی تصدیق کردے تاکہ صاحب کشف کے گراہ سمجھنے کا عقیدہ پیدانہ ہوکیونکہ یہ عقیدہ سخست مضر ہوگا دہ مقبولان الہٰی ہیں جن کی شان ہیں یہ ارشا دیوا روسیے ہُرُ ا ذی کی وَلِيًّا فَقَنْ أَوْنَتُهُ بِالْحَوْبِ (جوميرے وليكوايزادے، سكوميرى طف ست ا علان جنگ ہے) اور تصدیق اجما لی کے مصنے یہ ہیں کہ بوں <del>سمج</del>ے کہ یہ قول<sup>می</sup> تل حق وصواب ہے ممکن ہے بچے ہو۔ احتمال وامکان کی قیداس لئے بیں نے بڑھادی تأكالهام كيقطعي مونے كا اعتقاد مذہبو گوبعض صوفيہ كے كلام بيں يہجي وار د بے کہ اہل کشف صحیح تلبیس البیس سے محفوظ ہوجاتے ہیں میں بھی بہت دنوں اس کے اندرچکریں رہاکہ اس قول کا مطلب کیا ہے کیونکہ ہما راعقیدہ تو ظنیست ا لہام کلہ اوراس کو تلبیس البیس سے محقوظ اور بائکل مجیجے فرماتے ہیں جس متباور بیہ ہے کہ ان کے نزدیک الهام قطعی ہے میں عرصہ درازیک اس شکا لک

وجرسے برایشان رہا اورجو ہاست اسس برریشا نی کے متعلق مجھے معلوم ہوئی ہے وه عرض كرتا موں اور میں محقق ہونے كا دعوسے نہيں كرتا بككه محض شفقت كى بنا ر ببركبتا بور كرميرا تمريهم كالبخربريه ببهب كمعلوم كشفيه كامطالعه مصنرب إن كامطالعه تہمی مذکر ہے مذان کی تحقیق سے در بیے ہو ہاں اجمالاً اہلِ کشف کی برزرگی کامعتقدر ج اوراج الأان کی تصدیق بھی کرے مگرتفصیل کی فکریس نہ پڑے حصرت محدد صاحب رحمة الترعلية تويط يرتب كي بين وه توب دصراك فرطت بين كريش أكبرا زمقبولان نظری آید مگرعلوم اونامقبول اند (سینج اکبرهبولان الهی میسیمعایم بوتے ہیں مگران کے علوم نامقبول بیر، مگرمشکل جا ری سیر ہم نشیخ کی با توں کو نامقبول کیسے کہیں جارا و به رته بهیں سوالحد لند کچھ دن ہوئے ہیں کہ اس انشکال کا جوا بسیجھ بیں آگیا گرایک مئابمجوين آجانے كے بھروسہ دوسرے مسائل كامطالعہ بہمجھ كرنا چاہتے كہم كو تودامن جيمرًا ناآنا بيكيونك بعض د فعه ايسا خارلگتاب كيجيا جھرًا ناتشكل موحاتا ہے وہ دامن کوبھی ہما ڈکے رکھ دیتا ہے اور خو دنہیں سکلتا دیکھوا گرا کیسخص كوزگا دنېچى كريىنے كى مشق بىر توائس كويە تومناسب نہيں كەأس كى بھروسەخود تعد كرك بازاريس اليي جكر كالأكرب جهال بازارى عورتول كالمجمع ربتاب ساجوا بهترتویمی بهکه بازار بهی میں مذجائے تاکه کوئی عورت نظر ہی مذہبرا سے درین تجھی توالیی نظر پڑے گی کہ یہ ساری مشق رکھی رہ جائے گی تم ہزار نگاہ نیجی کرناچاہو و ه پیمرا و برکو آنکمه ایمنیا و بسه گی اورزگا ه تیجی کرنجی لی توابیب بارکی نظرسے بین د فعیس دل پرایسا تیرنگتاہے کہ عمر بھردل سے ہیں نکلتا بھریوں کہوگے ہ درون سینهٔ من زخم بے نشال زو ه بحيرتم چب تير بے كمال زدة

ر تونے میرے سیدنیں ہے نشان زخم ما دا ہے چیرت ہے کہ کریا عجیب تیر بلاکمان کے مارا ہے )

اس لئے ابل بچربیکا تول سے "دہ داست دداگرج دوراست" رسید مصرت

بيرجيكواگرچ دور بهو ، اس قول برابل ا قليرس كوشبه بهوا ب كه خط مستقيم توبوج ا قصرالخطوط الواصله بین النقطیین ( دونقطول کے درمیان جوخطوط ہیں ان سیسے چھوٹےخط کوخط مستقیم کہتے ہیں) ہونے سے اقربالطرق رراستوں میں قریب تر) ہوگا۔ وہ دورکیونکر ہوسکت اہے یہ اسی خرابی کا نیتجہ ہے کہ محاورات کو تدقیقا پرمحمول کرنے لگے۔ محاور و میں را ہ را ست کہتے ہیں را ہ بےخطر کومطلب یہ ہے کرچس راسته میں خطرہ نه ہواس کواختیار کرو اگرچہ وہ دور ہی کیبوں مذہبو۔ اب مجهم تسبه بهربس علوم كمشفيه كامطالعه بهركر ، كرنا چاست كيونكه و وخطره سه خالي نہیں ملکہ صرف علوم معاملہ کا مطالعہ کرنے کہ وہ بیے خطر ہیں اور ہیںنے وہ قول كمشفضجح سنم مونعن التلبيس بهوسف كا قصدًانهيس ديكيما تصا بلك بلا قعدرنظر سے گذرگیا اور آفت آگئ اور کہیں حاشیریا شرح میں اس کاحل بھی مذ تحالین خدا کا شکر ہے کہ با وجو دکستخص کی عدم ا عانت کے اٹرکا ل حل ہوگیا وہ حل پہیے کہم نے ما ناکہ صاحب کشفت صحیح تلبیس ابلیس سے مامون ہوجا تا ہےلیکن باوڈ امن عن التلبيس سے جحست مشرعيه اس كولا ذم نہيں كيونكہ اليى نظا تمموج و دبين ں با وجودا من عن التبسيس كے مشرعًا أيك شفة جمست نہيں ۔ اس كى اسى مثال ہے جيسے ابصاد بالنظرگواكثرا وقامت ما موكنعن التلبيس بييتس كى زگا ہ دربرست ہوا س كا ابصا دعمو یًا غلطی نہیں کرتا مگر بھیرجی وہ مشرعًا جِست نہیں یہ اس کے مقتصنا ، پراعتقا د واجب ہے یہ امں کے خلاف کا احتمال گناہ ہے مٹلاً ہم کو جاندسورج سے جهموطا نظراً تاہیے مگراس پراعتقا د لازم نہیں ممکن ہے کہ واقعے میں برا ہوا درہم کو چھوٹا نظرآتا ہوہاں وہموا قعمستشلی ہیںجن میں مشربیہ سنے ابصار کو حجرت ماناہے جيسے روبيت ہلال وغيرہ اس نظير کا ذہن میں آنا تھاکہ با دل سا بھٹا اورا شکال کی ظلمت رقع بهوكردل مين نورجيكا اورحق تعليك كابار بارشكرا وأكيا ورمذ ول يربهإرا ما ركها تها اوريه معلوم مو تا تهاكه أكرميها له بريه ثقل موتا تويه مط جا تالبن خطابت یں قصداً پر کو کری چر زکلنا یہ عقامتدی نہیں بلکہ سلامتی اسی میں ہے کہ خطرات کے

پاس بی نه جا ؤسه

ہرگر بگندی گوں لا تقربوا کہ زہرست حال پدرسیا وازام الکت اب دارم رگندی رنگ کے ہرگر زقرمیب مت جاؤ کہ زہرہے ام الکتاب حال پدر کی ''۔''

يا در كھتا ہوں )

وه تو شَيْخ اكبرتصے گركهيں تم ان <u>سے علوم كشفي</u>ه كود مكھ كرشيخ اكفرمز مهوجا و جيسے لمكير رحمة الترعليه اكبرشاه كم متعلق كهاكرت جدما اكفربود إمارا دا دا اكفرتها) وبإل توخود اکبرکواکفرکہ رسیے ہیں یہاں اکبرتواکیر ہی رہیں گئے ہاں ان کے کلام کا پیھنے والااکفرہوجائے گا۔ اکبرسے در باری کچھ ایسے بیدین واقع ہوئے تھے کہ بہیشہ اس غریب کونئے سنے طریقے سے کا فربنا نے کی کوشش کرتے تھے چنا بچہ ایک مرتب سب نے مل کراس کونئی بنایا اور ایک شخص ابو بکر بنا اور ایک عمر بنا ملا دوییا زے بھی اسمجلس میں وجود تھے حیب ان کی بادی آئی اودان سے پوچیا گیا کہ ملّاجی آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو ہو ہے میں اس جماعت کا ابوجہل ہوں میں تم سب کی تکذیب کرتا ہو كرئمها دابنى بمجى جھوٹا اوراس كے ساتھى مجى جھوپے كے كيونكہ بنی كے واسطے اس كى بھی صرورت بے كەكونى اس كاكندب بھى تومودك كن لاك جَعَلْنَا لِكُلَّ سِبَيِّ عَدُ قُا شَيَطِينِ الْإِنْسِ وَالْحِبِّ يُوْرِى بَعْضُهُ ثَمْ إِلَى بَعْضٍ زُخُوْفَ الْقَوْلِ عُرُوراً حُ داسی طرح ہم نے ہربنی کے دشمن بہرت سے شیاطین پیدا کئے تھے کچھ آ دمی اور کچھ جن جن میں سے بعضے دو مرے معن کو کھنی جیرای باتوں کا وسوسہ ڈلے رہتے ہتھے تاکہ ان كو دھوكەمىں ۋالدىس)

ملاً جی کی اس بات پر درباریس قبه قبه پڑگیا وہ نبوت درہم برہم ہوگئ۔ اور بہ حکایات افواہی ہیں۔ ابوالقضل میں اکبر نے ایک مکتوب بیں ان سب خرافات سے اپنا تبریہ بی کیا ہے جواس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ لیس خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ ہم نے مانا کہ صاحب کشفت شرعًا مجت ہوا کہ ہم نے مانا کہ صاحب کشفت شرعًا مجت

نہیں نہ خود صاحب کشف ہرہ دوسروں ہر جیسے ہیں نے ابھی کہاکہ چاندکوہم آ فتا ب<u>سے ج</u>ھوٹا دیکھنے ہیں مگرمشرعًا بی<sub>و</sub>ابصار بجتت نہیں مذاس پراعتقا در کھٹ واحب مذاس كيفلا ف كاعتقاد حرام - بهرهال ميں اپنے دوستوں كومشوره ديتا ې ول كه وه يشخ اكبركى تصانيف كا بېرگىزمطالع، نەكىرىي ىزمعلوم كس ميكريس پررچا ئىس -تہمارے لئے بینخ اکبرسے تینخ اصغرہی اچھا۔ یہ بات میں بچربہ کے بعد کہر رہا ہو<sup>ل</sup> او مِثْهُ وَتَعلِيم بِهِ سَلِ الْجُعُرِّ بُ وَلَانَتُنَالِ الْعَكِينَدَ ( بَحْرِب كارسَ وريا فست كروعكم سے مت یو چھو) اور میا در کھو کہ علوم کشفیہ کو تصوف سے بچھ علق نہیں مگرچو نکہ بعصن صوفیه ابل کشف تھے اورانھوں نے این کشفیات کو تقریراً و تحریراً ظاہریا جس سے ناقص الفہم گمراہ ہونے لگے اس لئے حقین صوفیہ نے ان کی حقیقت ظاہر كمركحا شكالات كورفع كرزايها ہااس لئے علوم كشفية تصوف مجھتے جانے لگے أكريه حصرات ابل کشف این علوم کشفیه کوظا مرر کرتے تو محققین کوان سے بحب کہنے كى صنرورت مذبهو قى ملكه ده انسل مقصو د بى كى تحقيق ميں رہنے لينى علوم معامله كي فسيل میں کیونکہ قرب حق کا مدارم عاملہ پرہے مذکہ علوم کشفیہ پر خوب سمجھ لو۔ اب پہال سے سمجھ میں آگیا بہوگا کمتکلین پرجونبض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتھول نے علوم قرآن كوچھوڈ كرخوا مخواہ تدقیق سے كام لیا بہان كی كوتا ہ نظری سپے كيونگر كلين نے صنرورت سے مجبور ; کرایسا کیا ہے جبکہ لوگ خود تدقیق کرنے۔ لگے اور شبہات میں <u>مِرْ كَ مِنْ مَنْ الرَّوْلُ شَبِها مِينَ بِرْتَ تَو ان كوصَرُورَ بَنَى بِينَ مِنْ مِنْ بِيرٌ واورم واجمت اصليم</u> بررببوتو واقعی اس سے بہتر بوتی استنہیں۔

امام ابوالحن اشعری کی حکایت ایک سفد سے کہ ایک عالم ان سے ملنے گئرچو نکہ صورت سے نا آشنا تھے اس لئے نود آپ ہی سے پوچھ کہ نینے الولحن اشعری کون سے ہیں۔ فرمایا تم میری ساتھ دربارشا ہی ہیں چلو و ہال بتلاؤں گا چنائج دونول دربارشا ہی ہیں چنچے و ہال ہرتسم کے علما رجمتع تھے محدثین بھی فقہما رجمی فلاسنہ بھی محتز ایمی اورا ہل سنت بھی امام ابوالحن اشعری محمد زامی اورا ہل سنت بھی امام ابوالحن اشعری محمد تربینے کے بعد

ایک شخص نے ذات و صفات کے کسی سنلہ میں گفتگو مشروع کی اس کے لیب ہر دوسرے علما ہنے اس کے متعلق ابنی ابنی سخقیقات بیان کیس معترز لہنے اہلِ مدنت کے مسلکب برا عراضا نہ کئے اہلِ مسنت نے ان کوجواب دیئے پہرب يجحه ہوتاریا مگرامام ابوالحس خا موش بلیطے رہیے جب سب علما ماینی این کہہ جیکے توا خیریں شنخ نے کھی طیعے ہو کرمعتر لہ و فلاسفہ کو خطاب کیکے ان کی سب باتول کا جواب دیا **ا دران مسائل کی ایس تحقیق کی ک**رجس پر فلا سفه کوبو لنے کا موقع نه ربان<sup>ان</sup> سے فارغ بوکر بیٹے تواسیے رفیق سے کہاکہ ابوالحن میں ہی بول یہ برزگ بہرہت خوش ہوئے اور کہا واقعی جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر آپ کو بإیا بچھران بندر نے اپنی کتاب میں امام کی بہت تعربیف لکھی اورا خیرمیں یہ لکھا ہے کہ جب اما م الوالحن مب كوجواب دے چكے تويس فيع دس كياكر حصرت آب في ا د ل ہی ان مسائل کی و *و تحقیق کیو*ل نه بیا*ن کر*دی جوا نیر میں بیان فرما **ن**ے سبے تأكه مخالفين كوا عتراعن كاموقع مهى مذملياً. امام نے جواس سوال كا جواب ديا وہ ہ رہے نہ رسے لکھنے کے قابل ہے ۔ فرمایا کہ ان مسائل میں خود پکلم کرنا بدعست ہے كيونكه ان سي تحكم كمرنا خلاف سنت سب تويس في ابتدارًا ن مي تحكم كوجا مُزرَّ بمجها گرجبابل بدعسے ندہب حق پراعتراص کیا تواب جواب کی غرص سے محلم کی خور ہوئی اسِ لیے میں ابتدا میں نھاموش رہا اورا خیربیں مجبور مبوکر بولا جب کہ حق پراعر ج<sup>ہا</sup> <u> ہوسنے لگے</u> کہ ابسکوت کی گبخائش ہرنبی اب ایسے محتاط علما *رکہ*ا ل ہیں اب توہر شخص درا مصروال برابن تحقيقات بيان كرنے لگتا ہے جنا بخ آبخكل لوگو ل كوبيسبق مل گياہيے كہ جوملتا ہے سلطان ابن سعود كے متعلق سوال كمرتاہے كہ ان کے بارے میں آپ کا کیاا عتقاد ہے اب لگے مولوی صاحب اپنی تحقیق بيان كرينے جس ميں خوامخواه فضول وقت ضائع ہو تاسہے۔ صاحبو! صاف يوں ہى كيوں تەكىروكە ہم كوكمچھ خبرنہيں اور بەكبەكراپيغ كام ميں لكواور واتعی مندوستان کے رہتے والول کو کیا خبر۔ ہمارے باس کجزا خبارول کے

ستقیق کا ذرامیہ ہی کیا ہے اورا خیاروں کی دیا نت کاجو حال ہے سب کومعلوم ہے ر ما جحاج کے بیان سے استدلال کرنا سواس کی پیحقیقت ہے کہ ہرخص ا پینے مَدَا قَ کےموافق حالبت بیان کر ناسیے بیعض لوگ اول اول این سعود کی تعریف کمیتے ہوئے آئے تھے کیونکراس وقت تک ابن سعود کا طرزعل بظا ہران کے مذاق کےموافق تھا اوران کویہ امیدتھی کر و پیخصی سلطنت قائم نہ کریں گے ملک جہوری قائم کریں گے بھر دویارہ جویہ رنگ دیکھ کرآئے کے سلطان نے ابنی کویت كااعلان كرديا اوتنحضى سلطنت فائم كردي تووبي تعربيف كية ولياح وسلطان كو امام وفنت اور فرمشة خصلت كہتے تھے اب اس كوشيطان سے بدتر كہنے لگے اس عالت میں کئی کے سان پر کہیا خاک۔ اعتماد کیاجا سئے پس ہلم ہی ہے کہ سكوبت كبيا جائے اوركہديا جائے كرتم كوتخفيق نہيں مگرا س جواب سے متر بلنے ہیں کیونکہ اس بیں جبل کا قرار ہے حالا نکہ صاحب علم <u>ہونے کے لئے ہر</u>یا سے آجا ننا صروری نبیں توکسی ایک بات کے مذجانے سے آپ کا جا ہل ہونا کیونکرلازم آبا۔ برزخيبركاقصه بيعجو نومثيروان كاوزيراعظم تصاكراس سيحايك يراهبياني كشي يات كے متعلق سوال كيا بزرج بهرنے كہاكہ مجھے اس كى تحقيق نہيں. برا صيانے حيرت سے کہاکہ تم کو وزیر موکراس بات کی خبر نہیں ہے بچھرتم اتنی بڑی تنخوا وکس بات کی یاتے ہو بزرجہرنے کہاکہ اتن تنخواہ نویس اپنی معلومات کے عوعن میں یا تا ہو ٱگرمچہولات کی تنخواہ یا تا توخر: ائن ہونت اقلیم بھی کا نی مذہوئے۔ دو سرے آپ کومعلوم تھی سبے لَا اَ دُرِیْ ہیں تہیں جا نتا کہنا جبل کی دلمیہ ل نہیں بلکہ علم کی دليسل ہے جنائج ايك بارمولانا محداسميل صاحب شہيد رحمة الندعليه تے وعظ فرمایا کسی نے کہا سےان الترکیا علوم ہیں مولاتا نے فرمایا بیں تو کیچھی نہیں جا نئا اسِ شخص نے کہا یہ حصرت کی تواضع ہے فرما یا بیرتواضع نہیں بلکہ تکبیر کا قول ہے۔ بيونكه لااعلم ريين نهيس جا نتا) برڙا عالم ہي کہيسکتا سيے جس برعلم کی وسعمت کشفت بهوعكى بهو وربنجس بردسوت علم منكشف نهيس بهوني وه بربات نيس على كادعوى كرتاج

تمسر ما اعلم كهدبها يوى احت كى بات ما ودا علم (يس جا نتا بهول) كهناصيبت كوابيغ مركبينا ليب اس ليئة أيك عاقل كى دائے مبے كرحتى الامركان جواب نفى میں دیا کرد کیو نکر نفی میں جواب دینا اہون ہے اورا شیات میں جواب دینااشد ہے مثلاً اگرتم سے می نے موال کیا کہ آپ نے کلکۃ دیکھا ہے۔ اس کے جواب يس أكريه كهديكه مال ويكها توبس سوالات مشروع موجايين سيح كه بتلاؤوا کیا کیا عجا ئبات ہیں محر میا گھرکتنا برا اے اور فلکھ کیسا ہے دغیرہ وغیرہ اور أكربي كهدياكه مين في كلكة ديجَمانيس تواس بمركو في سوال نهيس الاستكتا بس داحت اسى يس بے كہ جب كوئى فضول سوال كرے تواس كے جواب يس ما توابینے جابل مونے کا اقرار کرے یا سائل کوجابل بنا دے اگرلر افی کا اندیشہ مذ ہوا دریہ کہدیے کہ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لئے تہا را فہم کا فیرنہیں جیسے عليگي هيں ميرے ياس ايك صاحب آئے جوكالج يس عربي يا الكريمذي كيم وقيس يتهے اور وہاں دونوں زیالوں میں کیتا متہورتھے۔ انھول نے ایک حدیث کا متن پر هاجس کا پدمفہوم ہے کہ جہال زنا کی کٹرت ہوتی ہے وہاں طاعون کھیلتا ہے بہتے اور سے کہاکہ پیمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہاکہ حدیث کا مدلول سمجھ میں نہیں آیا یاجتا ا ورعقوبت میںارتناط سمجھ میں نہیں آیا کہاارتباط سمجھ میں نہیں آیا - میں نے کہا ارتباط متمحصنے سے صررکیا ہوا کہنے گلے کہ ضرر تو کچھ نہیں ہوالیکن معلوم ہونے میں لفع تھا۔ میں نے کہا وہ نفع کتیا تھا کہنے لگے اطبینان ہوجاتا میں نے کہا کہ خود اطمينان كيمطلوب ببونے كى كيا دليل كينے لگے حضرت ابراہيم عليالسلام كاقول وَلِكُنْ لِيَكُمْ بِيَنَ قَالِمِينَ (لَكِن السلَّطَ تَأْكُمِيراً قَلْبُطْمُنُنَ مِوجائِمَ) بِمِن فِي كمها اور اس كى ميا دليل كه حضزت إيرابيم عليالسلام كواطيبنان مفيد تصاتو آپ كويمى ہوگا۔ ينشيكسى كومفيد بهوا وركسى كومفيدية بهوجبيها كرا دويه بين شايخ سيبونكمكن ہے ايك كمايك دواايك شخص كوموافق موتى ب دوسر كوموا فق نهيس موتى - اس بير

صن وذى اطلاع : يخطوكتابت كرته وفت يابة بدلت وقت نمبر خريدارى منرود سخ يرفردس -

ده خاموسش بهوسکنے - بعد بیں بنے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھنے گا کہ مولوبول کوا دکام کی حکمتیں معلوم نہیں المحد للتہ ہما رہے یاس اسرا روحکم کا نحر انہ موجود ہے گرسہ مصلحت نبست کہ ازیر دہ بروں افتہ را ز

وربة درمحبس رندان خبراع نيست كرتيست

(مصلحت نہیں ہے کہ راز فاش موجائے درمذ عارفین کی محلس میں کوئی الی

خبرتهین کهعلوم مذ بهو )

ا درگوبه ظاہر میں تکبرتھا مگرصوفیہ کا ارتنا دسیے اَلتَ کُلُومِنَ الْمُتُكُبِّرِيْنَ عِبَادَةً ﴿ (متکیرین سے نکیرکرناعیا دست ہے) یہ باست میں نے اس لئے کہہ دی ناکہ و دیتھییں ك علماركودسه بين ال كوكچه معلوم جهين كيونكم أجكل نوتعليم يا فية جماعت كواپني عقل د قہم برہبت نا زہے۔ ان کے جلے جلنے کے بعد میں نے دوستوں کے رامنے اس برت كمتعلق أيك تحقيق بيان كي جوميرم ذبن مين تقى جس سعة نا وطاعون كي درميا ارتباط ظاہر ہوتا ہے۔ احباب کینے کے کہ تم نے یہ تخیبق ان بروفیسرصاح سے سِامِعِ بيان مَ كردى وه بهرت خوسش بوسقٍ بير نے كهاتم تہيں جائے يہ لوگ چکم کو بنا را حکام قرار دسیتے ہیں ۔ ان کوحکمت بتلانا **اون کےمرض کو بڑھا** ہے اِن کے لئے اسی جواب کی حتر ودست سے کہ حکمت کا جا نناکیا حرورہے اور آب لوگ حكمت كوبنا دا حكام نهيس تمجهة - دوسرے يه كه وه جوحصرت أبرانهيم على السلام كے قصدسے اطبینان کے مطلوب ہونے پراستدلال كرتے ہيں تواول تویه استدلال اس کے صیح نہیں کہ وہاں حصرت ابراہیم علیالسلام نے حق تعليك سے طلب اطبينان كا اظهاركيا تمعامخلوق سے انھول نے اطبينان ہيں چاہا تھا پھرتم مخلوق سے اطمینان کے طالب کیوں ہو۔ دوسرے وہاں حق تعلسك فيصترت ايرابيم عليه السلام كا اطبيتان منثا بده سيركرديا تحاكه مرده كو زنده کرکے دکھکلا دیاجس میں شبہ کی گنجائش مزتقی اور بیں اگران پروفیسہ صاحبکا اطبیتا ن کرتا تو مقدمات ظلیّہ سے کرتا جوممکن ہے گئی وقت کو ط جلتے یا کم از کم ان کے نزدیک مخدوش ہوجاتے تو پھران کا اطبینان بھی ذصہ ست ہوجاتا اوراطبیا ازائل ہونے کے نوبین میں خد زائل ہونے کے بعد وہ حدمیث کی بھی تصدیق نہ کہتے کیونکہ ان سے نوبین میں خد کی صحبت ان ہی مقدمات برہنی تھی اس لئے ان سے سامنے یہ تقریم مناسب نہیں میں جواب میں سائل سے مذاق کا اتباع نہیں کرتا بلکہ اس سے مرحن کا علاج کرتا ہو تاکہ اس کے مرحن کا علاج کرتا ہو تاکہ اس کو اپنی غلطی پر بند ہو۔

میرے پاس ایک صاحب جوایک اردو کے اسکول میں مدرس تھے آئے کہ مجھے تقدیم کا مستلسجھا دو۔ میں نے کہا کہ آپ کی عوض تیجھے گاکون کہنے گھے میں جھولگا یس نے کہاتم نہیں سمجھ سکتے اوریس ایسٹین سے خطاب نہیں کرسکتاجس کو پین نتا ہول کہ اس سنکہ کونہیں سمجھ سکتا۔ تم کسی طالب علم کوسے آؤیں اس سے ساجنے تقربرکرد دل گاتم بھی سن لیستا اس سے تم کو بیھی معلوم ہوجا ہے گاکہ تم نہیں بچھ سكة اوريه معلوم بوجائے كاكهمولولولك ياس تصارے سوالول كاجواب ہیں. یں اوپرعوض کرچیکا ہول کہ یہ صاحب اسکول کے معلم تھے جن کی لیافت کا یہ مال ہے کہ ایک صاحب نے اعتراض کو اعتراز لکھاتھا کٹی نے ٹوکا تو کہا جی ہِ الْعَلَّمُ بُوگِنَی ظارسے لکھٹا چاہئے تھا۔ انگریرزی میں توبے · اے ایم -اسے ہموجاتے ہیں ا درعلوم عربیہ سے اتنی اجنبیت کہ اعتراض کااملار بھی کیجے نہیں یس توکها کرتا ہوں کہ انگریری نواں ترقی معکوس کرتے ہیں مردسے بی بنتے ہیں یعنی عورت جو بی اسے کا جز اول سے بچھریم بن جاتے ہیں کہ ایم اسے اور پیس قریب قربیب ہیں اوراس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہربات کو سمجھتے ہیں اور جمارے علهارَ اليبَيرَةُ وشراحُلاق بين كدان لوگوں سے ہرسوال برجواب كى تقرير كيانے لگتے ہیں اورا حکام شرعیہ کی حکمتیں بیان کہ نے لگتے ہیں یہ خوش اخلاقی نہیں بھے کے ہاتھ میں سانب دیناہے تمکو توسانٹ کا بکر انا جا ئن ہے کیونکہ تہا رہے یامسس منتراور نریاق موجود ہے بچر کوسانب دینا اسے بلاک کرناہے اس طرح علوم غامضہ کی تقریر جا ہلول سے سامنے کرنا ان کو ہلاک کرناہے کیونکہ اس سے جو

ال كومشبهات بيداً ہول سے ان كاعلاج ان كے ياس نہيں ليس ان كوتوصات یواب دوکه فرآن و*صدیث میں یہی آیا ہے تم کو* ما ننا پڑے کا اورجو اسس جواب کونہ مالے اس کومنہ بذا*گا*ؤ ہے

> أنكس كه بقرآن وخبرزويذ رهي آنست جوالبش كرجوالبش مزدسي

دجس منغص سے قرآن وہ دیے سے تونہ چھوسٹے اس کاجواب ہی ہے کراس کوجواپ به دو )

ا در میں بقتم کہتا ہو ل کہ اطبینان اور سکی اسی سے ہوتی ہے کہ میں اللہ ورسول الشصلي الشعليه وسلم مصحكم كويلا دليسل مانتا بهول اسرارا ورحكم کے دریے ہوسنے سے پوری تسلی جی ہیں جو تی - امام رازی رحمۃ النوعلیہ جو بہت برطب معقولی اورفلسفی ہیں متکلم بھی برٹیسے درسجے کے ہیں - اخیرعمر میں اپنی عمر بھر کا کھریہ سیان کہتے ہیں ۔۔

رَهُا يَكَ أُقُدُامِ الْعُقُولِ عِقَالَ وَعَا يَدَ مُسَعِى الْعَالِمِينَ مَسَلال وَلَهُ نَسْتَ فِلْهُنْ بَعُنِنَا لُولَ عُمُونَا ﴿ سِوَى آنَ جَعَتَنَا فِيلُمِ قِيلًا يُقَالَ

ردینا دا لول کی کوشش کا خلاصه صنلال ثابت موابجر کب کب اور تيل تال كم كيم هاصل مذ بهواعمر إول بي صالع كي

کہ بم کد عمر بھر کی بحث سے سوائے قبیل وقال کے بچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان ہی امام رازی کا قصر سنا گیا ہے کہ یہ شیخ بخم الدین کیری رحمہ الترعلیہ سے بیعست ہونے گئے تھے۔ شیخ نے بیعت کیا اور ذکر وشغل تعلیم کرکے ایک جرہ میں رہنے کا امركماية ذكرد شغل مين شغول بهو سكة توجند وزك بعدية محسوس بهواكه دل مين سے کو ٹی چیز نکل کربھا گی جا رہی ہے۔ پشنخ سے عرض کیا فرمایا یہ آ پ کانطق ولسفہ ہے جو قلب سے بکل رہاہیے ، انھول نے کہا حضرت میں نے تواس کوہڑی محنت سے حاصل کیا تھا اس کا قلب سے محوہ و نا تو مجھے گوا را نہیں فرما یا اس کے عوض کم کوحی تعالیے دوسرے علوم عطافر ما بئیں سے جوحقیقی علوم بیں اور یہ توکت بی علم ہے وہ وہبی علم ہوگا ہے بین اندر خود عسلوم انب یار

بین مدر ور سوم بسید و بسید و

کا دقت آگیا اورنزع کی حالت میں شیطان ان سے باس آیا اورکہائم دنیا سے جارسے ہو توحید بھی سالم لے چلے ہوکہا ہاں الحد للترمیری توحید سالم سے شیطان نے کہا ذرامجھے توبتلاؤ تہارسے یاس توحید کی کیا دلیسل ہے

الم مرازی نے کتاب التوحید میں توحید کے سودلائل کھے تھے وہ بیا ن کمرنا مشروع کئے اورشیطان مبخت نے ایک ایک دلیسل کو توٹرنا مشروع

سی بہال کا کہ ان کے تمام دلائل کو توڑدیا اب تو امام رازی کا رنگست فق ہوگیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ تو آپ کی توحید کا حال تصاجو کر کن عظم اسلام

ے ہو بیب میں ایسے ہی تدید توریب کی توسیدہ کان صابح اس مراسلہ مراسلہ اسلام ہے جس میں آپ جہل مرکب کے اندر مبتلا تھے اس پیر دوسرے مسائل کو بھی ۔ سر سال سرار سال کو بھی اس کا دوسر کے انداز میں کا مرکب کے انداز میں کا مرکب کے انداز میں کا مرکب کے انداز کا م

قیاس کرلو- به واقعه شیخ بخم الدین کبری کومنکشف هوگیا اس وقت شیخ وضو کررسپه تنصے ۱ مام دازی کی **مرک**شیا تی دیکھ شیخ گھیرائے کا ور فرمایا کہ امس

وقت ایک بهت برطب عالم کاایمان خطره میں ہے۔ ایک خادم جوھنے کو میں کو وضوکرارہا تھا بولاکہ حضرت بھرا ہے دستگیری فرمانے۔ شیخ رحمۃ الشعلیہ

نهاسی جگرسے ایک چلویانی امام رازی کی طرف بچینکا حالا کم ده بهت دور

درا زمنا صلہ ہر شعصے مگر شیخ کی کرا مت تھی کرمن تعاسلے نے وہ چلو بھر ما بی اہم رازی کے متہ پر پہنچا دیا جس سے ان سے حواس بجا ہوئے بھر شیخ نے کہا کہ

شيطان سے يركيول بهيں كہر دسيتے كرنا معقول ميں بلادليل خداكو واحداور

رسول الشوسل الشرعلية وسلم كوسيت ارسول رصلى الشرعلية وسلم، ما نتا مون . بطور كرامت من كے يہ آ وازيمى ان كے كان ميں بني . جيسے حضرت عمر رضى الشرعنة كوجه كا خطبہ پرط صحتے ہوئے منك شعت مواكر لشكر إسلام دشمن كے ترغہ بين ہم اور دشمن غالب ہوا چا ہتا ہے تو آپ نے خطبه ہى بيں بوسش سے فوايا يا سازية الجنب ك يا المارية والله ميں بہنجا دى جواس وقت الجنب ك يا عواق بين عقا واد معرب سے المارية والله ميں بہنجا دى جواس وقت منام يا عواق بين تقا واد معرب سارية الله الله عن بين المارية المارية بين كم ورج برقبض كر المارية والله ميں بين المارية والله ميں بين الله الله على الله على بين الله الله على الله الله الله على الله الله على الل

دست ہیراذغائبال کوتاہ ٹیست دست اوجز قبضہ الشدنیست ربیرکا ہاتھ دتوجہ) غائبوں سے کوتا ہنہیں ہے اسکا سیائے الشرکے دوسرے سے قبضہ میں نہیں ہے)

اس میں علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے کہ معا ذالشر بیرول کو مریدوں کا حال ہمیت معلوم ہوجا تاہے بلکہ بات یہ ہے کہ حصرات مقبو لابن اللی ہیں توجوان سے دہ ہوتا ہے اللہ نتو ہوان سے دہ ہوتا ہے اللہ نتو ہوان سے دہ ہوتا ہے اللہ نتو ہوائی ہوتے ہیں اوران میں سے ایک طریق بہی ہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعلیان مشاکح کو کشفت کے ذریعہ سے اطلاع دید ہے ہیں اوران کو حکم دیتے ہیں کہ استخف کی امدا ذکر وا در بھی شیخ کو اطلاع دید ہے ہیں ہوتی کو کی لطیفہ غیبی شیخ کی صورت

یں آگر مدد کرجاتا ہے بس اصل یہ ہے کہ اگر ایت لار الٹری طرف سے وار دیے تولطفاً انہی کی طرف سے درمان بھی سے سه

دردازيا رست ودرمال نيستريم د**ل فدلمئة اوىشد وجسان نير بم**م

ربیا ری دوست کی طوت سے اور علاج بھی۔ اس پرمیراول فداہے اور

بیاری بھی وہی دیتے بیل نخ بھی دہی بلاتے ہیں یہ ہروقت کا مشا ہدہ سے كه اس طربق ميں جال بھی ہيں اوران كے كاسٹنے كى تينچيا ك بھی ہيں اس كومولانا نہا بہت جوش سے قرماتے ہیں ہ

ما چومرغان حرکیس و سیفه کوا سوسے دامے می رویم لے میزاز

صديهزادال دام ددام است ليفدا دمب دم بالبسته دام تو ایم گریم شهباز دسیم نظر کشویم می رہانی ہردے مارا د باز

د له خدا سینکر ول جال اور دا مذہب ہم پر ندوں کی طرح حریص و بیے تو ا ہیں ہرآب کے جال سے پابسة ہیں اگر چے خہبا زاور سیرع کیوں مز ہوں ایک جاک آپ ہم کورہائی دسینے اورہم دوسرے جاک میں بھنس جاتے ہیں) ایک جال سے بھلتے ہیں دوسرے میں تھینتے ہیں بھرحق تعالیٰ نے اس کے کاٹنے کو بھی نیجی تیارکررکھی ہے بس ہی قصہ ہے کہ ہر در قت کا مرنا اور ہرو قت کا جینا ہے

تمشرگان خنجه رئسکیم را هرزمانِ ازغيب جان گُلست

رخجرت لیم سے شتون کو ہرزما مذمیں ایک اور جان عطا ہوتی ہے) چنا بخدامام رازی و الله تعالے نے ایک بیاری دی کرشیطات ان کو برلیان کر دیا تواس کی ساتھ دواہمی نا زل کی کہ بٹنے کوکشفت ہوگیا بٹنے نے خادم کو اس حال پیمطلع کیا اس نے امام کی سفارش کی کہ دستگیری فرمائیئے بیٹنے کو چوش ہوا کیوکم

وہ یا ذون من النٹر تھے اور انھوں نے باطناً بھی توجہ کی جس سے امام رازی کے فلب سے درما وس وخطانت رقع مہوسکئے اور ظاہری اعا نت بھی کی کہ وہ جوا تعلیم کیاجس نے شیطان کے جال کوتا رتا رکرکے نوڈ دیا اسی لئے تو حدیث میں سب فَوَقيْهِ وَاحِدُ اسْ لَهُ عَلَى السَّيْعِطَانِ مِنَ ٱلْفِعَابِيرِ - ايك فقيه برزادعا بدول سے زیادہ شیرطان پر بھا دی ہے۔ بہاں فقیہ سے مراد عارف ہے جوم کا کھیلا ے واقعت ہو جرزئیات فقہ کا حافظ مراد نہیں کیونکہ جرزئیات فقہ تو امام مازگ كوي في الدون كري سع زياده يا ديم كرد كه يعي كرم يطان ك جال كو كس نے تورا واسى كے بيس كہتا ہول كه اسرادا ورحكم إورا يحاث سے تسكى حاصل نہیں ہوسکی اور بہ ان سے شیطان بھاگتاہہے۔ تسلی اسی سے ہوتی ہے كه خداكا حكم يول مى سے بس مم يے دليل كے مانتے ہيں الهراد وحكم كے يا علوم کشفید کے درہیے مذہویہ خطرات سے خالی نہیں بس طرلق تصوت سے ا تناحصه بيا واحسان ماصل كرلوجس كونسيت تتميت بين لساس سے زیادہ اور کیجے منہ لوصوفیہ کی تحقیقات اور کمشفیات کا مطالعہ *یرمانپ* ہیں ال<u>سے دور رہو</u>۔

ا در بہ جویس نے کہا ہے کہ علل اورابحات سے تستی نہیں ہوتی بلکہ اطبینان ای سے ہوتا ہے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کم سے اس کی تا بُراس قصہ سے تو ہوتی ہی ہے جو ابھی بریان کیا گیا ہے۔ حدیث سے بھی اس کی تا بُرا سے کہ بدوتی ہے۔ دوریث سے بھی اس کی تا بُرلہ بدوتی ہے۔ دوریث سے بھی اس کی تا بُرلہ بدوتی ہے۔ بدتا پنجہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسور سماعلاج یہ بتلایا ہے کہ

وسور کے وقت المَنْتُ بِاللّٰهِ وَدُسُولِهِ رَبِى اللّٰمَا وَرَاسِ کَوْرُولُ بُرُانِيَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مِنْ تَصِيقِينًا معلوم تَصِي مَكُرُولًا بَل بِين کیا حضور می الله علیه ولم کود لا بُل عسلوم مذتصی یقینًا معلوم تصے مگر دلا کل بین غور کرنے کی تعلیم اسی لئے نہیں فرمائی کر پیسلسلہ غیر متنا ہی ہے اس سلسلہ بیں مضبہات پرمشبہات میکتے چلے آئیں گے اس لئے وہ بوئی بتلائی جو ہزار جو اہر آ سے بھی الفع ہے گرافسوس اس کی قدر نہیں کی جاتی کیونکہ بوئی برنب یو اہر کے ارزاں اور سہل الحصول ہے اور قاعدہ ہے سے

ہرکہ اوارزال حسد و ارزال دہد گوہرے طفلے یقرص نال دہد

ر جو خصکی چیر کوارزاں لیتا ہے ارزاں دیے بھی دیتا ہے جنائیے بجہ نا دان قیمتی موتی کوروٹی سے ممکم اسے عوض دیدیتا ہے)

نو<u>گ کہے لیے</u> جوابوں کی قدر کرتے ہیں مخقرا ورسہل جواب کی قدر نہیں کرتے آجكل ہى ميں شامل سے ايك يان فروشش كا خطآ يا تصاحب ميں اسى قسم كاسوا تهایس نے اس کا مختصر جواب دیا تو کہ ایکھتے ہیں کہ خشک جواب سے نسکی تہیں ہوتی چونکہ وہ بان کووش ہے اور بان یا نی کا نہیے تواس نے اور کی طرح جواب سے لئے بھی تری لازم سمجھی مگریہ ایسا قیامس ہے جیسامشنخ سعدی کی با ندی نے قیاس کیا تھاکہ ایک شخص شخے سے ملنے آیا با ندی درواز ہ برنام پوچھنے گئی اور کچھ دیرتک اس سے باتیں کیکے واپس آئی تو پٹنے نے پوچھا كون تقاكها غيدالتُد (غين عجه سے) يشخ نے قربا يا غيدا للا الم كہا اس كى عين ليني أنكه مين نقط بعني ميولا بياس لئي مين نے بجائے عبد التركي غيدالله كها پوچها وه كياكهتا تها كها كيچه تهيس ايك عمولي بات تقى - ميں نے خو دې جوا دیا وه به بوجهتا تضاکه استنجامیں یا کی کب ہوتی ہے کتنا دصویا جائے میں نے مها اتنا دھو باجائے کہ کھال جول جول بولنے سکتے جیسے برتن کورگر نے ہیں توده چوں چوں کرتا ہے اس نے موضع استخار کو برتن پرقیب اس کیا ایسے ہی

اس بان فروس نے جواب سوال کو بانوں برقیاس کیا کہ جواب بھی تر بہوناچاہیے۔
مالانکہ یہ قیاس غلط ہے جواب کے لئے تری کی عزودت نہیں بعض دفعہ
ضنگی کی بھی صرورت ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ صرب یصنرب نین سختی کی بھی صرورت
ہوتی ہے اور صرب یصرب میں ایسی برکت ہے کہ اس سے بہت جلد تمام
شبہمات حل ہوجاتے ہیں ہما رہے مولاتا محدیعة وب صاحب رحمہ التّرتعالیم است اللہ میں است میں اللہ تعالیم اللہ تعالیم السنا دہے ہ

ا دراگرم تبه فرما یا تحفاکه انترتی لئے نے آسمان سے پانیج سمتا بیں نازل فرمائی ہیں چار تومنه وربی تورآن و زگور و انجیش و قرآن ا درایک پایخویس کتاب بمی آسما*ن ہی سے نا زل ہوئی ہے چناپنے ارشا دہے* دَا نُؤَلُنُا لَحُویْدُدُ وَیْہُدِیُاسُ مشرب بن اورہم نے لو ہے کوپیدا کئے جس میں مشدید ہید ہت ہے، جب بھاروں كتا بول سے كمى كى اصلاح مز بهو تواس كے لئے يا پخویں كتاب كى صرورت ہے ده حدید ہے بعنی نعلدار جو تاا کیک شخص درسا دس میں بیتلاتھے اوریس ان کا علاج کرتا تھا ایک ون وہ کہنے لگے کہ اب تو یہ وسور پہوتلہے کہ عیسا تی ہواؤں میں نے اس کے جواب میں زورسے ایک دصول درید کیا اور کہا نا لاکق جا دور بهوابھی عیسائی ہوجا اسسلام کوایسے نایاکوں کی صرورت نہیں! اسس د صول کی الیمی برکست ہوئی کہ دس برس سے زبایدہ زما یہ ہواآج تک ان کو ایک د دستبهایت بھی توہ ہوئے ۔ اسی طرح ایک ذاکر کی عا دت تھی کہ وہ ذکریں ا مھ اٹھ کر بھا سکتے تیجے۔ میں نے اس کا یہ علاج کیاکہ لینے پاس بھالکران سے ذكركرايا اورحب بمعاكن ملك زورس باتمديكم كريمها ويااور دودهب رسيد كے بھر عمر بھران كويہ جوسس مرآيا - خير بيطرز عمل توسب كى ساتھ نہيں ہوسكتا

كيونكه بهارى حكومت بهين ليكن يه توبوسكتاسي كهجا بلول كومنه فالكايا جائے ا دران کے لابعنی سوالات کا خشک جواب دیا جائے اس سے بھی ان کا دماغ درست بهوجا تاہے۔ چنامخدایک بادیس سہار نبور گیب تو وہاں ایک حب<sup>ب</sup> بہشتی زیوربغل میں دباتے ہوئے لاتے اورا یک مسلہ دکھاکرمجھ سے کہنے لگے که پیمسئله دیکھ لیجئے ۔ میں نے کہا کہمیری توساری کتاب بار مارکی دیکھی ہو<sup>تی</sup> ہے تھے آپ کیا دکھلاتے ہیں۔ کہنے لگے یہ سنلہ تجھیں ہیں آیا ہیں نے کہا کہ ا س كامطلب سمجود مين منين آيا بااس كى دليه ل سمجود مين نهين آئى - اگرمطلب مجومين نہیں آیا توہیں اس سے زیادہ آسان عبارت میں بیان کرنے بروت در نہیں میر نزديك بہتى زيورنها يت آسان اردوس بركينے لگے كمطلب توسيحوليا دي سجهیں نہیں آئ میںنے کہا کہ کیسا اس مسئلہ سے سوابہشتی زیود کیے تمام مسائل کی دلیلس آپ نے سمجھ لی ہیں باا در بھی تبھھ الیسے مسائل ہیں جن کی دلیل معلوم نہیں ہونی ا درا گرسب کی دیلیں معلوم ہوجگی ہیں تو مجھے ہوال کی اجازت دیجئے کہ يركسي مسئله كى دليال آب سے دريا فت كرد ل كہنے لگے كه نہيں اور يمي برست مسائل ایسے ہیں جن کی دلیل مجھے معلوم نہیں۔ بیں نے کہا بھراس کوبھی اس کوبھی اس کوبھی ىىں داخل كرييج اى كى دليسل جانے كى كيا صرودرستىسے - بس اب ان كى نطق ختم ہوگئ اورکت ابلغل میں دباکر دخصت ہوسکئے۔ بعد بیں معلوم ہواکلس سخص تية بين روزيس حصزات علماسة مهها دنيودكو تنگ كرد كها تحقاا وروه حصرات خوش اخلاقی سے اس کو دلیل مجھاریہ تیمے کیکن میں نے چارمنے میں اس كولاجواب كرك المفاديا - ان سے جانے كے بعد أيب صاحب جنتالين فر لاتے اور تہذیب وخیر خواہی سے لہجیں فرمانے لگے کہ بیض جہلا اس ستلہیہ طعن كرتے بين جس سے ہما را دل دكھتا ہے كہ ہما رسے سامعة ہمارے برزرگوں كو برابه للهاجا وسه اس لنع منا رب ہے کہ بہنتی زیود سے اس مسکر سے متعلق جومخالفين كااعتراص مباس محيواب مملئ أبك على متعقد كركے حق كو

واضح کردیا جائے میں نے کہاکہ آپ کی خیرخواہی میں شک جہیں گریہ بتلایئے دنیا يس ايك جاعبت ليني د هريه خدا تعالى كوا وَراكِب جماعيت رسول الشّرصلي التّرعليه وسلم كوا ورأيك جاعبت صحائباكا ورائمه مجتهدين كويرا بهطاكبتي بها وريقيتاس سے پھی آپ کا دل مجروح ہوتا ہے آپ نے اس کا کیا انتظام کیا ہے۔ ہرکام ترتیب سے اچھا ہو تاسبے آپ پہلے ان جاعتوں کا انتظام کردیجئے اخیریں اسلیے جات کا بیں انتظام کردوں گا جو ہے تہ توریع مطعن کرتے ہیں بس اس کا کچھ جو اب یہ تحایس کہتا بیول جا ہلوں کا انتظام علی جوابوں سے نہیں ہوسکتا بس ان کے كے تويا يا يجويں كتاب بهويا يه كه ان كوجواب منت دوبلكه وصمكا دويا ختك جواب ديدوجيسايس تے سها دنيوريس ديا تھا۔ بال اگر كوئي استفادہ كي عر سے سوال کرے اوراس سی استقادہ کی قابلیت بھی ہوتواس کے لئے ہم هروقت علمی جواب دینے کو تیار ہیں اوراگراستفادہ مطلوب مذہوبا اس میں اس تحقیق کی امستعداد نه پیوتو اس کوعلمی جواب ہرگہ نه دو کیونکه اس سے اس کی اصلاح منهوكى بلكه اورزياده بلاك بهوكا اورشبها ت كاسلسله بروصتا جلاجأ يكا دىكيھواگراكيك بودا ساآ دى آئے اور يەكىم كىمىسى سربىرىد دىن كا بورااڭھوادىم بتلابيتيهم كيونكرد دمن كالورااس كواشهوا دين يقينًا اس كاتو كوه كل جائے كا -<u> جیسے ایک شخص کا قصہ سبے کہ وہ رات کو بستر پر ببیثا ب کرلیا کرتا تھا۔ ببوی</u> نے ملامت کی مجنت یہ کیا حرکت ہے کہ تو برط ی عمرکا آ دمی ہوکر داست کو پستر پر موتتاهي كين لكاكيب يتلاؤل رات كوهرروز مثيطان خواب ميرا تاسه كرجلو سیرکوچلیں میں ساتھ مہولیتا ہوں راستہ میں پینٹاپ کی صرورت ہوتی ہے، اس وقت میں اپنے تردیک قدمچہ پر پیٹھ کر پیشاب کرتا ہوں اور وہ بستر پر بمكل جاتاب ببيوى يمجى اس كى بيوتون خصى كهنے لگى كەجىيە تىپىطان جوچيّات كإبادشاه بهتها داايسا دورست بي تواس سے يول كهناكه بم غريب آدمى بیں کہیں سے بہت سار دیسے ہم کولا دے۔ مردنے کہا آج کی داست آیا تو ----

<u> عزور کہوں گا۔ چنا بخبہ رات کو خواب میں شیطان آیا اوراس نے بیوی کی</u> نرمانش اس سے ظاہر کی۔ شیطان نے کہا بہکون بڑی یاست ہے دونوں جلیے اورخراره میں نیجا کرشیطان نے اس کے اوپررویبی لا د تا مشروع کیا اتنالادا كمهال كأكوه بحل كيا. عبح كوآ تحفظ توخزانه توغائب البتة بستر بربيتا کی ساتھ کوہ کا ڈھیرو جو دتھا۔ بیوی تے کہا کیا وا ہیات ہے۔ اس نے سادا قصهها ده کینے لگی کهیں الیسے خز انه سے بازاً ئی تم پیشا ب ہی کرایا کہ ج توصاحبو المخلسي زباده كسى بربوجه لادني كالبخام يبي سي كهاس كوها توكيحورة موكا بال بلاكت بين يراجات كا - اس لي بمارس حاجى صاب رحمة التذعليه كومناظره سع بهبت نفر*ت تقى- فرما يا كمهتف تحص كدفي* ثم سے سے سی مسئلہ میں البھے تو تم بحث کیمی نہ کرو ملکہ سب رطیب و بالیں اس کے سامنے رکھ کرخود الگب ہوجا و اور کہہ دو کہ تم اس میں حق و باطل کوخود ہے انتخاب کرلوجیسے ایک شخص نے ججام سے کہاتھا کہمیری ڈاٹھ ھی ہیں ہے سفید برمفید ربال یُن کرالگ کردو. جهام نے استرہ سے سادی مرار طعی جدا کہے اس کے سامنے آگھدی کہ مجھ کواتن فرصت نہیں آپ خود سفیدوسیا ہ کو الگ كرنيجة ـ

مولانارد می شنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص بانسری مجارہا تھاکہ دفعۃ کری صا درہوئی تواس نے بانسری منہ سے ہٹا کہ دیرییں لگائی ا در کہا بی اگر تومجھ سے اچھا بھا نا جانتی ہے تو تو ہی سجا ہے۔ حکا بت توفیش ہے مگرمولا تانے اس سے نتیج بہرت عمدہ نکا لاسے قرماتے ہیں کہ جب نم کوئی مضمون بیان کررسیے ہوا ورکوئی مدعی نااہل بک کیک کرنے تو تم چیج نیک کا ک ا ورائس سے کہدوکہ اچھا بھائی توہی بول ہے ہم خاموشس ہوستے ہیں مولاتا نے اس جگہ مدعی کو در برسے تشبیہ دی سے واقعی بلیغ کتببہ ہے کیونکہ مدعی بھی ابنی خرا مناست عالم کومتعن کرتا ہے مگرا جکل طلب میں یہ مرض ہوگیاہے کہ وہ

برخف کے جواب دینے کو تیار موجاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کھے کام نہیں اس کے ذرا ذراسی بات میں بحث کرنے کو تیا دہو جائے ہیں ۔ ایک دفعہ میں ريل ميں سوارتھا ايينے احباب ميں تصوير كے مئلہ پرگفتگو ہورہى تھى . وہاں ایک یادری بھی بیٹھا ہواتھا وہ این مگرسے اٹھ کرہارے یاس آیا اور کہا مي بهي لوجه سكتا مول (يه أجكل محاوره م وكيسام كدو قوع مصيفها مكاني موال کرتے ہیں) میں نے کہا آیئے جناب یوجھنے (میں کفارکو جنابت سے جناب كهاكمة تا بمول كيونكه وغسل جنا بت تهيس كهة به كينے نگا كه اسلام ميں تصويريوں عرام ہے۔ اگریہ موال کسی نئے مولوی سے کیا جاتا تو دو گھنڈ تاک اس سے بحث كرتے مكريں اس روك كونهيں بإلتايس نے جواب دياكه منك فردعيں سے سے اور فروع سے اصول مقدم ہیں۔ آپ کو اہمی تک ہما رے اصول ہی مسلم نہیں اس کئے فردع سے سوال کا آپ کوحی نہیں کہنے لگایہ تو بچہے كم مجھ اس سوال كاحق تهيں مگريس تے جا ہا تھا كرسفريس علمي گفتاگو سے مشغله ہومالیں نے کماکہ مذہبی مسائل کومشغلہ بنانا آپ کومبارک ہو۔ ہما را مذہب ابسانهیں کہ ہم اس کومشغلہ بنایئں ۔ بس اب وہ خاموش تھا اوراپیے اس جواب بهيخت بشرمنده تها واسي طرح أيك بالدابيك مهندوة ربير في ريابي مجھ سے پوچھاکہ اگر کوئی مسلمان ایک نیک کام کرے اور دہی کام کا فرجھی كركة و و دو الما اجريما برموگايا كم زياده - ميں نے كہا افسوس ہے آپ بحدس ايسا سوال كررس بين ص كابواب خود آسيكه في موجود مهك لگا يركيونكريس نے كہااس ليئے كه اُس جواب كے مقدمات سبب آئے ذہن ميں ہیں کہنے انگا یہ کیونکرمسلوم ہوا میں نے کہا ایمی آپ ا قرار کئے لیسے ہیں -سن کیا آب ہیں جانے کہ ہرندہب دالا اپنے ندہب کوی اور دوسرے مذابهب كوماطل مجحتاب ايك مقدم توبيس دوسرامقدم يرس كهندب حق والامتل مطبع سلطنت كے اور متربب باطل والامتل باغی سلطنت كے

ا ورتيسرامقدم يه سيمكربغا وسن ايساجم سب جوانسان سميمتام كمالات كو بريكارا دركاست كرديتاب جنائخ الكركسي جامع الكمالات باغي كويجانسي بهولخ ككيكونى عافل يمشبههين كرتاكه اسكي كمالات كومانع سزانهين بجها كيا اور پرسب مقدمات بدیمی بیں جوآپ کو پیپلے سے معلوم ہیں اب ان *رسپ کوبلاکر* ديجهة آب كے موال كا جواب خو ديكل آئے كا اوران مقدمات كوجان كر بحدس سوال كرت كامطلب بحزاس كما وركباب كرمير منس ايتى نسبست كا فركالفظ سنناجا سنة بين توده آربداس تقرير ببمفرليفية ببوكد كجهز دگا كه دا تعى ميرى نَيدت يهي تھى كە آپ مجھے كا فركهيں كيبونكه ايسے منہ سے كا فركا لفنظ ننا بھی موجب کذت ہے میں نے کہا یہ آپ کی کیا قت ہے کیکن میری اسلا<sup>ن</sup>می تہذ مجھے اس سے منع کمرتی ہے کہ میں بلا صرور رست کسی کا دل دکھا و ں - ریل میں سفیر كرتے ہوئے اكثرا يسا اتفاق ہواہے كہم لوگ آبس ميں مسائل مشرعيب كمي تحقیق میں گفتگو کرنے تو کعتا ران کوغورسے سنتے اوران بہا نرہوتا تھا کیونکہ حق میں ایک خاص کشش سے جو ماطل میں ہمی نہیں ہوتی ۔ چنار پجسرا بیب د نعبر بم لوك باتين كررسه تقع تويندم ندوآيس بي كهي الكي ان الون كا طفال کھیختاہے دوسرے نے کہا یہ سیح برونے کی علاحت ہے۔ ایک دفعہم یاتیں كررب تنصحب أستيش آگيا اورا ترن سك لگ توايب مندون و ما عزين سے كهاكه كيانور برسس رہائفا اب سادانوريہ اپنی ساتھ لے چلے توصاحبو! آپُ بجِت ومباحنة يذكرين آلبس بين مسلما نوں ہی۔سے اسلام کی تعیلم پرگفتگو کہتے رہیں اس کا كفار برا تربوگا بحت كا ا تهنهيں ہوتا كيونكه إس ميں مخالف صديم آجا تاہيے ا ورسيح طالب تحقيق آجكل كهال بين يرسب كفتكواس برهلي تفي كه اس جكر حق تعليظ نے قتال وشقاق کو مکفرون سے تعیبر فرمایا ہے۔ اور پس نے کہا تھاکہ یہ استعال محاورات کےموافق سے حقیقات پرتھول تہیں۔خوارج دمعتر کہ کی جہاکت ہے كه انهول سفے محاورات كوندقيق برمحمول كرتا مشرع كرديا اس كے مشكلين كوعلم كلام

مدون کرنے کی عنروریت ہوئی اِس بریہ تقریم طویل ہوگئ اور میہاں سے یہ بھی سمجه ليناچا سيئركه جحل جوتهم لوگول مين لعين مسلما نول مين نااتفا في ہے ديجه ليا جائے کہ کیسی سحنت حالست کے اللہ تعالے نے اس کو کفرے تعیبر قرمایا سے چنا پخەحصرات صحابه اس كوس كرچونكه اوراپنی غلطی پرمتىنبر ہوسئے تو التَّدُ تعالـك نے آئندہ کے لئے ال کو دستورالعل تبلا پاکہ فیرجوہو حیاہ پی کیا کہ دستہ تو گذشہ ہوا آئینده کا بند دبست کرو تا که بچراس معصیبت کا خطره پندیسے - چنا بخرا ول تقوى اوراسلام برمدا ومرست كاامرس يحداعتضام ببل التذكاهكم بي يحرارشة سِبِ وَاذُكُرُو النِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُورً إذْ كُنْتُو آغَكَاءً قَاكُفَ بَيْنَ قُلُو بِكُنْمِ فَاصِّبَحُتُهُ بِنِعُمَدِ إِنْهُ إِنْ (اورتم برجوالله كاانعام بهاس كوياً دكروجبكم تم دسمن تھے بیں النہ تِعالیٰ تمہا رے قلوب میں الفت ڈالدی سوتم خدا کے انعبام سے آبس میں بھائی بھائی ہو گئے ، جس میں نعمت اتفاق کے یاد کرسنے کا حکم ہے کہ اس نعمت کو ا دراس کی برکات کو یا دکرو ا ورموا زیز کرو کہ تہا ری پہلے سیا حالت تھی اوراس کا نتیجر کیسا و نیم تصاورا تفاق کے بعد کیا حالت ہوگئی اور اس كا النجام تعيم يتيم سبع - مثنا يرجع لوگول كو اس و قت به حيال مبوا بموگا كه بیں آج اتفاٰ ق ٰواتحا وکا مضمون بیان کرول گاکیونکه بیظا ہر میہا ل پیمضم<sup>وں</sup> مذكور سيليكن مجه دوسري بات بياك كرنا بيج جواتفاق والتحاد كي تجي جرابيه اور رہ ایسی بات ہے جورا ستہ طے کہنے والے والوں کو پلیش آتی ہے اوران کی فقرر کی ہے کیونکرمسلمالؤں میں دوقسم کے آ دمی ہیں ایک تو وہ چفول نے دین کا کام ہی ستردع نہیں کیا دوسرے وہ جو کام ستروع کر چکے ہیں اور راستہیں ہیں بہلی جا عدت کا علاج تویہ ہے کہ ان کو کام میں لگادیا جائے اورجولوگ راست ے کررے ہیں ان کے لئے ایصال کی صرورت سبے تو پیمضمون ایصال کی قبیل

مه ی تفییراس لئے کگی کہ مین جا ہوں نے ایک جلس بیں لفظ ہم کی تفییر مندو وسلمیان سے کی ہے۔ اس طرح سے کہ ہ سے مراد ہندو ا ورمیم سے مراد مسلمان ۱۲ جا مع

سے ہے ارارہ طریق کی قبیل سے نہیں اور گومضمون نیا نہیں لیکن عنوان نیا ہے۔ چنا پنے معلوم ہوجائے گاکہ اس آبیت کا مطلب اس عنوان سے بہت كم لوكول في سنة مجها بهوكا اب مين مقصود كورشروع كرتا بهول اوران شارالله تعاممق ہی بیان کروں گا کیونکہ اول تو وہ بات ہی مختصر ہے۔ دوسرے اس وقت مجھے طبیعیت بھی مضمحل ہے جن برز رگوں کی دجہ سے یہ بیان ہور ہاہیے اُن کی درجوا تُوكل گذرشة كے متعلق تھى مگركل طبيعيت ذياده مضمحل تھى كيونكمكل راست ایک طوطے نے بیوقت ٹرٹرلگا فئ جس سے بیندا چا ط ہوگئی بھرد پر تک بیند مذآئ ا درجب كيه نيندآئ تواس في يعربولنا شروع كيا آخراً سكوعالم بالايس یه پنجا با ربینی بالاخا مه بیر، تب کچه نیندا آئی مگریمری نبیس آج بھی طبیع<sup>ی</sup>ت بیر ت دریے اسمحلال کا ا ترہے مگر کل جیسانہیں اس کئے مخصرہی بیان کرول کا حصرات صحابة فسنه يمجى بعض دفعه رسول التلصلي الترعليه وسلم سيمختصر بات كا سوال کیا اورحضورصلی الشرعلیه وسلم نے اسس کورد نہیں فرمایا بلکہ در خوات كوقبول كركي مختصربات بتلادى جنائجه أيك صحابى نيے عرصَ كيايا رسول لِسُر صلی الترعلیه دیلم احکام مشرعیه بهبت دیاده بهوسگئے ہیں مجھے ایک مختصر باست تبلاد بھیے جس كويس دستورالعل بنالوك حضور في الترعليه وسلم في قرما يا عُيْلُ أَمَنْتُ مِاللَّهِ ثُمَّةً اسْتَقِهُ (ايمان لايابس الشرير اوراس برامتقام مت كمر) صحابی کے اس موال سے یہ مراد ہزتھی کہ فرائض میں اختصار م وجائے یا اسی باست بتلادى جاسئ جس سے رسب مسائل مستنبط ہوجا بنب كيونكراس جواب سے جوحضورصلی الٹرعلیہ وسلم نے دیاہے ریاہے سرسائل کیسے مستنبط ہول کھے بمصلامبحده مهوكا وجوب اس سے كيونكرمستنبط موكا ا درا گر كھينج تان كر \_ كے · كالابھى گيا تو وہ استنباط نہ ہوگا بلكہ چيكاط ہوگا - جيسے آجكل اي*ك فر*ت قرآ نیہ زکلاہہے جو حدمیت کونہیں مانتا پہلے آیک فرقہ غیرمقلدین نکلاتھا جس کے فقه کوار او یا تھا اب یہ فروت رکلا ہے جس نے حد بیٹ کوبھی اوا دیا اندلیتہ ہے

کوئی کیخنت آیسان نکھ جو قرآن ہی کوار اور سے دمعلوم ہوا ہے کہ پیٹیالہ بیں ایک مدعی نبوت نکل ہے وہ قرآن کی بھی نفی کرتا ہے۔ قاتلہ اللہ من نعین مارد ۱۱)

آ جکل یہ حالت ہے کہ ایک فتن دینے نہیں یا تاکہ دوسرا کھڑا ہوجا تہے۔

آ جکل یہ حالت ہے کہ ایک فتن دینے نہیں یا تاکہ دوسرا کھڑا ہوجا تہے۔
سے راڈ اسد منفی منفی کم نیکو کہ اسکی منفی کا منبی کی کھی کا من منفی کا منبی کی کھی کا من منفی کا منبی کی کھی کا من منفی کا منبی کی کھی کا منبی کی کھی کا منبی کو کا کہ کا کھی کہ کا کا کہ کہ کا کا کہ ک

را یک فته دبا ؤ تودوسرافتهٔ کھڑا ہوجا تا ہے)

سواس فرقہ کے بانی سے سی سے پوچھاکہ تم حدیث کی تونفی کہتے ہوا ورسارے مسائل قرآکن ہی سے ستنبط کہتے ہو توبتلا وُکہ عد درکھا ست نماز کی دلیس فرآن میں کہاں کے تودہ کہتا ہے کہ اس کا جواب کل دول گا بھیلا یہ حما قت تودیکھئے كه استدلال توكل بموگا اورعل بيهلے بي سيستروع كږد يا اگرېيعل قرآن پرېمتي تهما تواس بين سوچ كيول مونئ اور قرآن پرمېنى پرنيخا توكس پرمېنى تفا اگرغد د فقه برمبنی تھا تو اس نے عمل ٹا بت کردِ یا کہ قرآن سے سوابھی کوئی چرججبت ہے۔غوض انگلے دن آ ہب تشریف لاستے ا دردعو کی کیا کہ میں قرآن سے دکھا صلوة كانبوت دول كالمستن حَق تعالى قرماتي بي اَلْحَهُ لُ مِنْرَ فَا طِرِالتَّهُوارُ وَالْكَرْضِ جَاعِلِ الْمُكْتِكَةِ رُسُلًا أُولِيْ ٱبْحِينِ عَلِيَّ مَّتُنَّى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ كه الترتعالے نے فرشتوں كو بيام رساں بنايا ہے جن ميں كسى كے دويازو ہيں كى کے تین کسی کے جاربس الیی ہی تا زول کی دکھات کا عدد مختلف ہے بھلاکوئی يوجه كهيهال توفرشتول كى بازوول كاذكريه اس كوركعا ستصلوة سي كياتعلق ا ورأ گرمحف عدد كا فركرجى استنباط كے لئے كانى سبے تو كيم أيك دكعت كى جى ہونا چاہئے کیونکر مشل مھوادلہ اُ حَد عیں ایک کا ذکرہے . یہ تو دہی شل ہوئی کہ سی طالب علم سے سے کہا تھاکہ دوا در دو کے ہوتے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ چارروٹیاں توجیسے دوا در دو کی دلالت روٹیوں پرہے ایسے ہی مَتُنیٰ وَسَّلُتُ وَ رُبِع کی دلالست دکعات پر ہوگی اس کو ا شابت با لقرآن ہیں کہہ سکتے ا ٹیات تو وہ ہے جو خود مفیدم طلوب ہو بدون ضمضیمہ کے۔ اگرفد

سے بایج وقت کی نما زمیں اوران کی رکعاتیں کی شمارمعلوم مذہوتی تو کوئی تشخص مَنْنَىٰ وَكُلُّكَ وَرُبُع مِهِ ركعات تما زسم وسكت اتحا بركر ببيس تواكرا سطرح امَنْتُ بِاللَّهِ ثُوةُ اسْتَقِفْ (الشربرايان لاادراس بمِستقيمره) سے سب مسائل مستنبط كئے جائيں تواس كاتو كچھ علاج نہيں درمذ جود بركلام ہتنباط مسائل سي الحركر كافى نبيس اور من حضور صلى الشرعليه ولم كايرمطلب كه المَنْتُ مِاللَّهِ ثُدَّ اسْتَقِمْ رايان لات اللَّه بهر عيراس بهتقيم رميو، ساد ہے مسائیل کے استنباط کو کا فی ہے اب یہ سوال ہوگا کہ بھر صحابی ہے موال ا در حضور ملى الترعليه وللم كے جواب كاكيا مطلب ہے تواس كو حصرا صوفيه في مجعا وه فرمات بي كصحابي في ايسا دستودالعل يوجهنا جا المعاجو تمام اعال میں کام آ دے اورسب کوسمیط دے جیسا کے مسوفیہ مریدین کو مراقبهٔ رؤمیت دغیره بتلایا کرستے ہیں جونمام اخلاق رذبلہ غضب وحرمِ و كبرد غيره مين كام آتاب اورتنها سب كے علاج كوكا في ہوجاتا ہے أكر ہرمرض کا جدا بعدا علاج کیا جائے تو بڑی مدست جاہتے۔ اب اتھوں نے الیی بات بتلائی جس کے دسوخ سے ایک دم سارے امراض اور معاصی کی بزم أكلمرط جائب ككي كيونكه جونخص هروقت اس باست كوبيش نظرر ككھے گاكہ حق تعالے محوکودیکھ درج ہیں وہ مذیکر کرسکے گا مذعصہ بیجا نہ گنا ہ صغیرہ کرسکے گا مذكبيره توحضورصلي الترعليه وسلم سيصحا بي في البيري بات دريا فت كرزا جاي تھی جس کے جواب میں حضور صلی الٹرعلیہ وسلم نے بیر فرمایا تھ لُ ایمنٹ باللہ تتترانستقير كمالترتعاك يرايمان لاسك كالمستحصادر كمفوا وداس كي بعدير عمل ميں استقامت كا لحاظ كروكر مذكسل ہومۃ تسويف ہونطا ہرہے كہ جو بخص مهروقت اس كا استحصنار يسكفے گاكريس خدا پرايان لاچيكا بهول تووه تمام احکام کو توشی سے مجالائے گا اورکسی حکم میں چون وجرایہ کرے گا یہ تو تسہیل عمل کا طریق تھا اس سے بعد تکمیل عمل کا طریقہ بتلادیا کہ استقام ت

لحا ظريھو بيہال سے حضوصلي الله عليه وسلم كي بلاغنت كا اندازه ہوتا ہے كہ آپ نے دوجہلوں میں تمام طریق کوسمیسط دیاجس میں تسہیل عمل بھی ہے اور تکمیل بھی ہے تواس حديث سيمعلوم بهواكه مختصر بإبت كا دريا فت كرنا اوربتلا نابهي سنيت ہے اسی لئے مجھے طربق میں اس کا بہرت خیال رہتا ہے کہ البی مختصر بات اللّٰ ہی جائے جوسب باتوں توحاوی ہوچنا پخرایک دفعہیں نے اخلاق رویلہ کا علاج ر ولفظول میں تجویر کیا تھا تا مل وَحَل کہ جو کا م کرے موج کے کرے کرنے کہ شرعًا جا کرز ہے یا نہیں اور جلدی ، کرسے بلکہ تھل سے کام کیا کرے مجھے اختصا یکے ساتھ قافیہ کا بھی خیطسہ اس سے یا دس سہولت ہوتی ہے اس سنے ایک دوست کا فیصلہ ہے کہ یہ شریس شاعرہے۔ ابھی بچھ دِن ہوسے میں نے ایک زین لی<sup>ے</sup> جب اس سے لینے کا ارا دہ ہوا تو میں نے اسے متعلق یہ عائجویز کی تھی اَلدَیْ عَصِدَلْ اَللَّهُ مُّ كَيِّلْ اللَّهُ مَحْجِلْ اللَّهُمَّ سَهْدِلْ (الساسر ما صل كراد سـ ال الشريوراكرافيكا لشرحيلري كرادسه السالتثراً سان كرادسه اجس مين جارول جيلے مخفی ہیں اسی طرح طراق میں طالبین سمے لئے ایک یاریہ دستورالعل بخویہ کیے۔ ا طلاع دا تباع که اینے احوال واعمال سیمشیج کومطلع کرتے رہیں ا دراس کی تجویهز پرځسل کړیں ایک د نوعه پیځویر کیا تھا که انقیا د واعتما د اس و قت پہلی مقفی عیارت دہن سے کک گئی تھی توجیب ایک قاقیب، دارعیارت بھول جاتا ہوں دومسری قافیہ دارعبارت بچریم کرلیتا ہوں ممکن ہے کسی وقت یہ مجھی دہن سے بھل جائے تو تیسری قافیہ دارعباریت بچویم کرلول کا یہ توجنم ردگ ہے جیں ایک آزاد مزاج یہ رگ نے حفظ قرآن کوجنم روگ معنی دائمالیّیا فرما یا تھاکیونکہ حفظ قرآن کے لئے بھی ہروقت ککمر کی صَروربت ہے جہال 'درا غا مَسْل ہواا ور درہن <u>سے ن</u>کلا ہِمّائیجہ جولوگ ہمیشہ نہیں بر<del>ا ص</del>نے ان کواس سے اجنبدیت ہوجاتی سبے جیسے مولوی احدصن صاحب کا نیبوری فرماتے تھے کہ رمضان میں جو میں فرآن نرا ویج کے اندر پیٹھ ھتا ہوں تو پینہیں معلوم ہوتاکہ

قرآن برهم هديا مهون يا تورات والجيل محميونكه ان كوسال محمه اندركة ت تدر کے سبب تلا وت کی نوبہت کم آتی تھی گریعض لوگول کا حافظرا جیںا ہوتا ہے وہ با وجود عدم مشغولی کے اور بیف کمری کے بھی تہیں بھولتے جالی شاعر کا واقعیہ یں نے بانی بت میں مولوی عبدالسلام صاحب انصابہی مرحوم سے مستاع کہ ان کو قرآن حفظ تضا مگرحفظ کے بعدا بتدائے جوا بی میں بھی قراب سنائی ہوگی بهحرشاعری اورلیپ طرری سمے قصہ میں پرایس کئے نو پرسوں محراب ہیں سنا بی مذ تلاقہ كاشعنل ربا مكرحا فنطرابساا جصائحاكه بطهصابيه يبي بحق فرآن حوب يادنها جزنج ان کے بڑھایے میں ایک دنعہ یا نی بہت کے چندلر کوں نے سبیہ کہ ناچا ہا ا در ریشوخی سوجھی کہ حالی سے اس شبیبیز کی متراکت کی درخوا سن کرد جپانچرسب مل کمہ ان سے پاس سیمنے کہ حضور آج ہم سب نے شبینہ کا قصد کیا۔ ہے آ ب ہماری سرتی غرمائیں اورایک منزل آسے بھی مستای*ن ۔* جالی نے کہا کہ بھا بی میں نے توہبت ز ما مَهْ سے قرآن منہیں مسَّمنا یا جو کیجھ یا دیمنا مسب بھول ہما ل گیا مجھے معا ن کرد مكمهلطكول تيجه ما ثا ا ورا صراركيب مجبود بهوكر د پنوا سينة منظوركي ا وركهاك ا تناتوبتا دوکرمیرے ذمہ کوئسی منزل ہو گی چنا بخرسیب سے زیادہ مشکل منزل جس میں متشابیات زیادہ ہیں ان کے لئے سبخد برزگی کی اور نوجوان حافظ لینے دل میں نوسس مور سے تھے کہ آج پڑھے کو خوب مرسوا نی موگی بیقیناً خوسیہ غوطے کھا دیں گئے۔ مگر حیب رات ہوئی اورحالی کے پرٹسصنے کی باری آئی تو ظ لم نے ایسا اچھا مسسنا یا کہ ایک جگریھی تو نہ اٹکا اس وقت سب کومعلوم ہواکہ ان کو قرآن و اقعی یا دہے بھولے نہیں سوایسے لوگ بہرت کم ہیں جن کو با وجود عدم مزا ولت سے بھی ایسا یا درسے وربہ عام حالت یہی ہے کہ قرآن بدون دائمی مزا دلت کے یا دنہیں رہتا۔ اسی قیاس پرایک اور تفریع کرتا بهول که اسی طرح اس طربق میریجی قالمت کی تگهداشت عمر بھرکا روگ ہے۔ ب وقت عقارت کی اجاندت نہیں ۔

کیمتیم زدن غافنل ازاک شامناه نباشی شایدکه نگا به کسندآگاه نب مشی داکیب بلک مادنے کی متدار بھی مجبو جقیقی سے غافل ممت ہوشاید کہ تم برلطف کی نگاه کریں اور تم آگاه مذہو)

ادر سسه

اورایک اورلطف صنع ہے کہ اگر کی وقت سالک غافل ہونا بھی جاہے توحقز حق فافل نہیں ہونے دیتے ایک ہا ہی ایسا مسلط کر دیا ہے جوکان بگر کم کھوا کر دیتا ہے بیفکر نہیں ہونے دیتا ۔ اوراس سیابی کا حلیمیں بیال نہیں کہسکا کردیتا ہے بیفکر نہیں ہونے دیتا ۔ اوراس سیابی کا حلیمیں بیال نہیں کہسکا کہیں سننے والے بیچین مذہو جائیں جولوگ آدام میں ہیں ان کو کیوں ہے بین کیا تو وہ سپاہی آگر کہتا ہے کہ ایک دن بچاس ہزار مال کی ہوا ہم آنے والا ہے اس سے غائب ہو کہ کہاں جا دہا ہے بین جہاں عفلات ہوئی اور پر دن بیش نظر ہوجا تا ہے اس لئے ساکس غافل نہیں رہ سکت کبھی تجلی جلاک ہوتی ہے وہ در کا تھر اور تی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل المنٹر بڑی جین میں ہیں ہوتی ہے وہ در کا تھر اور تی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل المنٹر بڑی جین میں ہیں ان کو کھر فرنہیں بلکہ الیی عظم اسٹان فکر ہے جس نے عصابے موسوی کی طرح سب فکر وں کو تکل دیا ہے والنٹر جو فئکران کو ہے اگر آپ کو ہوجلتے تو راس کا سوٹا بھول جا میں ہے۔

اے ترافارے بیانشکستہ کے دانی کھیست مال متیرانے کہ شمشیر بلا بمرسبہ خور ند دہمارے پاؤل میں کا نٹا بھی نہیں لگا ہے تم ان لوگوں کی حالت کو کیا بچھ سکتے ہوجن کے سرول پر بلا اورم صیبت کی تلواریں جل رہی ہیں) سعدی علیالہ حمۃ نے اس کو بہرست وضاحت کے ساتھ بیان فرطیاسے سہ

بی علیالرحمۃ کے اس توبہرت وضاحت کے ساتھ دبیان فرایاسیے سے خوشا وقت شور بدگا ہے تنظش سے ساتھ دبیش بلیت نندوگر مرمش خوشا وقت شور بدگا ہے تنش سے اگر دبیش بلیت نندوگر مرمش سے گدا یا ہ گدا یا ہ از با دسٹ ای نفو سے بامید مشس اندر گدائی صبور د ما دم مشراب الم درکشت درکشت درکشت درکشت درکشت درکشت

راس کے غمر کے پرلیٹان لوگوں کا کیا اجھا وقت ہے اگرزتم دیکھتے ہیں اور اس کے غمر کے پرلیٹان لوگوں کا کیا اجھا وقت ہے اگرزتم دیکھتے ہیں اور اگراس پرمرہم رکھتے ہیں الیسے فقر بادشاہی سے نفرت کرنے ولانے اس کی امیدید فقری میں قناعت کرنے ول لے ہردم دیخ کی مشراب پیلتے ہیں اور حبب اس میں دیخ کی کروا ہما دیکھتے ہیں نفا موش رہتے ہیں)

يه بچکرختم موگى - فدا تعالى د بال سرخرو كمركيم كويه بيادس (آين تم آمين) ا در بیمن کوتاہ نظرعامتٰقول نے توجینت میں بھی پیرلیٹیا نی کوچتم نہیں مانا ۔ جنا پخیر ايك عاشق كاقرل مع رانً في الجنان لجنة ليس فيها حروً كَا فَصُوْرُ وَكُا ركنْ فِيهَا أَدُنِىُ ادنِیْ رَجِنْتُول مِی **ایک** جنت البی سیجس میں مذحوریں مذمحلات ا درارنی ارنی مجه کواینا دیدار د کها مجه کواینا دیدار د کها تول واقع مين سيح نهيس اوركشفت حبت نهيس مگراس صاحب كنفت في جودل بیان کی ہے اس دلیل سے مجھے بھی بہت د توں شہر رہا دہ پر کرحس وعمال جی حقيقة ً لِي بنها بيت ہے اور عائش كاعشق وطلب بمعنے لاتقف عنده يہا عندم يمريين كيونكرمود بال تويه حال سيے سه

يخسسنش خاييتے دار دينر سعب يري راسخن يا بان بميرد تستسقى و دريال بمينال باقي ( نراس کے حن کی انتہا ہے مزمعدی سے کلام کی کوئی ا نتہا ہے جیسے جلند سردالا بسيا سامرجا تاب ادر دريا باتى ره جا تاب. اسيطح جيوب کا بیان با تی ره گیسا) ا در بیکیفیت ہے ۔

دامان بھے تنگ وگل حسن توبسیا ہر کلیمین بهار توزدامان گله دار د د داما نِ نگاه تنگ ہے اور تیر بےحس کے بچول بیجد ہیں گل چین نگادمن كالكه ركعتاسي)

مه قلت و يحمّل ان يكون الكشف صعيعادلكنداى صاحد الكشف اخطارة فولدازاهل هنة الجنة لازاحترلهم وانهم فحكوبث اضطراب بليلكن ازيكوز لهم في ادفران واحترليس بغيرهم فى الحورد القصور دلايكو زمنشاً قولهم ارفادنى كربهم دا صطرابهم ولا قلقهم هل منسّاء والمجار الدولال المحافظة المحبتر والهذا فانهم لا رب لهم فى غيري حل علاوالله عما الدولال المحافظة المحبتر والهذا فانهم لا رب لهم فى غيري حل علاوالله عما الدولال المحبتر والمدرب المحبد ويبتد اظهارًا للمحبتر والهذا فانهم لا رب لهم فى غيري حل علاوالله عما الدولال المحبد والمدرب المحبد والمدرب المحبد والمدرب المحبد والمحبد والمحبد والمحبد والمحبد والمحبد والمدرب المحبد والمحبد والمح

اور ایک عاشق کہتا ہے ۔

قلمشکن سیایی ریزد کا عن ذموز ددم درش حسن این قصیمشق سست در د فترنمی کنجد

رقلم تورد روشنا نی بکھیر کا غذ حلا خاموش رویس پڑستی کا قصر سے جود فتر میں نہیں سما سکتا)

ا درایک شاع کهتاہے ۔

بگرد دفطع مبرگر: جا دهٔ عشق از دویدتها کرمی بالدیخو دایس راه چون ناک نیرپزنیا

رعشق کاداسترد و ڈنے سے ہر گرخطع نہیں ہوتاجس طرح انگور کو جتنا زیادہ قطع کروا وریر شرصتا ہے یہی حال اس رامسند کا ہے)

ا ورمولاتا قرماتے ہیں سه

اے برادر بے نہایت درگیبیست ہرج بروسے می رسی براے مالست

داسے برادر بے مہایت درگاہ سے س درجہ بر بہر کی اس برمت تھے رو بلکہ آگے کو ترقی کرو۔)

ا درگو عائق کاعنی با آفعل نمنا ہی ہے گر پونکہ اس کا منشاحین و جال حق ہے اور وہ ہے غایرت ہے تو اس کاعنی بھی لا تقف عند مد صفر ور ہوگا بھر چین کیونکر آئے عاشقان مجا ندی کو تو دھال محبوب سے اس لئے چین آجا تا ہے کہ ان کے محبوب کا حسن متنا ہی ہے وہال سے بعد جی بھر کراس سے تمتع ہوگئے اور سکون ہوگیا اور جس اور جس کے محبوب کاحس سے غایرت ہواس سے توجین آئمتع ہوگا اور نیا درج مسن کا ظاہر ہوگا جیسے ایک مشاع کہتا ہے ہو

یہ سے ان کی دلیل اس دلیل سے میں بہت و در تک چکرمیں رہا اسی واسطے كهتا بيول كربس نما زرد زه ميں۔لگے رہوا وران كشفنيات وإسرار كے پیچھے مذیرو يه بلائے بے درمال بے بھر بحدالتراس كاجواب جمھ يس آگيا وہ يكريمان تو شوق لاتقف عندهداس ليئ بي كهبماري اندروص ال حق كي جتني استعالا پیدا کی گئے ہے پہال کے مشاہدہ سے اس استعداد کا تقاصا پورانہیں ہوتا يبال مم كوحق تعالي كاتاممام دصال حاصل بوتاب كم بعض فرادس استداد امس سے زیادہ ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہما راحی بھی ادا ہوا ورجنت ہیں تمام ا فرا دامستعدا دکا تقاصا پوداکر دیا جائے گا پھرچین ہوجائے گا اور اس سیحسن حق کا محدود بهوناً لازم نهیس آتا بلکه استعداد طالب کا تمنایی بهونالازم آیا نگراس عاشق نے استعداد طالب کوجی غیرمتنای مجعنی لا تقف عند صرمجه ليها اس ليخ اتركال بيش آباا ورمنتااس د صوكه كايه بهواكه دنيا میں عامتی کامٹوق لا تقف عند حد ہی ہے اس سے وہ یہ بھھاکہ عشق فی تغسہ لاتقف عندحدسب حالا نكه ايسانهين ملكه في نفسه محدود ومتنابي سے اور دنيا میں اس کے لاتقیت عندہ دیے کہیہاں اس کی استعداد کے تمام آفراد کا تقا صنا بورانهين كياكيا اورجنت بس مروردا ستعدادكا تق صنا يورا بهوجائيكا جس سیسکون کا مل ہوجائے گا اور پیرنیس کسی طبعی قاعدہ پر ببنی کریکے نہیں كهتا بلكه نعش كى بناء يركهتا ببول حق تعاسك فرملستے بيں وَصَّالْوَا الْحَهُدِيْ ِبِلَٰهِ السَّرِٰمِيُ أَذُهِبَ عَتَّالَى عَنَّالَ لِحَرَٰنَ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُورٌ مَنَكُورُ إِلَّذِ نُلِحَلَنَا دَارَالْمُقَّامَةِ مِنْ فَصْلِهِ كَايِمُسَّنَا فِيهَا نَصَبِكِ وَكَيَسَنَّنَا فِيهَالُغُوْكِ د ا وركهيس كے كه التذكا لا كولا كوشكر ہے جس نے ہم سے غم دوركيا بيشك ہما را موردگا برط البختنے والا پرا وت دردان ہے جس نے ہم کو ا بینے فضل سے ہمیں شر رسینے ہے مقام میں لاقاتارا جہاں ہم کو کوئی کلفنت نہیں اور یہ کوئی ہم کو خنستگی بہوسنے گی )

اگرجنت میں بھی بمرلیٹانی رہی تو پھرعشق کو کے کرکیا کریں گئے اس صاحب كشف كى نظرسے يہ مقدمہ كل كياكہ وَ نيا ميں عشق اس لئے لاتقف عنده رہے م رميرال استعداَ د عامن كے جمله فرا د كا تقاصا يورانہيں ميا گيا- التذتعاليف ہم جیسے تاکاروں کواس مقدمہ پراَط الماع کردی اور بیمی ان پرزگول کی برکت ہے جیسے بھی کمز ور باب کے قوی لوکا بیدا ہوتا ہے لیکن دہ توی ہوکریمی ہے بیٹا ہی اوروہ کمز دراسس کا باب ہے بہرحال جنت میں توجین ہوگا مگر دنیا میں چین ہیں لیص لوگ یہاں طالب کراحت ہیں یہ ان کی ملطی سبے بھلاعشق اور جین سہ

عاشقی جیست بگویندهٔ بان الودن دل بدست در مرسدادن جران دن سية زنفش نظر كردن دويش ديدن كاه كافرشدك ديكاه مسلمال كيودن ر عاشقی کیاہے محبوب کا بندوبن جا نا دل دوسکر مجبوب سے قبضہ میں دبدینا ا ورجیران رہنا محبوب کی زلف کی طرف نظر کرنا ا دراس کے چہرہ اتورکو د تکھتا تہمی منانی ہونا اور تہمی باقی ہونا ہے،

کا فرشدن سے پرلیشان مزہونا یہ ان صوفیوں کی اصطلاح ہے ان کے یہا فانى كوكا فرا ورصاحب بقاكومسلمان كيتة بين ا ودالسي دحشت ناك صطلفين انعول نے گالیساں کھانے کومقرد کی ہیں گراعتراض کاکسی کوحق نہیں تکا قرآن مين مجى توسي فَكُنْ يَتَكُفُرُ بِالتَّطَاعُوُ فِي رسوج تَشخص سِّيطان سے بد

ا ورا برا ہیم علیالسلام کامقولہ ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا تھا گفُرْناً بِ هُوْ (ہم بمہارے منکریں) . بس اتنافرق ہے کہ قرآن میں صلیمی مذکورہے اس لئے وحشت نہیں ہوتی اورصوفیہ کوصلہ رحمی نہیں آتی ان کی بات لوك متوحش موسته بين گرحقيقت واضح موجان كے بعد الفاظ سے متوحش مذ ہونا چا ہتے اسی اصطلاح سے موافق حضرت خسرو فرماتے ہیں ۔

كا فرعشقم مسلما بي مرا در كاربيست ہردگ من تأرگشتہ حاجت زنا پنیست

ريى عشق ميں فائى مول بقامجھ دركارنہيں ہے ميرى كرك تار ہوكئے ہے

ا تار کی صرورست نہیں 🔾

مكرتم ان اشعار كونقل كے طور بريجى، پرطيھنا كيونكه دہ تومغلوب تھے اسكتے معندور تنصے اورتم ان کو پاڑھ کرمسلوب ہی ہوجا دُکے اوراگرکو بی بخدی گیا تومصلوب بھی ہوجاؤ کے اورجو عاشق ہوگا وہ توخودہی بک بک لگائے گا۔ ده میراا در تمها ایمسی کا کهنا مذ مانے گا لیکن وه تقل کے طور ہیرمذ پرطیعے گا بلکہ مغلوب ہوکر پڑھھے گا مووہ مجبی امبرخسرد کی طرح معذ درہیے۔غرحن تم آیام کے طالب نہ بنوچیسا بعض رالکین دفع خطراً منت سے طالب ہیں کہ الیی حاکست ہوجائے کہ وسا وس وخطرات پاس ہی مذآئیں پہھی داحت کے طولیہیں يساس وقت آپ كواليى چيزبتلانا چا بهتا بهوں جو برينيا فى كولد يُدكِرِي كيونكي كه جكاكه بريشانى توجمنتسس ورسختم نهيس بوكتى بال يبهيكتا سے کہ پریشانی کولندید کر دیا جائے اور سیمی ایک طرح پر بیٹانی کا خاتمہ ہی ہے تویس الیبی بات بیان کرنا چا ہتا ہوں جوتمام اعمالول میں کام آئے اورغفلیت سے روکتی رہے اور بیمریشانی کے وقت ہمّت بنند ہائے اور وہ نئی است نہیں ملکہ وہ وہتی ہے جس کا نام قرآن میں کہیں تقویٰ ہے کہیں كهيں اعتصام تحبل الشهيع اوراس كانام ذكر تعمست بهي ہے۔ عِبَارُ التَّنَاشَتَّى وَكُمْسُتُكَ وَاحِلًا وَكُلُّ إِلَىٰ ذَاكَ الْكِلَاكِ الْكِيْرِ

دِعنوا نامت مختلفت بيرمعنون ايكب بمى جما لمج<del>وب ِ</del> به/يكيعنوان <sub>ا</sub>ى جمال

کی طرف استاره کمرتاسیم) برمیب عنوا نامت ایک می معنول کے بین جانبے والا ہر لیاس میں اس کو نہیان لیتا ک

بہردیکے کہ خوا ہی جامسہ می لیوش من انداز قدمت را می سشتا سم

ر عواه کسی رنگ کالباس بین لوقد کے اندازے میں بیجان لیتا ہو<sup>ں</sup> ، صاحبوا اس وقت میں جس چیر بھا پہتا دینا چا ہتنا ہول وہ اسلام ہے جوظا ہرسے کہ ان سب عنوا تا ست میں موجود سیے گریس اس وقست<sub>ا</sub>سلام کو د دسرے عنوان سے بیان کرو ں گاکہ اس عنوان سے بہت کم لوگوں تے اس كود مكيهاب اسى لئے اسلام كے لفظ سے اد صرفه بن تہيں جا 'تا اور ج اس کی یہ ہے کہ اسلام کا لفظ نربانوں ہراس درجہ شاکع ہوگیہ اسے کہ اب اس سے اس کا مصداِ ق تومتیا در ہوتا ہے گرمفہوم کی طرف کسی کوالتفات نہیں ہوتا اگرلوگ اسلام کے لغوی معنی پرتھی نظر کرنیا کر کتے تو اس حقیقت سے قریب ہوجاتے جس کویس اس وقت بیان کروں گا۔ تو سے اسلام معنے لغنت میں میبرد کرنے کے ہیں جس کوٹ لیم بھی کہتے ہیں میں اسی کو اس وقت بيان كمه ناچا بتنا برول جس كوصوييب في تفويف سع تعبير كياسي بي ا سلام کی حقیقت ہے گراب لفظ اسلام سے اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا قرآن بي كهيس اسلام كا ذكر مجللاً ہے كہيں مفصل ہے اورمفصل كينے تفویض ہی ہے۔ چنابچہ حق تعالیے فرماتے ہیں مبکی مَنْ اَسْلَمُ وَجُهَامُ دِلْلِهِ وَهُوَ مُهْمِينَ الآيه ( بإل جِوْتَخَصَى ابنادُنُ التُدِنْعَالِيْكَ طِفْجُعَكَادُ اوروه مخلص کھی ہو) رو سری جگہ ہے دَ سَنُ اَحْسَنُ دِ نِنَّارِمْ آَنَ اَسْلَکُو وَجُهَةَ دِلْكِ وَهُوَ مُحْرِثَ قَالَتَبَعَ مِلْةَ رَابُواهِيْمُ حَنِيْفًا (اوراليسَخْص سے زیادہ اچھاکس کا دین ہوگا جو کہ اینارخ الشرتعالیٰ کی طرف جھ کا دے ادروہ تتخص مخلص بھی مواور ملت ابراہیم کا اتباع کہ<u>ے ح</u>سیم می کا نام نہیں ) ا وراكي جَنَّرِهِ وَ مَنْ لِتُسْلِمْ وَجُهُمْ إِلَى اللهِ وَهُوَعَ حُسِنٌ فَقَدِ اسْقَسُكُ بِالْعُرْدُةِ الْوُتَّقِي (اورجوشخص ابنارخ التَّرِي طَاف جُهِ كَادب اوروه مخلص

بهى ہوتواس نے برط مضبوط حلقہ تھام لیا) یہاں اسلام وجد کی ساتھ اتباع لمت ایما بیم کابھی ذکرہے اوراس کو درسری جگہ اس طرح بیان فرمایاہے۔ ومن يرغب عن ملَّة ابراهيم الكُّمنَ سَفِهُ نَفْسُهُ وَكَقَرِ اصْطَفَيْنَاهُ فى الدُّنْيَا وَرَاتَكُ رِفِي الْلَهْ وَيَقِ لَهِنِ الصَّلِحِيْنَ وَإِذْ قَالَ لَكُ رَبُّهُ ٱسْلِمْ قَالَ ٱسْكَمْتُ لِوَتِ الْعَلْمِينَ وَ (اورملت ا برامي سع ويى روكردا في كريكا جوابني ذات سے احمق ہور اور ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں برسي لوگول ميں شما رسكے جلتے ہيں جب كمان سے برورد كارسنے ال سے فرما ياكم تم ا طاعست اختیاد کرد انھوں نے عرض کیا کہ میں اطاعیت اختیاری دبالعلین کی جس معلوم بواكه لمة ايرابيم جى اسلام وجررب العلين بيكر البيخ كوخداك سبردكردسك جسكوايك مقام برجصرت إيرابيم فسف رانية وجَرَف وجَرَف وجَرَفِي فكؤالتكمؤات والأئرص كجنيقا ديس يكسوم وكمراينادن اس كمطون كمرتاهو جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بیدا کیا اور میں شرک کرنے دالوں میں سے بیں ہوں، سے بیان فرمایا ہے۔ تومعلوم ہواکہ قرآن میں اسلام کی تفییرا سلام وجہے جس کے پورسے شعنے نماز روزہ سکے نہیں ہیں بلکہ اسلام و جریجعے تفویق ہے يعنى ابنى ذات كوخدا كي سيردكردينا وراسين كوهرتصرف اللي كملة آماده کردیناکه ده جو چاہیں کریں جو چاہیں حکم دیں سیسمنظور ہے تما زرد زہ بھی اس تفویقن کا ایک فرد سبے تیکن عین نہیں اگر قرآن میں اسلام کا استعما للطلاق بى كے ساتھ ہوتا اور اُس كے ساتھ وجہ البٹريا و جَمالي الله مذكورية ہوتا تويہ بھی احتمال تھا کہ اسلام بمعنی اطاعت ہے مگران قیو دیے ساتھ اطاعت کے معنة نهيں بنتے بلكه تفويض بى كے معنے مستقيم ہوتے ہيں اور قاعدہ ہے كہ آیات میں میعق کیعف کی مفسر ہوتی ہیں تواب جہاں اِسلام بلا قید مذکور ہے وہاں بھی مقید ہی مراد ہے جیسے احادیث میں علم کے فضائل بلاقیب د مذکور ہیں حالا تکہ علم مصدر ہے جس کے لئے قید کی ضرورت ہے تواہ یصور

مفعول ہویا مضاف الیہ اس کئے لفظ کے اطلاق سے یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ میہ فضاكن مطلق علم كے بيں بلك يقينى ياست بے كم علم سے علم دين مرادسي ايسے ہی نصوص میں اسلام سے اسلام وجرمرا دہے بینی تفویض یہی وہ چیز ہے جو حصرت ا برا بيم عليه السلام كے كمالات و فضائل بيں - جا بجائ تَعَا لَىٰ نے بيان وراياب يسان آيات يس اصل مقصود لاتموني راكا و أن في مُسْرِلُمُونَ رَبِحِرُ اسلام كُلُورُس حالت مِس جان من دو) سبح اور اتَّقُوْ اللَّهُ (السّرسية دُرو) وَ أَذْ كُونُ إِنفَهَ أَنْ أَي ( السِّرك انعام كويادكرو) وَاعْتَصِمُواْ بِحُبْلِ اللهِ (التُرتعالي كسلاكومصنبوط بكرو) يرمب اس كولقب بير. اسى يديس نداس بيان كانام" الدوام على الاسلام والاعتصام بالانعام "يخويمة کیا۔ بیجس بی انسل مقصود کے ساتھ اس کے دوسرسے عنوا نات برہجی دلالت ب جيد مولا نامحداسي صاحب بردواني كالبح يس في كما تها تا قب انطف محداسی ق چس کا ترجه تویہ ہے کہ اسحاق علیہ انسلام محصلی الشیعلیہ وسلم کے لطعت سے دوشن ہوسئے ہیں گراس میں لطیفہ یہ بھی ہے کہ اس مصرع می**ں د**لوی محدابہ خی معاحب اوران کے والد کا اور داد کا نام بھی آگیا ہے کیونکہ ان کے والدكانام بطفت التريابطفت الهدئ تمعا اور دادأكا فحدثا قب اليسيهياس وعظ کے نامیں اسلام بھی ہے اوراعتصام بھی ہے اورنعمت بربھی دلالت ہے جس سے وہ تمام عنوا تات جمع ہو گئے جو اس آبت میں اختیار کئے گئے ہیں بهرحال اس جكراول تواتَّعَوُّا الله كَيُّ تُعَايتِه رتوالشِّه وُروجيساك است ڈرنے کاحق ہے، فرما یا گیسا ہے جس میں تفویقن کی سی قدرتفعیس ہے بھر وکا تَهُوُسُنَّ إِلَّا وَ أَنْ نَعْمُ مُسْلِبُونَ (اورتم اسلام کے برواکس حالت بیں جان مست دو) میں محلاً تعویفن کا ذکرہے اس کے بعد کھیر فعیل ہے وَ اعْتُومُوْا بِحَبَـٰلِ اللهِ وَاذْ كُرُّوُا نِعْهَا اللهِ عَلَيْنِكُو والشِّيكِ اللهِ كَوْمِصْيوط بَكِرُو اوراللهُ کے نام کو بادکرو) میں کیو تکم مقصود کی علامست ہی ہے کہ اس کا ذکر متروع میں بھی

مو- درمیان میں بھی ہوتویہاں اول ترکیب بے پھرجمع ہے۔ پچھرتخلیل ہے جس کا لطفت ا،بل علم کو خاص طور سے حاصل ہوگا۔ اب میں مقصود کوعرض کرتا ہوں۔

حَق تَعَاسِكُ فَرِمَاتِينِ يَاكِنُّهُ السَّذِينَ امَنُوااتَّعَوُاللَّهَ كَتَّ ثُقَاسِهِ وَلَا يَمُونِينَ إِلَا وَ أَمَنْ تُوْمُسْلِلُونَ وَ السَّالِ وَالْوِاللِّر تَعَالَلْ سَعَدُرُو جيسااس سيے درنے كاحق ہے اورتم بجز اسلام كے كسى حالت برجان دينا يهال أيك اشكال بموتله يحكر إتَّقُو اللهُ حَقَّ يَقَاتِ والتُّرِتِعالَ سِعَرُو بصیسے اسس سے ڈرسنے کا حق ہے ) تومشکل ہے خداکی شال کے لائق تقولی محس سے ہوسکتا ہے توآیہت میں تمکییت مالایطاق سے اس کا جواب پہ بِ كَهُ حَقَّ تُقَانِهِ مِصِمراد عَاية مَا تَقُل دُونَ عَلَيْهِ رَجِس قدرتم اس بر تا در مهو <sub>) ہے کہ</sub> جتنا تم کرسکتے ہوا تنا تقویٰ کرو۔ جِنا پنجہ د وسری جگارشا<sup>د</sup> سبے اور دیمجی حق تعاسلے کی رحمت ہے کہ دوسری جگہ امسر مضمون کو دوسر سہ لعنوان سے بیان فرمایا کیونکہ ہم سے اپنی اطاعست کے موافق بھی تو تهيس بهوتا توفرما لي بين فَاتَّقُوا ملْكَ مَا اسْتَطَعْلَهُ (الطُرتعاسل سع ڈ ردجتی تم امتطاعیت رکھتے ہو) جس میں بجائے فت درست کے استطاعیت کا لفظ وارد ہے اوراستطاءت کہتے ہیں قدرہ بیسرد کویہ قدرت ممکنہ کو بعض صحابہ نے دوسری آیت کوپیہلے کے لئے ناسخ فرمایا ہے اس سے بعض طلبہ خوستس ہوئے ہول کے کہ ا تعداد لله حق تقان منسوخ ہوگیا جلوجیٹ ہوئی۔ ارسے نسوخ تووه ہوجس میں نشخ کی فایلیت بھی ہو بھلا ایمان بھی کہیں منسوخ ہواہیے اور ِ النَّعَةُ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ( الشرسع ڈروجیساکراس سے ڈرنے کا حق ہے) میں ہی شان كا امر ب يعيد امِنْ وابالله رالله برايمان لاد) يس ب كيونكرى نعا کی عظرمت کا تفتین میں ہے کہ تقوی حق تقا تہ کیا جائے اور مقتصنا مخطریت کی عظرمت کا خطریت کی عظرمت کا میں میں کے بدل نہیں سکت بلکہ یات یہ سے کہ صحابہ سکے عرف میں لفظ نسخ بیان نب دیل ہی تھی

ساته وفاص نهيس بلكه ده بيان تفسيرونجي لنخ كهتيبي نس قوا عديشرعيت إلَّه فواللهُ مَيْ تُفَايِتِهِ كَامطانِ بِمِيهِ بَهِ عِلَا كَمَا ابِنِي ٱستطاعت كے موافق تقولی اختیار کِروبه تو طالب کمانه ا تركال كا جواب تها مگرا فسوس يه به كمطلبه توصرف تفسيرين پرايكئ اشكالات اور شبهات مل کرنے کے دریے ہوگئے اصل مقصود برنظر ہی تہیں کہ بہال امرس جز کا ہے اورہم کو کیسا کرنا چاہئے۔

صاحبو! صرودت اس کی ہے کہ تمام مضابین کو ممیرط کرمقصود کا پتہ لگایا جائے۔ بطیبے ایک کابل طا لیاعلم نے جس نے ابتدا ہی سے مشرح جامی شرمع کی اورجب لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیکے نہیں پہلے میزان ومنشعب اور بداية النحو وكافيه برط صو تجعر شرح جامى يطرهنا كهاكر شرح جامى ان سب تحتابول کی ماں ہے ا دروہ سکیا سم پیچے ہیں اور ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا تھاکہ جب وہ مرعی کے بچول کو کھڈ لے میں بندکر ناجا ہتیں تو بچے بہرت پریشان کرتے کوئی ا دھربھاگتا کوئی اُ دھرآ خروہ مرغی کو پکڑلیتیں توہیب بيح ساته ساته مولية واسى طرح بم تے سترح جامی کو بکر ليا ہے يہ آجائي تومب كت بي آجائي گي- تومضايين منتشره كے سيٹنے كائجى ہى طريعت سے كه اصل مقصود كابيت، لكًا وُ توغور كرنے سيمعلوم ہوتا ہے كہ ال آيا ست یں اصل مقصود ایک ہی ہے یا قی سب اس کے عنوا تات ہیں اب اگرتقوی كواصل مقعدودكها جائة تويه يمجى صيح به كيو تكم مقصودكا يبحى أيك عنوان ہے گراس کامصداق بہ توبہت وسیعہدس کی تفصیل برہم کو قدرت نہیں اورصرورت سينتني بيحس كميلئ مختصر قيقت جابيتي سووه حقيقت امسلام بيني بهال حق تعالى كامقصور يرب كراسلام ليني تفويق بم مدا ومست رکھوکسی و قت امسس کو ہاتھ سے مہ ددِ یہ ہے وہ چیر جس کومیں گئے مها تھاکہِ وہ برلیٹانی کو بھی لذیڈ کردیتی ہے مگردہ لڈیٹ متھائی اور حکو جنيئ نہيں ملکمرحوں بھرسے کہا سب جیسی کی لذّت دہی جانتے ہیں جومرج کھانے

مع عادی بین چنا بخ عاد مین کوئی ہرطرے کی مشفنت دمصائب وآلام مین آنے بین مگر ان کواس میں بھی لذرت آئی سبے اور وہ پول کہتے ہیں سہ

ناخوش توخوش بود برجان من دل فدائے إردل رنجان من رمجوب كى جانب سے جوامر پیش آئے كو وہ اپنی طبیعت کے فلا ور ناخوش ہى كيول ما ہو مگر وہ ميرى جان برخوسس اور بست يده سے ميں اپنے يار برجو ميرى جان كور كے دسينے والا ہے اللہ ما مدیدہ سے میں اپنے يار برجو ميرى جان كور كے دسينے والا ہے در اس ميں اپنے يار برجو ميرى جان كور كے دسينے والا ہے در اس ميں اپنے يار برجو ميرى جان كور كے دسينے والا ہے در اس ميں اس مين اس ميں اس مي

ابينے دل كو قربان كرتا ہول)

بس به مست سمحه منا كه تعنوي سك بعد بريشانيال يا بريشان كن اقعات پیش مهٔ آینس کے ہاں یہ صرورہے کہ ہیلے وہ ناگوار تھے اب نوشگوار ہوجائیں کے جیسے مرچ کھائے والے کو مرجوں بھراکب ابنوٹگوار ولذيذ بوتا ب كروتا بهى جاتاب إدركها قابمي جاتاب بهال ایک اشکال طالب علمی اور ہے اس کو بھی حل کر دوں ۔ وہ برگر اصولی قاعده ہے کہ امرونہی کا تعلق امود اختیاریہ سے ہوتاہے اوربیاں موت برنهی وار دہے جوغیرا ختیاری ہے جواب یہ ہے کہ بیر کلام محافرہ کے موافق ہے محا ورہ میں بھی کہاجا تاہے کہ بے وفت ابن کرجا ک میت دینا اورمطلب په بهوتا <u>س</u>ے که عمر بھھروف دار رہنا **اور**اسی **ب**مرحان کل جا ہے ہیں بہاں بھی گوظا ہریں موست پرنہی واردسے مگرموت سے منع کرنا مرادنہیں بلکہ ہے و منیا تی کسے منع کرنا مقصود ہے اسی طرح آمیت میں دوام اسلام کا امرمقصود ہے جس کو بحاورہ کے موانق اس عنو**ا**ن سے بيان كياكيا ب تعتدير برسم داؤموًا على الدسكوم حتى لاَمَعُوتُوا اِللَّاوَاَتُ تَعُرُ مُسْلِمُوْنَ ردوام كرواسلام براورتم اسلام كے سوا اور کسی حالت میں بھان یۃ دبیتا ›

اب بہاں سے ایک خام صونی کی غلطی ظا ہر ہوگئی جس نے اس آیت

سے موت تفن کو ثابت کیا ہے جوصوفیہ کی اصطلاح ہے اورات لال میں بہی کہا ہے کربہال موت برنہی دارد ہے جس سے علوم ہواکہ بہال وہ موت مرادنہیں جوغیراختیا ری ہے بلکہ اختیاری موت مرادہے تواس مع صوْلتُوا قَبُلُ أَنْ تُنْهُوْتُوا (مرجاؤتم مرك سے بہلے) كامسكة تابت بموا توسمجھ لوکہ بیا سستدلال صیح نہیں کیبونکہ پہال موت پرنہی وار دہی تہیں جیساابھی سیان کیا گیا بلکہ وہ مسئلہ ایک حدیث سعے تا ہمت مے كر حضور صلى الله عليه وسلم تے ايك صحابي سي فرمايا تھا يك عبد الله ا وَالصَيْحَيْتَ مَنَاكُ يُحَكِّدٌ ثَى تُفْسَكَ بِالْمُسَاءِ وَإِذَا ٱمْسَدِيْتَ فَكَ تُحَرِّت نَفْسَكَ بِالعَبِّيَاحِ عِدْ نَفْسُكَ مِنْ أَصْحَابِ الْعَبُورِي -بهرهال يبهال مراد دُا وَصُوّاعَلَى الْإسْسُلَاعِرِ دَاسلام برمدا ومستكمِمْ سب كراكس كولاً مَهُو سُنَ إِلاَّهُ أَتْ تُعْرُمُسُلِمُونَ (أسلام كعلاوه ا در کسی حالت میں جان مست دوی کے عنوان سے اس کئے ظا ہرکیاگیا كم دَا وَ حُوْا عَلَى الْإِسْدَلَاءُ (اسسلام بهرمدا ومست كرو) كوشُن كرعِثاتُ برمصيبيت آجاتي كرحكم نوددام على التغويض كاسب ادريم سے اس ميك تاجي موتی ہے توانسس عنوان میں ان کی تستی کردی گئی کہ اگرموست کے وقعت بھی تفویض کامل ہوجائے تو کانی ہے عوام تواس کوسس کریا فکر موسکے ہوں سے کہلس مرتبے ہوئے تفویض کلی حاصل کرلیں سکے ارے اس کے ساتھ یہ مقدمہ بھی تو ملاؤ کہ مرتے وقت تفویض کی عادہً اسی کوچاصل ہوتی ہے جو زندگی بھراسی میں مشغول رہا ہو دربز موت کا وقت توسخت ناذک سے وہ تحصیل کنبست وسطے مقامات دیمیسل تقويض كاوتت تقوارا بني بيدكه اسي وقت كام شروع كردا دراسي وقت حاصل بمى كرلوا وربوس خلاف عادت حق تعاسل بويابي كردي جيسے عيئى عليائت لام وآدم عليب رائتلام وحوّا عليها السّلام كوبرلن

ماں باپ کے بنا دیا ، ورہ عا دت یہی ہے کہ بدون مرد وعورت کے مبا سرت کے بجب پیدا نہیں ہوتا اسی طرح عبادة مرتے ہوئے انہی کے مباست کے بجب پیدا نہیں ہوتا اسی طرح عبادة مرتے ہوئے انہی کی فسکر انہی کی فسکر میں گئے دیے تھے ۔

یس سکے دیے تھے ۔

بس عوام کی بے سنگری ہے منی ہے اور پہشیطان نے ان کاراہ ما در کھا ہے کہ عمر بھریہی بٹی پڑھا تا دہتاہے کہ ابھی زندگی بہرت ہے ذرا دنیا کے رطف ایٹالو بھرخدا تعالیے کی طرف توجہ کریں گے غرص تفویض ده بچیر سبے که بهرکام میں اس کی صرورت سبے خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ۱ اہل کیا طن توامس سے ابتدا ہی میں کام لیتے ہیں اور ا ہل دنیا بعید پیں اس سے کام لیتے ہیں ۔ مشلاً کسی پرمقدمہ وت تم ہوجائے اگروہ صاحب باطن سے تواسی وقت سے معا ملہ خدا کے مپرد کر دے گا اور جونتیجہ ہو امس پراول ہی سے راصی ہوگا **اس کا** یہ مطلب نہیں کہ تدبیر کوچھوٹر دے گا کبونکہ تدبیر تفویف کے تنافی نہیں یہ بھی اس کا حکم ہے تحب کاحق وہ تفویض ہے کیس یہ تدبیر بھی كمرسب كالمكرابني طرف سيم كوني نتيجر بخويمة مذكمرسه كالبكه الترتعلك کے سپرد کرد سے گا کہ جوان کی رضیا ہے میں اس بہرراضی ہوں ۔ د نیا دارتھی اخیری*ں میں کر*تا ہے مگر دہ ا دل ا دل ابنی تد ہیر پرنظرکرتا ہے اورا بنی طرمن کے نتیجہ رکی ایک شق متعین کرلیتا ہے کہ نتیجہ پو ل موتا چا ہیئے۔ یک حبب ہارجا تا ہے تو کہتا ہے کہ تقد بریس بول ہی تفا میں خدا کی مرضی پر راضی ہوں اسی طرح ایک فرع اس کی مثلاً مدرسہ ہے جس کے چلانے کے لئے تد ہیر کی بیشک عنرورت سے گرصا حب تفویں تو ابت ابی سے تفویف کرتا ہے اور تد بیر جو کچھ کرتا ہے محص سنست واطاعت سمجھ کرکرتا ہے اس کی نیبت یہ نہیں ہوتی کہ تدبیرضب مرور

کامیاب ہی ہو بلکہ وہ کا میابی اور ناکا می کوحق تعالے کے سپردکرکے کوسٹسٹ کرتاہے۔ اگر کا میابی ہوگئ تو اور ناکا می ہوئی تو وہ ہرحال میں خوسٹس سے اور جوشخص اسس ارادہ سے تدبیر کرتا ہے کہ مجھے کا میابی ہی ہواور جس طرح میں چا ہتا ہول مدرسہ اسی طرح چلے اس کی بریشا نبو کی کوئی صدنہیں رہتی کیو بح جہاں کوئی باست ناگوار طبع پیش آئے گی اس کوابنی ناکا می کا ریخ ہوگا تو بہت لاؤ کہ تفویض سے زیا دہ راحمت کا آلہ نیا میں کیا ہے جو گاتو بہت لاؤ کہ تفویض سے زیا دہ راحمت کا آلہ نیا میں کیا ہے جو گاتو بہت لاؤ کہ تفویض سے نہوگو کہ اس سے برطوکم میں کہت تھے گا اسس سے برطوکم ماحمت کا آلہ دیا جھیتی تفویض وہ ہے جس میں بیہ جمی قصد منہ ہتو کہ اس سے چین بلکہ دیا ہے گا بلکہ محف رمنا دین نہیں بلکہ دیا ہے گا بلکہ محف رمنا دی تصدیم ورہ ہو ورہ دہ وہ مشال ہوگی۔

بصے ایک دیہاتی نے مولوی صاحب کی ترغیب سے بما ذرشوع کی مولوی صاحب کا جو چھا کہنے لگا کہ مولوی صاحب کا جو چھر وہال گذر ہوا بنا زکی نسبت پوچھا کہنے لگا کہ بنازسے برڈا پھا یدہ (فنائدہ) ہے جب ہی موندھا برڈول (یعنی سیحدہ کرول) جبی بادی درسے) خوب نکراے ( بیکلے) آپ کو درج کا مرف تھا اور سیدہ میں گوز اڑا یا کرتے تھے۔ ظا ہر ہے کہ یہ فنائدہ کس درجہ کا ہو ہے۔ یوں ہی تفویص بقصد راحت سے بھی گوراحت صاصل ہوگی کر یہ نفع تا بل اعتبا رہنیں۔ تقویص معتبر وہی ہے جس سے صرف الشرت اللہ کی رضا مقصود ہوا ور یکھمقصود رہ ہو۔ چنا پی بی ابن طابح اسکن دری دمۃ اللہ علیہ آپ کی کہ کا بت کھی ہے۔

کہ میں ایک برزگ سے ملنے گیا تو وہ یہ د عاکررہے تھے کہ اسے اللہ میں ایک برزگ سے ملنے گیا تو وہ یہ د عاکررہے تھے کہ اسے اللہ میں بڑی میں لذت تفویض سے بناہ ما نگست ہوں وا قعی تفویض میں بڑی لذت ہیں کہ مبادا ہم لذت کی وجہ سے تفویض کررہ ہے ہوں لیکن یہ ان برزگ کا حال تھا تم

یه بختی د عان کروکیوبحدگوگ بدون لذت کے تفویض نہیں کرسکتے بس تم د لذت کا قصد کردورہ اس کی تفی کی دعب کرد بلکہ یہ مسناق رکھو صح

> ہرچہ از دوست می *دسدنیکوست* (جرکچہ محبوب کی جانب سے پہوینچے دہ بہترہے)

اب اگرلات عطا ہوجائے آؤیہ نعمت حق ہے اس سے گھراتے کیوں ہواس سے پہناہ من مانگو مذاس کے دفع کی دعا کرو اور لذت حاصل منہ ہو جب بھی داختی رہو اصحاب مقام یوں فرماتے ہیں کہ اگر وہ چپت ماریں چپت کھالو اور بیار کریں تو بیار کرالواور اس کی لذت حاصل ہو تو اس کو نعمت بھو شاید کسی کو اسس مقام پر حضر ت ایرا ہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت سے شبہوکہ ایک دفعہ ان کی تماز تجب دنا غہر ہوگئ اس کا ان کورنخ ہوا اوراگی رات جاگئے کا ذیادہ اہتسام کیا تو اس رات ایس نیند آئی کہ میں کی ایک بواکم ایک کروے کی ایک بواکم ایک کروے این تدبیب مرکو دیکھ لیا اب تفویقن کرو۔ ایک ایرا ہیم مرکز این تدبیب مرکو دیکھ لیا اب تفویقن کرو۔ اللہ ایک ایک ایک تعویم کو دیکھ لیا اب تفویقن کرو۔ اللہ ایک ایک ایک تعویم کو دیکھ لیا اب تفویقن کرو۔ اللہ ایک ایک تعریب ہم سلائیں سور ہوجب اللہ میں اعتم اور کا دیادہ ان کی تعریب کو دیکھ کی ایک کی تعریب کو دیکھ کی ایک کرو۔ اللہ ایک تعریب کو دیکھ کی دیا کہ کا دیادہ ایک تعریب کو دیکھ کی دیا کہ کا دیادہ ایک تعریب کو دیکھ کی اس کا نیا کہ کا دیادہ ایک تعریب کو دیکھ کی ایک کرو کی کھولیا اب تفویقن کرو۔ انہ کھائیں اعتم کو دیکھ کی دیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

حصرت ابراہم فرماتے ہیں فکو خدت کاسٹر کوٹے کہ یں نے تفوی کہ یں نے تفوی کردی اور دا حت بیں ہوگیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھول نے داحت کے لئے تفویف اخت بیا کی تھی جواب بہ ہے کہ انھول نے داحت کے لئے تفویف اخت بیا کہ کامس میں توصرف ترتب داحت کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ اسس میں توصرف ترتب داحت کا یت کا ذکر ہے قصد استراحت برکوئی لفظ دال نہیں نگراس حکایت سے جا ہل لوگ نوشس ہوئے ہول گے کہ بڑا مروہ آیا۔ اب سے

ہم بھی نمسازروزہ کے لئے اہتام و تدبیر نہ کیاکریں تھے بلکہ تفویض کو۔ کے اسس کا جواب یہ ہے کہ بہت اچھا پھرالٹرتعا کے تم کوسنرا دیں گے اس وقت بھی تفویض کرنا۔

جیسے مثنوی میں ایک جبری کی حکایت مولانا نے تکھی ہے کہ وہ اختیارکا قائل نہ تھا۔ ایک دن وہ کسی شخص کے باغ میں جباکہ انگور توڑ توڑ توڑ کے کھیا نے لگا مالک باغ نے جود یکھا تو اسس نے دھرکا یا کہ یہ کیا کررہا ہے، میرے انگورکیوں کھاتا ہے۔ کہا جُب رہو۔ ذمین بھی خداکا ، انگور بھی خداکے میں بھی خداکا ، تو منع کہ نے والا کون ہے ۔ وہ باغ والا بھی ذبین تھا اس نے اس خداکا ۔ تو منع کہ نے والا کون ہے ۔ وہ باغ والا بھی ذبین تھا اس نے اس بجری کور سے سے با ندھ کر خوب مارا وہ چسلانے لگاکہ اللہ کو اسلے جھوڑ دے کہا چہ یہ دہ کہا چہ دہ کہا جا تا ہے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے واسلے ختکا بھی خداکا بھر کیوں جلآتا ہے وہ کہنے لگا ۔ اس بھی خداکا بہ کے کہا جا تا ہے وہ کہنے لگا ۔ اس ختکا بھی خداکا بھر کیوں جلآتا ہے وہ کہنے لگا ۔ اس ختکا بھی خداکا بھر کیوں جلآتا ہے وہ کہنے لگا ۔ اختیاراست اختیار

راس نے کہاکہ میں جبرسے تو برکی اور اختبار کا قائل ہوا)

یادر کھو تفویف کے معنی ترک تدہیبہ نہیں بلکہ تفیض کے مضاصرت
یہ ہیں کہ خدا کے سواکسی برنظہ یہ نا دکھے تدبیر کرے اور تدبیر کے تیجہ کو خدا کے سیر دکر ہے ۔ اور حضرت ابراہیم نے تدبیب مفرض سے زیادہ تدبیب کی گئی کیونکہ خواص کو تدہیب کی گئی کیونکہ عواص کو تدہیب کی گئی کیونکہ تواص کو تدہیب ہوتی اور ہم کو تدبیر فرض سے زیادہ کی جی اجازت نہیں ہوتی اور ہم کو تدبیر فرض سے زیادہ کی بھی اجازت ہے کیونکہ ہم گنوار ہیں اور گنوار و کی کھی اجازت ہے کیونکہ ہم گنوار ہیں اور گنوار و کی کھی اجازت ہے کیونکہ ہم گنوار ہیں اور گنوار و کی کے لئے دہ قواعہ دنیں ہوتے جو خواص کے لئے کے ایک دہ قواعہ دنیں ہوتے جو خواص کے لئے

ہیں۔ جیسے ایک حکیم کا قصتہ ہے کہ اس نے ایک گنوارکو دیکھا کہ چنے کی چار پانچ روشیاں کھا کہ او ہرسے جھا چھ کا بنطا پی رہا ہے حکیم نے کہا کہ چھا چھ کو کھانے کے درمیان میں بینا چاہیے افیر میں ہیسنا مفرسے۔ گنوا رہنے اپنے بیٹے کو آ وازدی کرارے و کنلانے ایک چار کھا رہی روٹی اور کھا من کہ دہا ہے۔ چنا پنچ وہ چار ہینگ اور کھا میں کہ لول یو (یہ) حکیم کہ دہا ہے۔ چنا پنچ وہ چار ہینگ اور کھا گیا۔ حکیم صاحب نے یہ منظر دیکھ کر کہا چو دہر جی جی متہا آر واسط کوئی متا عدہ نہیں تم چا ہے نیج میں بیویا افیریں۔ ای طیح کوئی متا عدہ نہیں تم چا ہے نیج میں بیویا افیریں۔ ای طیح کم یں بیکہ ہم توجب فرض سے زیادہ تدبیرہ کریں بلکہ ہم توجب فرض سے زیادہ تدبیرہ کریں بلکہ ہم توجب فرض سے زیادہ تدبیرہ کریں بلکہ ہم توجب فرض سے زیادہ کریں گے جب فرض تک بہونچیں

غرص اس میں شک نہیں کہ تفویص سے دنیا کے کا مول میں بھی جات ہے اور دین کے کا مول میں بھی۔ دنیسا میں مقتدمہ اور مددر سے کی مثال تو گذریکی۔ ایک اورمث ال لو۔

مثلاً تم اپنے لڑکے کا دستہ کررہے ہوا درکا میابی نہیں ہوتی اس
سے ریخ ہوگا کیونکہ تفویض نہیں تھی تم نے اپنی طرف سے ایک شق
بخویر کرلی تھی کہ یول ہونا چا ہیئے اور اگر است دارہی سے بخویر منہ
کرتے بلکہ تفویض کر تے توہر گر: ناکا می سے ریخ نہ ہوتا یا کوئی عزیم
مریفن تھا تم اس کے لئے تعویز لے گئے اور نفع نہ ہوا تو اس دقت
بھی دیخ ہوگا کیو نکہ تفویص نہ تھی بلکہ اسس اعتقاد سے تعوینہ لیا گیا
تھا کہ بس اس کے باند صفے ہی آ رام ہوجا ہے گا۔ اگر تفویفن ہوتی تو اور وہ تعویز تفویفن ہوجاتا۔
توادل ہی سے ہرشق پر راضی ہوتے اور وہ تعویز تفویفن ہوجاتا۔
آ جکل ہدرسہ دیوبندیں ایک شوریریا سے سخت شورش

مورسی ہے رکہ و ہ لوگ جن کومولوی حبیب ارتمن صنائے باب بنکریالا بیمورش کیا پڑھایالکھایا ا ور تدا بیرسے ان کو بڑا بنایا آج وہ انہی کے مقابلہ میں بڑا تی جتلا رہے اوران کے ہاتھ سے مدرمه كاابتمام ليناچاه دسي بين اودمولوى حبيب الرحمٰن صاحب ليسع بي كمهدرس کے اہتمام استعفادینے کو آبادہ ہوگئے کہ حب میری خدمت لوگول کولین نہیں توہیں بی آگ جوجا وُل ليكن الكين مدرمه في ال كواس خبال سے روك ركھا ہے «جامع) اوراس شورش كرفع كرتيين بتم مدرسه اوراراكين سبكوشال بي مكريس في مبتم صاحب كولكهديا كتم اسيوقت سے ہرنتجر كے لئے آمادہ ہوجاؤى يجوير: زبن بيں مذكر وكر مدرسدے يا تمہارے ہاتھ میں رہے بلکا اگر مدرسہ لوط جائے یا بند ہوجائے تو تم انجھی سے اس ببرراضي بهوجا ؤا ورخدا برنظ كركي قوت كے ساتھا ہتے اصول برقائم رہو۔ اور پر قوت بدون تفویض سے پیدا نہیں ہوسکتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیریہ کروکیونکہ تعویق ترك تدبيركانا متبيس چنائخ ميركبه جيكا بول كه تدبيرهي اسى كاحكم بيركي كياتم تفون كررب بمو دَلِيدُلُهُ الطِّي يُحْ وَاعِلَهُ وُالْهُوْمِ كَااسْتَطَعْتُهُ مِنْ تُوَكِّ وَرَلْ يَالِحَا لَحَيْلُ ثُوهِبُوْ بِہ عَدُّةً وَاللّٰهِ وَعَدُّ وكُور راس كى صريح دليل يہ مے واعدوالينى اورا لن كا فرول كے لئے جس قدر تم سے ہوسکے ہتھیا رہے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھوکٹس سے ذرایہ سے تم رعب جما مے رکھوان پرجوالٹر کے دشمن ہیں اور تمہا اسے دشمن ہیں ا بس تفویص به سبے که تدبیر کروگراس پرنظریهٔ کر داوراینی بخویز سے کوئی شق بینجہ كى متعين ئەكروكە يول بهو ناچاسىئے .

ی سال میرے اس مکھنے کا یہ انٹر ہوا کہ مہتم صاحب برائے مضبوط ہو گئے اور ککھتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہیں بہت قوت ہوگئ ۔ ہیں کہ تیری وجہ سے ہیں بہت قوت ہوگئ ۔

بین میر کے ایک اور دورت بین ان سے ذمہ قرض بہت ہوگیا ہے جنئے نالش کرنا میر ہے ایک اور دورت بین ان سے ذمہ قرض بہت ہوگیا ہے جنئے نالش کرنا ہوا ہتے ہیں اس سے وہ بیچا رہے برلیٹنانی ہورہ ہے تھے مجھے بھی اپنی پرلیٹانی تھی۔ میں نے لکھا کہ پرلیٹان کیول ہوتے ہوآخر وہ نالشس کردیں سے تو کیا موجا ہے تو کیا مہوجا ہے گا مہرت سے بہت تم کو قید کرا دیں سے تو تم قید قانہ میں جلے جا نا

باغبال گرچندردز بصحبت گلیارش برجقائے خار بجران صبر بلبل با یدسشس رباغبان کواگر چندروزگل کی صحبت چاہتے توخا رہجران کی زیادتی بریلبل کا سامسبر در سامل میں

اگریمی وصال کے بعد فراق ہوجائے توصرسے کام لوتفویش کرو۔ اگریجی جال کے بعد یجلی تہروجلال ہو تواس وقت بھی تفویش سے ہی کام لو۔ حد میٹ میں آتا ہے کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرما یا کہ مجھے چین کیو بکر ہو' اسرافیل صورمہ: میں لئے ہے اور کان جھ کا نے حکم کا منتظرے کہ ذرا حکم ہو توعالم کو درہم برم کر دول معجابہ اس کوس کرلرزگے گھرا گئے۔ حضور سلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کھٹو گئو احسید اس کوس کرلرزگے گھرا گئے۔ حضور سلی الشرعلیہ وسلم ایرہ کا فرائد کا فی ہے اور وہ کا ایک کے خوا کا درہ کی کھرا کو نوٹ کو اگر کیٹ کو ہو تھے میں بلکہ کے بھرا گئے اور کیٹ کو ہو تھے میں بلکہ کے بھرا کہ بیاں کے بی تھی کھرا کو بھرا کے بی تھی کی اور کھو۔ ارب جب سادے راستے ان سے بی کی کی جا دہ ہی کیا ہے اور تم کہ بی سام کے بیادہ ہی کیا ہے مولانا قرا ہے ہیں سے سام کر ہوا کہ میں سے سام کی بیا ہو تھا ہو کہ کی بیا ہو کہ کو لئو اس کر بی کی بیا ہو کہ کو لئو کر اس کر بی کر ہوا کہ دور کر اور فرائد کی کر ہوا کہ بی کر ہوا کہ ہوگیا ہوگیا

ا مرحدیقان راه بارابست یاد آ بولنگیم واوشیر مشکا ر الے دیفوں یارنے تام راستے بند کردئے ہیں ہم تنگیف ہرن کی طح اور

شکارکے ہرن کی طرح ہے)

والترسادے داستے بند ہیں تم کہیں ان کے قبضہ سے باہز ہیں جاسکتے ہیں ہماری
الیی مثال ہے جیسے لنگر اہرن شیر کے بنجہ ہیں ہوا ب بتلاؤ لنگر اہرن شیر
کے بنجہ سے چھوٹنے کی کوشش کرے تو یہ اس کی حاقت ہے یا نہیں لبلاس
کی خیراسی میں ہے کہ اپنے کو مثیر کے سامنے ڈالدے اوراس کے ہر
تصرف پر راضی ہو جائے تو اہ کھالے خواہ چھوٹر دے ۔ ہ
غیرت کیم و رصا کو جہارہ درکھنب شیر تم خونخوارہ و رسوائے تسلیم و رصا کو جہارہ درکھنب شیر تم خونخوارہ و

بلئ الشربائ الشياح الترائد الترصاح الشيخ وكي كا وكول كراف طور باخ كل التربيرية الموجارة التربيرية الماسليم ورصاح ال

آبوت لنگ کویمی چا ہے کہ اپنے کوٹیر کے آگے ڈالدے اور اپنا صنعف و عجوز ظاہر کرے اب یہ ہوگا کوٹیر اس پرریم کر کے خود اس کی برورش کرے گا اورجگل سے شکارلاکراس کے آگے ڈالیکا حضور صلی الشرعلیہ دسلم نے صحابہ کویمی علاج بتلایا ہے تُولُوُ احْسُرُ الله وَ وَمَن يَسُولُ کُر کُمونِم کو الشرکا فی ہے اور وہی اچھا کارسازے ، تُولُوُ احْسُرُ الله وَ وَمَن يَسُوكُل عَلَى الله فهو حسب ان الله بالغ اصرى قد جعل الله فهو حسب ان الله بالغ اصرى قد جعل الله فهو حسب ان الله بالغ اصرى قد جعل الله فهو حسب ان الله بالغ اصرى قد جعل الله فهو حسب ان الله بالغ اصرى قد جعل الله فائم فرمائے ہیں ہے

اه اس متعرب بعدها فظار قرما سے ہیں سه اسے دل اندربندز لفش از برسیناتی منال مرغ زیرک جول بدام افتد محل بایدسش

یعنی تہاری مثال الیی ہے جیسے مرغ جا لیں پھنسا ہوا ہوا سکوتی ہی جائے کہ صبر دسکون کے ساتھ پا برنج پر ہوجا دے در مزجتنا بھر ہوجا اسے گا اور زیادہ پھنسے گا (تر ہو گھے جتنا جال کے اندر ؟ جال گھے گا کھال کو اند) اس کے بعد فرماتے ہیں ہے

دندعاً لم سوزر دا بامصلحت ببینی چرکار کارملکب سست ا نکه تدبیروتحل بایدش

داندر عالم موزيعتى عاس كوم صلحت بيني سيكرياتعلق اس كوتوجود جفيقى كاكام سمجه كريمل وتدبير حياسيك)

یعنی تدبیرکے درسیاے ہونا اوراسی فکریس رہنا غلام کا کام نہیں بہ کام ہادتاہو کاہے اور تم بادشاہ نہیں ہوبلکہ غلام ہو بادشاہ صرف ایک سے اورسیاسے غلام ہیں۔ بیس ان تدابیر برنظر کمرنا چھوڑ دوخدا پرنظر کھوا گے علم وعل ہر بھروسہ

كرفي كومنع فرماتين ب

تكيب برتقوى و دانش درطريقت كا فرسيت

رابروگرصد منردارد توکل با پرسٹس

رطربیت میں عقل وتقوئی بهربه فروسه کرنا کفریے سالک اگرسوم بر جانتا ہو پھراس کو توکل بیتی اپنے کو اہل الٹیکے بیرد کرنا چاہئے)

یہاں بڑے بڑے متنقی اور عارف سالک کو توکل ہی لازم ہے اسی سے کام چلے گا در مذہ جہاں اسے اپنی عقل یا تقدی پرا عمّاد کیا اور تباہ ہوا جھنر یہی ہے تفویق اور یہی حقیقت ہے اسلام کی احد اسی کاحسکم ہے اس آیت میں کا در گئی اور اسی کاحسکم ہے اس آیت میں کا در گئی اور کسی ما آیت میں کا در گئی اور کا کنٹو مشر کمون ن (موائے اسلام کے اور کسی ما میں مرت جان دو) مگر ہم نے اسلام کا صرف لفظ یا دکرلیا ہے اس کی حقیقت میں مرت جان دو) مگر ہم نے اسلام کا صرف لفظ یا دکرلیا ہے اس کی حقیقت بریم میں نظر نہیں کی جن کو طریق احوال پیش آتے ہیں وہ خوب جانے ہیں کہ جہاں سے میں کہ جہاں میں بریشانی اعظامی اور جب تفویق میں بریشانی اعظامی اور جب تفویق کی فوراً میک چھلکے ہوگئے اور ایسا معلوم ہواکہ گویا کوئی اور کہ دریا ہے ہ

من غم تومی خورم توغم مخور بر تومن مشقق ترم از صدیدید ریس تیرا عنوار دون وعم مست کریس تجدید کرول بالول زیاده مشفیق مور)

دين كوبهى سخنت صرريم ويختاب حس كى بنا برحد مين بس فسا د ذامت البين كوحالة فرما يأكياب كما تقدم واذكرو أيغمة الله عكيكوراد كُنتُو أغداء كَالْعُور الله المنتمة اعْدَاء كَالَعَت بَيْنَ قُلُوْ بِكُوْ فَاصَبُ حُتُهُ وِبِيغِمَةِ إِنْوَانًا ورالشركي استعمت كواسين او يهريا وكرو كتم يببله باہم دشمن تھے بچھرالٹٹر تعالیٰ نے تمہا رے قلوب میں الفیت ڈالدی جسسے تم بھا لی بھانی ہوگئے (یہ تو د تبوی نعمت ہے) وَکنْنَدُو عَلْے سَفُا حُفُو اِ مِّنَ التَّادِفَا نَقَنَ كُوْمِنْهَا اورتم جَبْم كَ كُرُ سِ كَكناره بركم المعراب تف كجبْمي جانے کے لئے صرف مرنے کی دیرتھی کہ الترتعا کے تم کورسول التاملی الشّرعليه وسلم كے ذركيه سے اس سے بيجاليب ديني نعميت ہے) ان تعمتول كو یا دکرکے ان کا سکرا داکرو اورسٹ کروہٹی سے کرحبل المترکومضیوط پکرولویہ توترجمه تتصاا ورمقصود ظاهرسي كرحبل الشرانمسلام سيءا وراسلام كي حقيقة تفويق سبيجوتام حالامت كونثا ملسيع خواه حالات آفا قيه بهول نواه لفسيه ببوريجر انفيبهين خواه احوال حسيه ببول جيست مرض وصحت وقوت وضعف خواه باطيبه بهول جيسے تيمن دلبست بهيبت والس وقيت ومثوق وا مثالها سسب كو اینے سرآ نکھوں پررکھے لیس مقصودیہ ہواکہ ہرحیال میں تفویض بربدا ومست رکھوچونکہ مجھے اسس مضمون سے نو د بہرست لفع ہوا ہے اس کے بیں نے دوستول کو بھی اسس سے مطلع کرنا جایا۔ بس اب یں حستم کرتا ہول دعا کیجئے النڈ تعاسلے ہم کو یہ دولت عظمُ نعيب فرمايس اورقهم سيلم عطافرمايش - احدين وصله الله عسل سيدنا خيرخلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريبته اجمعين واخبردعولناان الحمد لله ربالغلين.

قال الله تعالی واتوالیپوت من ابوابدا یول آیت مزبوره بمعناه دال ست برمزورت مدود - دربرمفصود مرحم عظ

••|

ادالنانع

مئتل برحدودمقصودة تبلغ بودافادة المبلغين مئتمل برحدودمقصودة تبلغ بودان

حكيم الأمة مجدّد الملّة حضرت مولانا مخدّل شرف على صاحب الوى رحمة الله تعالىم الأمة مجدّد الله تعالىم المنافقة عليه منافقة المنافقة المناف

مكتبهٔ مقانوى \_\_\_وفترالابقاء مكتبهٔ مقانوى ما فرخانه بندر دولي كراچي مسافرخانه ايم المجنان دولي كراچي الم

## وعنظمتمي

## اداب التعليغ

| النينار       | فيمتع              | منهج             | ون<br>ری نیم                          | 156                                  | 7                                                                  | رنخ           | -ص             | ડ <b>ે</b>                 | رنې                       |
|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| ا<br>اع<br>ان | مهمین کی<br>تعدا و | مئضيطيا          | ئى <u>ىلىقائىلەر</u><br>زىادەمفىيەتھا | کیامضمون<br>محصا                     | يمول بوا                                                           | ميونكريوا     | كتنى ويريو     | 120                        | ابين                      |
| •             | تقريباليسهرار      | مولوی اطیری سلیق | زیاده ترعلار اورطلب ر<br>مرکم لیز     | اداب تبلیغ اور ترکارت<br>مم توجهی کی | جنام ولانا جيبيلل حن صاحب<br>تائب متم حدد مذكودكي<br>ددخوامست پيمر | كرى يرييها كر | دو کھنے ہم منے | مازا نجر الهمسام براز جوات | مردادلعلوم فأوضلع مبادمور |

## بِمُولِعُرِ لِسَرِي لِمُ السَّرِحِيمِ فَي

دعا وخطبہ کے بعد امابعی فاعوذ بانلی من النبیطاز الرجیع بهم الله الرحن الرحیم ادع الی سیبیل رب ک بالحکمتر والموعظۃ المحسنۃ وجاد لمھو بالتی ھی احسن ان رب ک ھوا علم بمن ضل عز سبیلہ وھوا علم بالمھتدین ہ جس ضمون کو اس وقت میں عرض کرنا چا ہتا ہول وہ کوئی نیا مضمون ہیں گرایک اعتبارے نیا بھی ہو یعنی اصل وحقیقت کے اعتبارے توجد پرنہیں ہاں عارض کے اعتبارے ویک ہے ہے بینی واقع میں تویہ پرا تاہے گراس کا جومقت فناء تھا اس میں آجکل کمی ہے۔ اُس کمی کو دور کررنے اور اس کے حقوق کما مین فی برآگاہ کرنے کے لئے بینی جس درجواس کا اہتمام دور کررنے اور اس کے حقوق کما مین فی برآگاہ کرنے کے لئے بینی جس درجواس کا اہتمام مونا چاہئے تھا اور آجکل دہ نہیں ہے اس اعتبار ضاص سے جدید ہی کہا جا سکتا ہے

چنا پخراس کے تعیین سے معلوم ہوجا نے گاکہ اس میں آجکل کس قدر کی ہے اور تعیقت یں اس بیں کیساا ہتام ہو تا چا سیئے تھا اور ہرچیندکہ بیان میں کوئی نیا مضمون ہونا قائر نهيس بلكرايك اعتبا رسيع بديدبونا مضريمى سبيركيونكه جديدوه بوكابو يدعت بيو اوردین سے خارج اور زائدہوا ورجر پہلے سے دین کا جمبّے وہو دہ تو قدیم ہی مگا لمذا انتظار ضمون جديدكاعلى الاطلاق توغلطى سب عمرعام لوكول كاطبعًا يه تفاضا بهوتاسبے که وعظ میں کوئی نیامضمون ہونا چا ہیئے کیونکہ اس میں جی لگتاہے اسس مصلحت كالحاظ في الجلكركي جا باكرتاب كربيان مي كورز جدرت موتوا جهاب خوا ه جدیداسس اعتبارسے ہوکہ آب تکب سامعین کو بالکل معلوم ہی نہیں ہوا یا آوجہ کے درجہ میں جدید ہوئیسنی معلوم توہے گرا دہرتوجہ ہیں دہی اس ليے بيان يس اس جدّمت خاص کے اعتبادسے انسس کی دعامت کی جاتی ہے کہ کوئی نیامضہون ہودر من جدید ہونے کی صرورت نہیں حل کہ اگر کسی مسلم کی جدت تھی ما ہو خواہ بالدات یا بالعرض بیان بھرمچی مفیدَ ہوتا ہے آگہ پہشبہ ہوکہ حبیسی تم کی بھی جدّست نہیں تواس بیان سے کیا منا مَدہ یہ نوشخصیل حاصل ہے سوریکہنا علط ہے کیونک اگرا ورکیمه مسنا کده به جوتو کمرد کرنے سے تاکیدہی جوچائے گی ا درتاکیسدکا مغيده مؤثر موتاعلم بلاعنت مين ثابهتسب تويقيبًا تكرارسه أيك نيانفع بوكا يعنى تأكيب د كا الرجوكة قب ل انه بيان نهيس تھا توپيريا تھوڙا فائدہ ہے تو تھيل حاصل کہاں ہوئی بلکہ یہ توسخصیل غیرحاصل ہے گھرتا ہم عمومًا طبعی اقتضادیہ ہے کہ البی بات بیان ہوج پہلے سے بالکل دہن میں متھی خواہ حصول کے اعتبارسے کہ دہ چیز ذہن میں حاصل ہی متھی یا ذہول کے اعتبارسے کہ حاصل تو تھی مگراس سے ذہول ہوگیا تھا اس کی طرف توجہ بیٹھی نوامس طبعی اقتضار کودیکھیر بعقل دفعہ جی چا باکرتا ہے کا گہاں کی دعا بہت کی جاسئے کہ مضمون میں گون جنزمت ہوتو کوئی مصنائقسرہیں چنامچسراس وقت بھی اس کا لحاظ کیسا گیاہے۔ اسی لئے ہیں نے کہا تھاکہ یمضمون خاص اعتبا رسے نیاہے اب اس کومتعین کرتا ہوں اہلم

کو تو آیت کی نلا دست ہی سے اس مضمول کی تعیین ہوگئی ہوگ کیبو نکہ جمع ا ہل علم کا ہے ليكن ممكن حبح كدبعق لوگ جواہل علم نہيں نشيجھ ہول ا ول كا ترجمب كرسف سيمعلوم ہوجائے گا اس لئے نرجہ کرتا ہول تاکہ ان کے نزد یک بھیمتعین جائے ۔حق تعلق قرملت بين ادع الى سبيل رباث بالحكمة والموعظة المحسنة وجاد لهوبالتيهى احسن ان ربك هواعله بمن ضلعن سبيله وهوا علم بالمهتدين -یعنی اسے محدصلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگول کوبسیل رہب کی طرفت حکمت اور موعظ کھست کے راتھ بلائے اور (اگرمیا دلہ کی ضرورت ہوتو) ان سے مجا دلہ (بھی اسیمے مگر) احن طریقہ سے رہو) ترجمہ سے معلوم بوگیا بوگاکہ کیا مضمون بیان کرنا ہے وه مضمون خدا کے سبیل کی طرف بلانے کا ہے قداکا سبیل کیا ہے سبیل رب وہ ہےجس سے ان کک دمیا نی ہوجائے اور ظا ہرسے کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ وہ سبیل صرف اسلام ہے اگرانسان اسلام کے احکام ہجا لا تاہے تو اس کو ان تک رسائی ہوسکتی ہے اور سہی سبیل رب ہے اسی کی طرف لوگول کو پلانے کا حضورصلے الشرعليه وسلم كوا مرہواہے اورا سلام كے اندرا حكام دوقتم كے ہيں أيك اصولی ایک فرد نقظ سیل دو نول کو عام ہے مطلب یہ ہواکہ لوگول کواصول کی میں دعوست سيجئة ا ور نروع كي بهي توخلا صه به ركاا كمه ا صول ا و ر فروع بربتلا كمران كوالام كى طرفت بلائے باقى دعومت كا أبك طريقة ہے وہ اس كے متعلقات سے سيايين اس کے آ داب ا درلوا زم جن کا ذکرا بینے موقعہ برآ جائینگا مگر تعین صفهون کے واسطے اتنا ہی کا فی ہوگیا کہ وہمضمون اسلام کی طرف بلاتا ہے اوراسلام ہی دین حق ہے وبی سبیل رب ہے وہی صراط ستقیم ہے یہ اس سے القاب ہیں اور طاہر ہے کہ كوبيهال ادع كاخطاب حضورصلى الترعليه وسلم كوسهم مكرحكم حضورصلى الترعكير وسلم کے ساتھ خاص بہیں بلکہ رسول صلی الشرعلیہ دسلمی اور اتباع رسول رصلی الشرعلیہ کھی سب اس کے بنا طب ہیں۔ ہال حضور الى الله سليد وسلم بكو خطاب اولاً سے اوردوس و کوٹا نیٹا۔ اب دیکھٹا چاہیے کہ اس باب میں ہماری کیا حالت ہے اور ہم کواس

حكم كى طرف توجه ب يانهيں توغور كمرك سے معلوم بهوتا ہے كہم كواد برباكل توجب نبين اعتقا داً لو انسس كو مامورية تجهة بين بلكه اگرا س مين بهي غور كريجه ديكها جاسئے تومعلوم ہوگا کہ جس درجہ کا یہ مامور یہ سہے اس درجہ سے بہرت کم سمجھا جا تا ہے، اس کو درجہ وجوب بیں میجھنے والے تو بہرت ہی کم ہوں گے کوئی متحب سمجعتا ورکو نہستحسن ا در عضب یہ کہستحسن سمجھنے میں بھی قیب دلگا تے ہیں کہستحس بھی جب ہے کسی مشلحت سیاسیہ وغیرہ کے خلاف مذہبو وربۃ وہ بھی ندارداول تویہی غضب تھاکہ بعض نے واجب کومستخب کہا پھریہ دوسراغضب ہے کہ یں یہ قیدانگادی کے مصلحت کے خلاف نہ ہو وہ کیوں محص ایسے اغراص کے سبب کیونکہ دینی کا موں میں ممبی لوگ اول اغراصٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بیرا س کے بھی موافق بیں یاتہیں اگر بروا فیہا در من کھینے تان کراس کو اغراص کے تا بع بتاتے ہیں ا درا غراحن کومتبوع بعی پیسلے اغراص بچویرز کہلئے ۔ بچھرد یکھتے ہیں کہ پیرسئلہ ان اغراصَ کے موافق ہے یا مخالف بھروہ غرض جہاں دکہ فوت ہونے لگی کہنڈ کہ یہ اس وقت بیکا ممصلحت کے خلافت کیے، لہذامستحب بہی نہیں رہا اب اس کوا صلاً ما موریری پی بہیں سیھنے بلکہ عجب ہیں کہ ایک دن کسی مصلحت کی وجہ سے مامور برکومنہی عسنہ بتلانے لگیں افسوس مسلمانوں سے بہنہیں ہوتا کہ اغراض کواحکام کے تابع بنائیس کہ اصل تویہی ہے وہ سرانجیام یا جلئے پھراغراض خوا ہ حاصل ہوں یا مہر کرانسوس بہیں کرتے بلکہ بعض نے تو اغراض نفساني كوپورا كهينے كے لئے دعومت الى الاسلام كا نام فتہ اورفساد رکھاکے ، اور یہی وجہ ہے نوجہی کی کہ اس بیں اپنی اِغراص کی وجہ سے ہے حد تنسا بل کرتے ہیں حتیٰ کواگر اپنی آنکھ سے بھی دیکھیں کرکسی نے تنسازیں تعدیل ارکان نہیں کی ا درا کیسے بہت نکلیں گے تو ہما ری یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے اتنا كهدين كرصل فانك لوتصل اوراس كى وج صرف اتباع بوئى ب مه انتاده ہے پرستا دان تحریکات جدیدہ کے معاملات کی طرف س

اس لئے با وجود علم کے محض رکیک تا دیلیں گھرلیتے ہیں مگرخداکے ساتھ یہ حیلہ تز دیر عِلْ بِين سُكتا بل الانسان على تقسه بصيرة ولوالفي معاذيرة و أكرانساف سے دیکھوتومعلوم ہوگاکہ اصل میں دنیا کوقیلہ وکعبہ بنارکھا۔ہے، امربا لمعرون۔ نکرنے کی وج فقط انتی ہے کہ اس سے دنیوی اغراض فوت ہوستے ہیں دویتی ہیں دے گئیل ملاپ نہیں رسبے گا ہنسی خوشی جاتی رسبے گی اگرہم نے کسی کوٹو کا توده ناخوس موجائے كا بهرناخوش موسكة زارك دريئ موجا وسكا بهر آ زارسے ہم کو *ت*کلیف ہوگی ا وربہ آ زار و تکلیفت بھی سب وہمی تھی ایسے مواقع سيحتنعلق وذدا علماءسي تودريا فست كرلوكه صاحب امربا لمعروفث بيس أكرايبي اليبي باتیں بیش آ دیں نوالیی حالت میں ہم معندور ہیں یا نہیں اُن سے پوچھو توکہون كون سى چېزين مسقط وجوب امرېيں ميں پرنہيں كہتا كه اس كاكو ئى طريعت پريہيں اس کے لئے کوئی شرط وصنا بطہ ہی نہیں ہے اور صرور سے مگر مشراکط وصوا بط وآ داب داعذا رعلما رسے دریا فست کرو خودمفتی بن کرکیوں فتوکی لگالیا کہ ہم تومع ندود بیں اور سختی بات تویہ ہے کہ متراکط وآ دا ب کا طالب حقیقی بھی وبى بوگاجسسنے يُكَا ادادہ امر بالمعروف وتَبىعن المستكركاكرليا بو،اسكو البة حق ہے شرائط و صوالط پوچھنے کا وہ اگرآداب وا عذارمعبلوم کرے تو اس كوسب بجه بتكاياجا وسے كاباقى حالت موجودہ يس جيسكه اس كى طرفت توجها ودالتفاست بى نهيساس حالت بس آب كواعذار ومتراكط يوجه أور سمعن كا بھى كھوت تبين جوشخص كام كا ارادہ ہى مذكرسے ، اس كورز متراكط ضوابط بتلائے جا بیں گے اور مذامس کوآ داب وا عدار او جھنے کا کوئی حق ہے دجہ یہ ہے کہ وہ توشرائط وا عذار اس لئے تلا*منٹس کریے گا* تاکہ امر بالمعروت كرناية برابيء بلكركسي طرح اس سيخلصي اورربائي مل جا وسع جب اعذارملم ہوجا میں کے تو کوئی نرکوئی بات تراش لیگا کہ مجھ میں یہ یہ عدرموجود ہیں ٹیمٹریا مجه يمن ببيں يا ن ُ جاتى ہم كيسے امر بالمعروفت كم يس اس سلتے علماء كوچا جيئے كر

قبل اذشروع على سي كوا عدار وشراكط بتلايا بى منه كمدين جيسے كوئى شخص نما آكا اوره بى منه دكھتا ہوا ورعلماء سے بوچھتاہ كہ نما نہكے شراكط كيا ہيں اس كے اعذار و موافع كيا كيا ہيں ايسے شخص كوشراكط و اعذار در بتا نا چا جيئے ورمنہ وہ تو مسقط صلورة كو ہر هالت بين المكسس كرے كا مبروقت اسى دهن ميں رہے گاكم كوئى بات اليى بموجس سے نماز برط صفے سي شخص فل جراو سے البتہ جس كا ادا دہ بورب كا وہ بوجھے تو اسس كو بيشك بتلايا جا و سے ليكن اگر يمعلوم بوجا و سے كہ محفن مخلص كا متلاش ہے تو مفتی كوچا جيئے السے خص كو ہم گرز جواب مز دسے بلكرير كا فلاع كرنا جا نہ بھى يا جوگا يا در كھو ہرسائل كو ندرك اليوں كو عذار و موافع كى اطلاع كرنا جا نہ بھى يا جوگا يا در كھو ہرسائل كو كمان جواب دينا منا سب نہيں كيونكہ بشخص كا حال برا برنہيں ۔

مجه حضرت مولانا محدليقوب صاحب رحمة الترعليه كاليك جواب بهت بستد أيا أيك دن درسسس يه مديث آني كم منصلي ركعتين مقبلاعليهما بقلبرالخ كه جونتخف اليي دوركعت نماز برطسص بن كي طرف دل سعمتوج بهوكرهديمين تقس ا در دسوسهٔ خطره عداً با نكل ره لا دست تو اس شحیتمام گستاه معافت بهوجادی ایک طالب علم نے کہا حضرت اس طرح تا زیر مطبعتا ممکن بھی ہے مما زیرتی خیالا بهدت ہی آتے ہیں ۔ فرما یا بچھ کو مشرم ہزآئی پرسوال کہتے ہوئے ، اربے بھی اسکا قعدمجى كياتها جومحال نظرايا بوبسس يبلهى يويصف بيطرك ميال كيمي اداده بھی توکیا ہوتا۔ خداکے بندے پہلے کرتے بھر پوچھتے کہ ہم نے کیا تھا مگرہ ہوا تو واقعی برجواب نهایت حکیماند و برزر گاند ب واقعی جواب محصن مطقیاندند بونا پھاہیئے بلکہ حکیما مذجواب بھی دینا چاہئتے اس سے اٹر ہوتا ہے جنا بچرمولانا کے ارشا دسے نفع یہ ہواکہ سائل کو تعتبہ ہوا اپنی غلطی ہراسے ندامست وخیلست جوئی اس لئے میں کہتا ہول کرمشرا لط علماء سے پوچھٹا جا کنزنجھی ہے اوران کوئٹلانے سے بھی انکارتہیں گریہ دیکھنا جاسئے کہ متفی کون ہے آیا وہ شخص سےجواراد كهتاب امربالمعروت كأجس كواس كاابتمام بيع عرم بيميس كوواقعي يه حالات

واعدار بیش آویں گے اس کو بیشک ہرحالیت کے آ داب و اعذارمعیادم کرنا چاہیۓ کیونکہ اس کو یہ ا مور بیش آ ویں گے یاستفتی وہ ہےجس کا نہیمیٰ اراده بهواا مربا لمعروف كاا درية آئنده بهؤكا بلكه ظالم كايه قصديب كرعم بمرجي تحسى كوكچھ نەكہول گاكىيونكە دوسرے كى دل تىكنى كمرول محض اپنے نبچا ؤ كسمے واسطے مشرائط معلوم كرتا ہے تاكه ان كوا ٹربنا وے اس كے صرف مقطآ کی فہرست جاً نناچاہتا ہے تاکہ ہرحالت میں جی کو بیمھالے ایک تا ویل کھے ا در ہرحال کے لئے ایک من گھوست عدر تراسٹس لے ، صاحبوا مربالمعروب بھی ایک فرضہے جیسے اور زرائض ہیں اور کوئی ایسی حالت نہیں جس میں فرائض ساقط بوسكيس بجزجنون واكراه وغلبه عقل اورخاص خاص اعذارك باتی کسی حال میں فرائفن سا قط نہیں ہوتے اورمغلوب العقل بھی وہی عترہے جس كومشرايوت مغلوب العقل تسلم كرك، تمهارى من تكفرط ت تفسيركا اعتبار نہیں جبرت کی پاست ہے کہ ایک قصبریں ایک شخص نے اپنی عودرت کوطلاً ق مغلظ دی تھی عدست بھی گذر جکی تھی اس کے بعد ایک مفتی آئے انھوں نے اس کو سبحها یا اورکها که طلاق واقع ہونے کے لئے عقل مشرط سبے اورتم تواس وقت مغلوب العقل تنصے بس اس تا ویل سے حرام عورست َ حلال کر لی ، اور ان کے نزدیک حلال بھی ہوگئ تو اس طرح جس کاجی جاسبے دعوے کردے مغلوبالعقل ہونے کا پھرتو سارا جہاں مغلوب لعقل ہوجائے گا مثلاً امر بالمعروف کرنے بیں اصل تو تعلقات سٹگفتہ مذرہ سے کا خوف تھا گلرتا ویل کرلی کہ میں بغض فی الله کے سبب ہوسٹس باختہ ہوگیسا تھا اس لئے امر بالمعروف نہ کرسکا یاطمع تھی کسی چیز کے سلنے کی مگر دیا ان بھی دہی تا دیل گھیڑ لی ۔ صاحبو اسسے بجمونهيں ہوتا ان تا وبلات کا جوئمہاری تراشی ہو ئی ہیں کچھ اعتبارنہیں تمھارے فتو ہے سے امر بالمعروف ساقط نہیں ہوسکتا ، بہنہیں کہ جو بمحارا دل جا ہے دہی ہوجا وسے تخصاری داسئے معتبرتہیں بلکه ضرورت اس کی سے کہ سہ

## بنمائے بھاحب نظرے گوہرخوددا عیسی متوال گشت بتصدیق خرے جند

سمى صاحب كمال سعه بوجهنا چاہتنے أكروہ كهدے كتم معذور ہو توٹھيك ہے ورة تمتها رساح بالات كاياجهلا رسے مہينے كالجواعتبا مهيں كسى صاحب بصيرت كى شهادت مونى چاہيئے ورمذاس طرح تو ہترخص كوئى مذكوئى عدر تداش لے گاغون بيله بتخص قلب تومطول كرد مكه لے كدا مربالمَعروف كا قصدب ياكه قصد به يخص اس سے رہانی اور خلصی ہی چا ہتا ہے اگر قصد بہو تو وہ بیشک اس کے آداب واعذار دسترائط سيكص علمارس يوجه كرياكتاب سے ديكھ كراس كے كامراالعرو كاحكم على الاطلاق منهيس بي كجس طرح بهوا ندصا دبهند دعوت وتبليغ كروكه نترائط کی پرواند آ داب کی رعایت بلکه اس کے لئے صنوالط اورطرق مقربین کیونکہ امر بالمعروف فرضيت بين خانسة تويره هركه نهين بلكه برا برجي تنهين اَوراسي ليح قرآن ميں اقامرت صلوة كے بعدا مربا لمعروت كاحكم ہے اقع الصلوة و اسر بالمعردف واندعن المنكو كمريم يمي تمنيا زك ليح كيحه آداب واعذار وضوالط ہیں یہ نہیں کے جو نماز پڑھنا چاہے اس کے لئے کوئی صابط ہی نہیں مذوصو کی م زورت ماسترعورت کی نه قرارت کی ما باکی کا خیال نه ایستقبال قبله کی صرورت بهزمین بلکه اگریمهاز بیره هناسیه تواول قرارت سیکهو، نایک بهوتو نها و قبلہ کی طرف متوجہ ہو کہ کھڑے ہو۔ یہ فرائض ہیں تما زکے کہ بغیران کے مًا زہوتی نہیں توجیسے نما زفرص ہے ِ اور بھر بھی اُس کے لئے شرائط وار کا اُن غیر ہیں ایسے ہی امریا لمعروف کے لئے بھی کچھ قوا عدو آ داب ہیں علما رسے ان آ داب وصنوا يط كو پوچه نا چا سيئے علمائے محققتین امس كوبتلا دیں تھے كه اس سے لئے کیا شرط ہے اور کیا صابطہ ہے۔ چنا بخرام بالمعروف کی ایک قیم اصول کی تبلیغ کرناہے اس کے الگ آ دا ب ہیں ، ایک فردع کی تبلیغ کرنا ہے اسکے الك آ داب ہيں علمارسب پہلوؤل كو جانتے ہيں ان كاعلم تم سے زماد فحيط

پس اس کا طراق ان سے سیکھو، یہ تھوڑا ہی سے کہ بس جیسے ہو کرلونہ کوئی صا بطہ م قاعده جوملاً اس كوامر بالمعروف اندها دحند كرديا كويا أيك لطه سا مار ديا ، مثلاً كوئى كا فرملا اس حصے كها اَبِے تومسلما ن ہوجا اس نے جواب ميں كہداليے توكا فربهوجا بس كاب كيا تفالته على برا، صاحويه كويي معمولي كام نهيس بهبت ناذک کام ہے اس کے داسطے بڑی بڑی کت ابیں لکھی گئیں ال بیں اس کے آداب مذكور بين يمجى أيك متقل فن بيد اس كوميكه كري عمل مشروع كرو محقق علما دسے کام کرنے کا طرلیۃ سیکھوا پی رائے سے پھھ نہ کرو ، اپنی راسئے کا متربع ست ہے كحوا عتبارتهي بلكه ابلَ علم كوبهي بطهيئ كرجوكام كرين البيني سعة رباده عالم یوچھ کرکریں بلکہ ترقی کرکے کہتا ہوں کہ بڑوں کوئجی چاہیئے کہ جھوٹوں سے منورہ کرلیا کریں (مشورہ کا لفظ میں نے ادب کے لئے استعال کیا ہے) أكرجه برطول كواكترجهولول سسياو جصناكي ضرورت نهيس موني مكرتميمي چھوسٹے کوکوئی بات اتبی معلوم ہوتی ہے جو بھے کونہیں ہوتی کو غالب ايسانهيس موتا أكثرته يرو لهي كوزياده معسلوم موتاب كمريج مجي شوده كرلسية اليالهيئ أكرح ال كاعلم زياده نهيس ليكن ممكن يب كمرا و ك كوكو في خاص مصلحت معلوم ببوكدني واقعمعسلوم ببوبكر بكترت واقع بب كدوا قعات جيوا كوزياده معلوم موتي براول كومعلوم تبيس موسته اورواقعات كي لأعلى سے ان کے کمال میں کو فی نقصان نہیں آتا۔

د کیمے بر بدجیساکوئی آدی چھوٹا نہیں اورسیمان علیہ السلام جیساکوئی برٹر آآدی نہیں گری جرم برحضرت سلمائی سے کہتا ہے احطت بمالح تحط بد وجئتك من سبابنہ بقین ہ کہیں سباسے ایک جرلایا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس برسیمان علیب السلام نے نکیر نہیں کیا اور نہ آپ نہیں جانتے ہیں اس برسیمان علیب السلام نے نکیر نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ نوا ہتمام کے ساتھ اس قصہ کو بیا ن اللہ تعالیٰ ہوتا یہ نقصان فرمایا ہے تو معسلوم ہواکہ برٹ ول کو کسی واقعہ سے لاعلی ہوتا یہ نقصان

فی الکمال بہیں کیونکہ واقعات امور غیرمقصود ہوتے ہیں ہاں امورمقصود ہینی احکام کاعلم براوں کو زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ہات اور ہے وہ یہ کہ جا حکام کاعلم براوں کو زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ہات اور ہے وہ یہ کہ جا ہے جھولے کے پاکس مجھ علم مذہو گرمشورہ سے کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ اس سے مزیدا طبینان ہوجا وسے گا۔

صاجو! جبحضورصلی الشرعلیہ وسلم مشورہ کینے کے ما موریس وشاودھم فی الاسر توہم کو توضر ورمشورہ لینا چاہتے یہ سنت نبوی سلی الشرعلیہ وسلم ہے اور ہما ہے اکا برکا بھی بہی طرز تھا وجہ یہ کرمشورہ کرنے سے خواہ وہ چھولوں ہی سے ہولیعض دفعہ کوئی کام کی بات کی آتی ہے اور جب براے کو چھولے سے مشورہ کہنے کا حکم ہے تو چھولے کو تو بطرایت اولی براوں سے بو چھنا چاہیئے ہھرجس طرح اپنے اکا براپ مقتدا حکم دیں اس طرح کرے یہ طرایقہ کا م کرنے کا امر بالع وف کے یعنی نہیں کہ بس جو کا فرسلے ہاتھ بکریٹے اسے مسلمان بنا ناٹر ہو کردے بعق دفعہ یہ طرز مصر ہوتا ہے اس کے اس کا دھنگ اور طرز سکھنا چاہئے اس کے اسے مسلمان بنا ناٹر ہو اس کے اس کا دھنگ اور طرز سکھنا چاہئے اس کے اس کے اسے مسلمان بنا ناٹر ہو اس کے اس کے اسے مسلمان بنا کا توہم کی میرورت ہے ور یہ مطلق ذرائے۔ اس کے اسے معلوم ہوا کہ اس میں حکمت کی صرورت ہے ور یہ مطلق ذرائے۔ بالحکمة نا فرماتے۔

شروع کر ہے تواس کومشخت کے د فترسے خارج کر کے محصٰ علماء کے د فتر بی<sup>ن</sup>اخل ستحصتے ہیں چنا پخریس ایک د فعرآله آباد گیسا تھا والدصاحب کی بیمار پرئیں کے کئے وہاں ایک درولیش تھے ، والدصاحب ان کے یا س مجھے لے لئے جربے رولیش نے مجھے دیکھا توجھ سے کہاکہ اس آبت کامطلب بتلاؤں کل امۃ جعدنامنسکا همن سکوہ فلاینازعنا فی الامریس نے ترجب کردیا تو کہنے لگے دیجیوی تعالی منع کرنا ہے منازعت سے پھر ہمکسی کو روک لوک کیوں کریں موسیٰ بدیں خود عیسی بدیں جوجس سے جی میں آ و کے کرے بہیں کسی سے تعرض کرنے کی صرورست کیا بڑی یہ تفییر کی انھول نے اس وقت میرے ذہن میں کوئی تفییر حاصر نہیں تھی میں نے لفظوں ہی سے ان کوجواب دیا ہیںنے کہاحق تعالے نے کینا دعن ہ فرایا ہے کہ وہ آپ سے منا زعت مذکریں لا تناذع المدین فرمایا کہ آپ بھی ان کو روک ٹوک نزگریں بلکہ آپ کے لئے توخود اس کے متصل ہی امر فرماتے ہیں وا دع الى دىك انىك لعى هدى مستقيم *يعن دوقىم كے لوگ يتھ ايك* دہ جو باطل پر <u>تھے</u> حق سے ہٹے ہوئے تھے اور ایک وہ جو صرا ط<sup>ست</sup>قیم پر سکتے توحق تعالے فرماتے ہیں کہ اہل باطل کو اہل حق سے منا زعت کرنے کی اجاز نہیں. بس حاصل آبت کا یہ ہے کہ آب صراط متنقیم پر ہیں آپ کو لوحق ہے منا زعبت صوری معینی دعودت کا نگران کوحق نہیں کہ آپ سے منازعت کریں يس نے كہاكہ اسس جگه حضور صلى الله عليه وسلم كو تو عدم منا زعت كاحكم نہيں بلكهان كوحكم ہے كہآ ہے۔ سے منازعت يه كريں . لپس طاہ صاحب كا ذرا سا من بکل آیا اُوران سے تھے جواب نہ بن پرا والدصاحب بھی میرے جواب سے بہرت خومشس ہوئے ۔ پھرا س کی لطبیف لطیف تفسیریں بھی نظرسے گذرین کین په تفسير کسی نه نه نه نمر په طلب کسی نص کا معارفن نمی نهیں اوربعفل نے جواس آیت کی تفسیریس کا بن زعندہ کامطلب کا تنا زع ہے لکھ دیاہے کہ آپ ان سے منا زعیت مذکریس یقینًا شاہ صاحب کی اس تفسیر پرنظر ہے

تھی وررد وہ ضروراس کو پیش کرتے۔ نگریس اس وقت یہ جواب دیتا کرمناز اورکوہے دعوبت اورہے اگرمنا زعت حقیقیہ سے ممالغت ہے دعوت سے توماندت نهيس ليستم منا زعست مركروفحض دعوت بى كرد ياكرو مكر خضب تو یہ ہے کہ اجکل تو دروپش کے میعنی سمجھتے ہیں کہ بس بچھ یہ کرے اورکسی کو کچھ مذ کیے بلکہ سب کی ساتھ صلح وکل ہوکر رسیے وہ تو درولیٹی ہے ور نہیں اور اس کے لئے ایک شعر گھڑا ہے اوراس کو حضرت حافظ مثیرازی علیہ المرحمة كى طرف منسوب كيا ہے اس كئے كه اس كے ادن ميں حافظ الم كيا ہے اس كے ماتھ دوسرامقدم۔ یہ ملالیا جائے کہبںشعریں حافظ آ جائے لیں وہ حافظ شيراني بئ كأسبح مكر بيعض مهمل دلسيس بيه كياكوني دوسرا شخص ايناتخلف فظ نهين كرسكتايا ابنا شعررائج كرني كوجعلى طور برحا فظاكا لفظ البيغ شعرميس نہیں برطرها سکتا ۔ بس ہم دعوے سے سمیتے ہیں کہ پیشعراول توحا فظ کا ہے نہیں ا دراگر ہو نابھی تو چونکہ ہم کو ان سے شین طن ہے ہم اس کی نا ویل کرتے م ال جو ختک د ماغ سبے وہ تو تا ویل نہیں کرنے گا ملکہ حافظ برطعن کرنے لگے گا محربهم اليسه بادب نهيب لينهي قاعده غلطسه كحرس شعريس لفظ حافظهو اس کوما فظ متیراندی کی طرف منسوب کر دیاجا دے اسی طرح جوکلام نتنوی کے ودن برب وتواس كومولانا ردم كى طرف ننسوب كرديتے ہيں اب سنے كانھول نے كوينيا شعر كلمواسه إدراس كوحا فظ كي طريب منسوب كيا حالا نكه وه حا فظ كا تحسی طرح نہیں ہوسکتا وہ شعریہ ہے ۔ ما فظاً گروص كن ما خاص عام

حا فظاً گروصل خواہی صلح کن با خاص قعام با مسلماں انٹرالٹر با برہمن را م رام

دا سے صافظ اگر قرب جا ہتے ہوتو تم ہرخاص دعام سے صلح کرو۔ دوستوں سے بطف ومہر بانی دشمنوں سے ظاہری مداراۃ کرلوکہ فراغ دل سے دین کام کیاہی) بھلاجس کو ذرا بھی حافظ کی بلاعنت و فصاحت کا ذونی ہے وہیکم کرسکتا ہے کہ یہ انسکا کلام ہے ہرگر بہیں۔ دوسرے مافظ شیرانی دام دام جانے بھی مذیحے انھوں نے توعم بھر بھی سناجی نہ ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ مافظ کا دیوان موجود ہے۔ اس می دیکھ لو اور بھی نہ ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ مافظ کا دیوان موجود کے اندر کے یفیری ہت ہوئی ہیں مگر یہ شعر دیوان کے اندر کے یفیری ہت ہوئی ہیں مگر یہ شعر دیوان میں موجود نہیں۔ بس یہ شعر دیوان مافظ کا ہوگا۔ ایک اور شعر بھی ہے جس سے مافظ کا تو ہے نہیں ہال سی دیوان مافظ کا ہوگا۔ ایک اور شعر بھی ہے جس سے آجکل کے صوفی ا پنے مسلک صلح کل براست دلال کرتے ہیں اور وہ وہ فی مافظ کا ہوگا۔ ایک موفی ا

میاش دربئے آزار و ہرجہ نواہی کن کہ درمٹرلیست ماغیراز برگناہے نیست سانی دکر و اور حرصا ہے وہ کروکہ ہمار ہے آئموں میں اس

مسی کوایذارسانی نه کرو اورجوچاہ وہ کرو کہ ہمارے آئین میں اس کے مواکوئی گناہ نہیں کیکن ہرگناہ میں ایذار سبے خواہ لازمی یامتعدی ہیں ہرگناہ سے بچنا بھی صروری اس شعر سے تابت ہوا)

خوا ہی کن میں شخصیص کرتے ہو توہم بہال (لینی آزاریس) بھی شخصیص کریں سے میسنی مطلب بدهب كركسي كوآزار بقصد آزار ندواور درحقيقت دربئ آزار بهوناليها ا ورجی خص آزار لیغرض اصلاح دے جیسے طبیب اور ڈاکٹر آبریشن کرتاہے یاباب امستناد بيحكوتا ديبًا مارتاب اس كوبهركز دربية آزاد شدن نهيس كهرسكتے بھرامر بالمعروف كرنے والے سے اگركمى كوآزار ميہو پنے يہى تواس كو دربے آزار كہنا صحيح نہيں لهذاده اس شعر کامصداق ہی نہیں میں امر بالمعروت سے کیے کئے کے واسطے اس شعر کو الطبنا نامحف باطل سبے دوسرے بركهمباش درية آزاريس أكرآ زارايسابى عام ہے تو پیراس میں مخاطب ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ صرف مخاطب ہی کو آزارة ببهوي بابعاوے غائب كوآزار يہنج جا ديسبحان النسه بلكه اس كوجمي عام مهوكه صاحب آزادكوني بوآزارميس تعسيم كركے صاحب آزادين كيون فيص کی جاتی ہے بلکہ جیسے آزاریں تعیم کرتے ہو صاحب آزاریں بھی تعیم کرو۔ اگرضا آزاریں بھی تعیم کروگے تو پھرکو ئی بھی معصیت الیی نہ ہو گیجس سے کسی نہیں کو يكليف مذ بوايساكو في امرة بحكے كا يوكسي ماكسى كے لئے مبب آزار مز بوشا يدآپ سوچتے ہوں گے کہ ہما رے گنا ہوں سے سکس کوآ زارہہو پختا ہے تو آپ ایک کلیت سيراس كا اندازه كركيج مرزا بيدل شاعرى حكايت بيم كران كم اشعارتصون کارنگ لئے ہوتے تھے کسی ایرانی نے ان کے اشعاد کو دیکھ کرلہسندکیا اور ان کو برزرگ بھی کران کے پاکس آیا جب ان کے پاکسس بہو پچا تویہ جسام سے ڈاٹرہی منڈارسے تھے اس کو یہ دیکھ کرغصہ آگیا اور جھلا کراس نے پوچھا ا غاریش میترامنی شاعرنے جواب دیا آرہے رئیں میتراشم و لے دِل کیے نمی خواشم وہ بیجاره مخلص تحصا اس نے آزا دانہ جواب دیا اُرے دل رسول انشصلی انشعلیہ وسلم منخاتشي بخلص تو دریئے مصلحت کے نہیں ہوتا اس کی بڑی مصلحت توہیہ کے

بگذار تدوخم طسرهٔ بارسه گیسرند

رعثق کی مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ بارلوگ میب کام چھوڈ کرمجبوب کے قرب کو لازم کرلیں)

شاعرنے تصوف مزعوم کے اعتبارے اوراس عربی تصوف کے طور برجواب دیا تھاکہ دل کسے نمی خراشم ایرانی نے جواب دیا کہ ظالم تو تورہ بیج بڑے در کو چھیل رہ ہے اور دعوی کرتا ہے کہ دل کسے نمیخ اشم بلے دل رسول الشرصلی الشرعلیہ علیہ وسلم میخارشی تم یہ ڈاڑھی براسترہ نہیں بھوار ہے ہو بلکہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت برج ب وسلم کے دل برچھری جلارہ ہو۔ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت برج ب اعال بیش ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری است کا ایک شخص یہ حرکت کرتا ہوئی ہو آپ کا دل دکھا ناچھوٹی مرکبت کرتا ہو کیا اس سے آپ کا دل نہیں دکھتا اور کیا آپ کا دل دکھا ناچھوٹی بات نہیں سے آپ کا قلب توسیدالقلوب ہے جب تم سیدالقلوب کو تکلیف میں است نہیں سے آپ کا قلب توسیدالقلوب ہے جب تم سیدالقلوب کو تکلیف میں ارب کا دل نہیں دکھاتے ہیں ارب کا در برخ کا در برد بان حال یا صال یہ جن تا تھا ۔

جرد اکسالمترکرهیم باز کردی مرا با جسال جان مجراز کردی

(آپ کوانٹر تعالیٰ جز اسئے خیرعطا فرمائے کہ آب نے میری آنکھیں کھولدیں اور مجھ کو مجبوب سے ہمرا زکر دیا )

یعنیں تواندھا تھا میری کبھی ا دہرنظر ہی نہیں گئی کہ مجھ سے استے برائے قلب کو ایندار ہورہی ہوئی تونے میرے ذہن کی رسائی ہی نہیں ہوئی تونے میری آنگھیں کھول دیں فدا بچھ کواس کی جزادے۔ اب اس حکا بت سے بچھ یہے کہ جب آب سے کوئی امر نیرمشروع سرزدہ ہوگا حصنوں سلی اللہ علیہ وسلم کواس کہ جب آب سے کوئی امر نیرمشروع سرزدہ ہوگا حصنوں سلی اللہ علیہ وسلم کواس آزار بوگا یا نہیں اس کے ترک احکام شرعیہ کے لئے اس کو آٹر بنانا اور یہ برائی کہ مباسش دریئے آزار و ہرجیہ خواہی کن بالکل دا ہیا سن ہے۔ بھر برائی

بات یہ ہے کہ سنار کی کھٹ کھٹ کھٹ لوہار کی ایک ہم تمہیں ہر ہربات کا کہاں تک جواب ویں تم نے ایک بات <sup>زکا</sup>لی ہم نے اس کاجواب دیا دوسرى نكالى اس كاديا آخر نيسلسله كهال تك ريبے گا-سيدها جواب بير ہے کہ نصوص کے مقابلہ میں ریب اشعار بیچ ہیں ۔ لیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا رہول (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کا حکم ہے۔ اس کے سامنے کہا ل کی مصلحت کہاں کی حکمت ۔ نصوص کے اندر امر بالمعروف کا حکم چوہے اور نہ کہنے ہیر بمجيره بهم تويه جانتے ہيں بس اس كو كرد البية مترا كط واحكام كے ساتھ كرد إندبا دصندستم يستم مست كرو- فقها د نعاس كى أيكم تنقل سجنت لكهدي م اس کے قوانین و صوالط کو مدون کر دیا ہے اسس کوسیکھوعلمار سے پوچھو وہ تم کو راسستہ بتا دیں گئے اور اس قسم کے اشعار سے نصوص کا مقابلہ نہ کرمیر اورجوكو في جابل نصوص كامقابله إن اشعار سي كرسه اس كود انث دينا جاسية *حدیث میں ہے کہ حصر مت صلی الشرعلیہ دسلم نے ایک جنین کی دمیت میں عن*ہ عید باأمنه كاحكم ديا تنها مدعا عليه تعصفور صلى الشرعليه وسلم كعرسامة يركها كيف اعنهمن كاشرب وكالكل وكانطق وكالسقفل ومشل ولك بطللين ا پسے بچے کی کیا دیت جسنے نہ کھایا نہ پیا اور مذبولا مذجلا یا اور ایسا معاملہ تو یوں بی نظر کردیا جاتا ہے آہیے فرمایا اسجے کسجے الکھان **کیا وا ہیات ہے کا ہنو** جيسى بيح مقفى عياديت سيرشرلعيت كامقا بكركيرني بويغض حضورتهي الشرعليهوكم نے اس کوڈ انٹ دیا توبعض جگہ اس کی بھی صنر ورت ہے کہیں حاکمانہ جواب منارب ہوتا ہے اور کہیں حکیمانہ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جا تاعوام اسی سے پگردیکئے علمار کے حکیمامۃ جواب ہی سے اِن کا حوصلہ برڈھ گیساحتی کہ اب ہربات کی علل واسرار لیو چھنے کی جرادت ہوگئی۔

ایک شخص نے حصرت مولانا محدیعقوب صاحب رحمۃ الشرعلیہ سسے پوچھا تھاکہ اس کی کیا وجب ہے کہ حاتص سے ناز تو ساقط ہوگئی اوررورہ کی قضا لاذم - جواب دیا کہ وج یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کہ وگے تو اتنے جوتے سرپر بریر بریں گے اس جواب کی یہ وج مذخی کہ مولا ناکو حکمت معلوم نہ تھی بلکہ اس کے لئے بہی جواب منا سب تھا کیونکہ ماہ الفرق بھنے کہ لیا قت اس بین نہیں تھی۔ چنا بخے ہ اسی سوال کو دو سرے ایک فہیم نے دو سری مجلس میں بوجیا تو آب نے اس کو مفصلا بیان کر دیا۔ تو ہر مخاطب کا دو سری مجلس میں بوجیا تو آب نے اس کو مفصلا بیان کر دیا۔ تو ہر مخاطب کا مذاق جواب کی حالت بھدی ہے اس کے دینے کے موافق جواب منا جا ہے۔

ميرك باسس ايك رب انسيكم كاخطآ ياكه كافرسے مودليناكيوں حرام ي وه اس کی علیت در یافت کرناچا ہتے تھے میں لے جواب میں لکھاکہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے۔ بھراتھوں نے لکھاکہ علماء کوایسا ختک منہونا چاہیئے۔ یس نے دل میں جواب دیا کہ جہلار کو اتنا تربہ ہونا چاہیئے کہ ڈوب ہی . جا ویں اس کے بعدایک جگہ وہ مجھ سے ملے اور اپنا پتۃ بتلا یا کہ میں وہی ہورج برکا الساايساخطاكياتها اورتمهن يرجواب دياتهاجب مادا قصهبيان كياتويسك بهیان لیا اورکها ماست الترآب سے توبرا برا نایاریان بے پھر مجھ سے انھوں نے کہاکہ آپ نے یہ ختک جواب کیوں دیا تھایں نے کہاا تھان سے بتلا ہے آب سب انسپکٹر ہیں گر بھر بھی کیا آپ کے تعلقات ومعاملات مب کے ساتھ ککسال ہیں یاکئی سے خصوصیت ہے اورکسی سے ہیں ہے كميآآب سبكما ته ككسال برتاؤكهت بي يا مخصوصين كرساته صوصيت ك برتاؤ سے بیش آتے ہیں اور غیر مخصوصین کے ساتھ منابطہ کے برتاؤ سے کہا مہب سے یکساک برتاؤ کیسے ہوسکتا ہے فرق حزور ہے۔ میں نے کہا ہما رسے یہاں بھی ایساہی ہے یجن سے خصوصیست ہے ان سےخصوصیست کا برتا دُہے ا درجن سے ہیں ب ان سے صنا بھکا گراہے ایسا برتا دُ آپ کے ساتھنہیں کیا جا وسے گا کیزیم

اب تعارف موكيا مع بهريس نے يدخيال كياكه ذراان كو بھى تو باندهن جا سية ايسا نه بوك آئنده آب دل كهول كربربات كے حكم اور علل بوچھے لكيس تويس في كهااس ملاقات كاجيسا محديرا تربهوا بيركركين آئنده اليسا برتاؤنهيس كرون كاليسابي اسكا آپ بریجی یه اخر ہوگاکہ آپ بھی آ مُندہ ایسی ا پنڈی بینٹری باتیں نہ پوچھیں گے ایساہی ایک اور شخص کا خط میبر سے پاس آیا کہ فلا ان حکم میں کیا حکمت ہے میں نے لکھا کہ موال<sup>عن</sup> الحكريت بيركيا حكمت كب خدا كيحكم كى حكمت توممكن بيم كهبنده كومعسلوم بنه بو كرسوال توتمها را قعل ب تم كوا ين فغل كى حكمت ضرورى بى معلوم ب ممرا فى كركيه ذرابتلا ؤتومهي بين في بين خيال كيا تقا كم أكمروه موال عن الحكمة كي مجو حکرے بنلا دیں سکے تومیں اس کو باطل کردول گا، غرص کیمی اس قسم سے بھی جو ا دبینا چا جئیں، علمار تے عوام کا حوصلہ برط ضا دیا ہے نرم جواب دیے دیے کرایکے ا ویشخص نے ایک سوال کیا تھا میں نے کہا اس کا جواب تمصاری تیجو میں نہیں ونگل تو کہتے ہیں کہ محصیں آئے یانہ آئے آپ کہتے میں نے کہا میرا دماغ مفت کانہیں مگروہ برا ہی سی تھا کسی طرح سے طلا ہی نبیں جب بہرت بی تنگ کیا تویس نے کہاکہ ایک طالب علم کو بلا ہویں اس سے سامنے تقریم کرد ول کا اس میں دو ت نده ہیں ایک تویه کم ہم طلبہ کے متعلق جو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ ایسے سوالوں کا جواب نہیں مے سکتے اس کا غلط ہونا معلوم ہوجاوگا كوهم كسي صلحت سعجواب ويس ادرس نے يشعر پرط صاسه مصلحت ببست كهانه يمرده بردن افتداز

**در** به در مجلس رندال خیرینیست که تبیست

ر مصلحت نہیں سے کہ ہر دہ سے راز فائل مبوجائے دریۂ عاشقا ن حق کومعار وحقائق ماه کی پویه ی خبریهے )

يعنى يدسب كجه جا. نيخ بين مكرز ابل فايس برطا برنبين كريته بين د دوسرا قائده برس

صماورى اطلاع وخطوكتا بت كمت وقت يا يتهبد لق ونت ممبرخ مدار و فروريخ برفرانس -

ک<mark>ئم دیکھ لو گے کہ تم اس تقریر کو نہیں جمھے سکتے اور حبب نہیں سمجھ سکتے تو تم سے خطا ب</mark> کرناموت ہے ، میری زبان ہی نہیں چلے گی کیونکہ ہ فهم سخن تا مكن مستمع بن قوت طبع ازمتكلم مجو (بات سیحف کی سعی اگر سینے والا مذکرے تومنکلم سے جوش کلم کی تمناعیت) اگر جهلار کواس طرح حاکمان جواب دیا جا دے توان کی جرازت نہ برطیعے گی ۔ پیل کی د نعهرهها دنیودگیسا تو **ایک تبین سنه و بال بهنتی ن**رلیدکا ایک باریک مسئله حترت مولا ناخليسل احدصا حب سے پوچھا تھا ہولا نانے لینے حسِن اخلاق سے اس کو سمحها دیا تھا گمروہی مرغی کی ایک ٹا نگ۔ ان کی بچھ میں کہاں آنا تھا کیونک سمجھن مطلوب بی دخصا - جب میں گیب تو وہ سمجھے کہ یہ تومؤلف ہی آگیا ال سے پوچھن چاہیتے ۔ چنا کچرمیرے پاس بھی آسئے پہلے آن کے توزودسے کہاا نسلام علب کم سلام پی شخشومت اورا کھوین میکتامها بھر کہنے لگے کہ یہ عبارت ہے بہتی زبوری ذرا اس کو دیکھ لیسے بیں نے کہا کہ میں نے تورب دیکھ ہی کے لکھا ہے آپ ترکیکیا کہنا ہے ۔ کہا ہیمحد میں نہیں آیا ہیںنے کہا مطلب نہیں سمجھے یا علاہ نہیں سمجھے مطلب توظا ہرسہ اردو میں مہل کرکے لکھا گیاسیے کہا اجی علمت نہیں سمجھا کہ اس کی علت كياب - ين في كها آپ كوكيدا ورجى مسائل يا دبين كهاجي بان بهرت یں نے کہا کیا اُن سب کی علّت کوآپ نے معلوم کرلیا ہے۔ یا پہستہ سے ایسے یمی بیرین کی علست ا درحکمست معلوم نہیں ۔اگرمیب کی علست معلوم ہوجکی تو مجھے اجازت ديجة كرد وجاركى مي علت دربا فت كرول كما بال غيرمعلوم العلت بھی پہست سے ہیں ہیں نے کہا پھولسے بھی اُسی قہرست میں واعل کرلیجے'۔ اسس جواب سے دہ تا راحل توبہت ہوئے گر بوسلے کچھ تہیں بس کتاب بغل میں دبا جلدی سسے آٹھ مگئے ۔

مولانانے فرمایا کہ تم نے تو برای جلدی ساکت کر دیا میں نے کہا حضرت میں آپ کی طرح خلیق نہیں کہ ایک کو اڑ مغربے ساتھ جار کھنے مغربار وں اخرس

بماخفش كيطرح وه كبيه يستبهين سمجهاا وريجريس تقريم كرول قصه براخفش كاطالبلو یس پینهورسے که وه اپنے برسے سے میں کا نکرار کیا کرتے تقریری کرنے کے بعداس سے يوجهة كسجها اوراس كوية تعليم كرركها تتهاكم وه لفي كے طور برمسر ہلا ديتا يہ بھرتقريم مثروع کرتے ایسے ہی مکررسہ کررتقر برکرتے نو مجھ سے اخصن نہیں بناجا نااس کے بعدا دَراً يُرج نظمين صاحب أيئه وه بهي اسي عليت ميں بيتلا تھے مہذب عنوان سسے كين لك كه حضرت جب لوگ علماء كي شان ميں گستاخي كرتے ہيں توہم كو برامعلوم ہوتا ہے بہرت ریخ ہوجا تاہے، چناپخراس مسئلہ میں جہلارا عرّاض کرتے ہیں جو ناگوار پېړ تاپ اس ليخ اگرآپ اجازت دي تويس ايک چھوڻا ساَعِلسه جع کروں سپس میں اگٹ چندمسائل کی تقریرکویں ۔ بیں نے کہا بیں آپ کی مجست کا بہرا یہ سے ممتون ببول ممرعقلي متاعده مب كرالابم فالابم جوكام سب سابم بهويهك اس کے اہمام کرنا چاہئے یہ آپ کومسلم ہے یا نہیں کہا صرور کم ہے کیونکہ بیمقدمہ توعقل کے موافق تھا اس کو بغیر سیلم کئے توجہارہ ہی متھا ان لوگوں کوعقلیات سارے سلم ہیں لبس نقلیات ہی میں کلام ہے۔ میں نے کہا جو لوگ علماء کو قبرا بھلا کیتے ہیں واقعی وہ کستانی کہتے ہیں سوایک تو یہ طبقہ ہےجوعلمار کی مثال ہم<sup>گتا</sup> فی کر ناہے مگراس سے برط صد کے ایک طبقہ وہ ہے جوا کمُ۔ محبتِ دین کی شا ن میں گستا خی کم<sup>تا</sup> ہے دہ ان سے بدتر ہے اورایک وہ طبقہ ہے چوصحابہ پرطعن کرتا ہے وہ ان سے بهي گنتاخ تربيع- ان سے براه کړا يک وه فرقه ہے جوحضور کی اینٹرعليه وسلم کی شاپ میں گستانی کرتاہیے اور سیسے بدتروہ گروہ سیے جو اِلٹرتعلیے کوشی وسیتم کرتاہیے تو ترتیب سے کام کرتا چاہتے۔ آپ اول ان لوگوں کی اصلاح کا انتظام كرديجة جوال كالكان من كستافي كيت بين المصدران كي جورسول الله صلی التٰدعلیہ وسلم کی مثان میں بے اوبی کرتے ہیں - بیھران کی جوصحا ہر کونہیں چھولتے يمران كي جو المُسكرُو بمرا بمعلا كيت بين جب ان سب كا انتظام بهوجا وسير كا آخريين یہ جا عست علمانہ کی مثان میں گستاخی کہتے والی رہے گی اس کا انتظام میں کردوں گا۔

اب وه چپ کیا جواب دیں جب دیکھاکہ اس طرح کا م ہزچلا تو گفتگو کا طرنہ بدلا اور کہا یہ توسمجھ میں آگیا کہ اس و قت ان کی اصلاح کی صرورت توہبیں کیکن آگر کردی جا کے توصررہی کیا ہے میں نے کہا کھ صرر نہیں کہنے الگہ بھرایسا کرد سے میں نے کہا ایمشورہ ہے ماضکم ہے اگر حکم ہے تو آپ کو حکومت کا کو بی حق نہیں میں آپ کا کوئی محکوم نہیں نوکرنہیں آپ کا شاگر زنہیں، مریینہیں اور اگرمشورد بے تومشورہ میں مخاطب کا بنے کا انتظارہیں ہوتا ہے اسے فرحل منصبی سے قارع ہوچکے ہے ہما راکام سیے ہماری چوہجھ بیں آ دیے گا کریں گے آپ کی کچہری کا وقت آگیا ہے تشریف پیجا یئے عندمن یہ بھی چلے سکتے۔ تمسام دن یہی نعتہ دیا گریں نے کسی کو ایک منط میں ختم کیا کسی کو دومزٹ میں اور پہلے ایک ہی آ دی نے کئی دن سے اکا برکو تنگک کررگھا تھا غرض یہ کہ ہرسائل کیسا تھ مہ توم طعیقًا خشکی بریتے اور پہ ہر جگفلیق سے اصلاح اسی طرح ہوتی ہے۔ اسی واسطے میں کہتا ہول کہ ا ول توحقیقت ظامهرکرو اوراگریه شمجهے توآخر میں کہدوکہ نس جا وَ بیرخدا کا حکہ ہے خداکے کم کے مقابلہ میں ہم تمحاری وا ہیات خرا مت کونہیں ماستے ہیں اسی کے مناسب ایک اور حکایت ہے کہ ر

مولان محد تیقوب صاحب ایک بادایک دعوت کے جلسہ بیں روکی تشریب رکھتے ہے اس جلسہ بیں روکی تشریب کے دلائن ان کردسیم تھے اس جلسہ بیں ایک عالی صونی صاحب سماع جوانی سماع کے دلائن ان کردسیم تھے مولانا کی دفنع سا دی تھی اس لئے وضع سے سے سے میں مولانا کر دفئی بین میں مولانا دوئی کا بیشعر کوئی عالم یا برزرگ ہیں۔ اس صوفی نے دلسیل جوانی سمع میں مولانا دوئی کا بیشعر میں سام

بشنو ازنے چوں حکایت میکند وزحدا بہا ٹرکایت میکسند

رجس طرح بانسری این مرکز سے بھرائی کاغم دور ہی ہے اور اپنی جدائی کی شکا کررہی تم بھی لینے مرکز آخریت کو بردرو دبانسری سننا حرام عشر نصوت کیلئے یہ شال ہے۔ ا درکبالاس میں بشنوا مرب اورامروجوب کے لئے ہے اس کا حقیقی جواب تو یہ کھا کہ بیشک امرسے وجوب ٹابت ہو تاہے گرکس کے امرسے مولا تاکے امرسے یا اللہ تعالیٰ امرسے گر سر جبلالوگ تواس کو کچھنے بس ان کو تواٹ تی ہوئی ایک بات ہا تھ لگ گئی کہ امروجوب کے لئے ہے وہ جبلا دان با توں کو کیا جا میں کہ امراح ہوں ہے لئے ہے وہ جبلا دان با توں کو کیا جا میں کہ امراح ہوں کے لئے ہے وہ جبلا دان با توں کو کیا جا میں کہ اور کی کا قول تو اشام کتے ہیں ، اس لئے مولا نا محد لیعقوب صاحبے فرمایا کہ مولا نا رومی کا قول تو جب جب ہوئ ٹابت کہ وہ دان کا حجت ہونا ٹابت کیا جا وے موسب سے بہلے تو تم ان کا مسلمان مونا ٹابت کرو۔ یس اس جواب سے ان پر تومٹی پرٹر گئی اور سادے دلاکل گا ونور و ہوگئی تومن ہر جگہ جواب کا مختلف طریقہ ہے کہیں ترمی کا حواب ایجا ہے کہیں ترمی کا حواب ایجا ہے کہیں ترمی کا شعرہے سے ایجا ہے کہیں بونہ کا اور کہیں جونہ کا جواب بہتر ہونا ہے۔ مولا ناہی کا شعرہے سے الوعظ ینفع لوبالعلم والی کھو

بوسديا على القهم والسيف اللغ وعاظ على القهم

(دعظ نفع دیتا ہے علم اور حکمت اور تلواو بہایت زیردست عظم مرشون آ اور فرما یکرتے کہ اللہ تعالی نے جہال چارکتابیں نازل فرمائی ہیں وہاں ایک بانجویں کتا حدید بھی اتاری ہے۔ چنا نج ایسل مرسل وانزل کتب کے بعدار شاوسے دا منزلت الحداب فیہ ماس شد، یہ فرمایا کہ اس میں حدید سے مراد تعلد ارجو تا ہے کہ اس الفقران بعن بعض قرآن کی تھے تا اللہ اس میں حدید سے مراد تعلد ارجو تا ہے کہ الفقران بعن بعض قرآن کی تھے تا اللہ اس روکتی جتن ایک نیزہ کی نوک روک دی ہولیات میں بوجا تا ہے کہ اول دلائل بیان کرواگران دلائل کون مالے توصا ف جواب دوکہ یہ خدا کا حکم ہے احکام البی کے سامنے کوئی چرج تشنیس اس لئے یہ است دیمی کچرج بستنیں ہیں غرض امر بالحوف یقید دا جب ہے اور ویکھا جات سے کہ اس خرف توجہ بالکی نہیں اور یہ کہ اس خرف توجہ بالکی نہیں اور یہ ایک نہیں اور دیا ہے کہ اس خرف توجہ بالبت بالکی نہیں اور ویکھا جات کہ طرح یہ بھی قرض ہے البت افتیار کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہوجا وے کہ نماز اور روزہ کی طرح یہ بھی قرض ہے البت افتیار کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہوجا وے کہ نماز اور روزہ کی طرح یہ بھی قرض ہے البت افتیار کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہوجا وے کہ نماز اور روزہ کی طرح یہ بھی قرض ہے البت افتیار کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہوجا وے کہ نماز اور روزہ کی طرح یہ بھی قرض ہے البت افتیار کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہوجا وے کہ نماز اور روزہ کی طرح یہ بھی قرض ہے البت اللہ نمانہ اور قات آپ لوگول کا پر جھنا

بهى نيليغ سي أكرنيت اليهى سي كيونكم انها الاعمال بالنيات أكراب كي نيت بي یہ بہوکہ برطصے سے فارع ہوکرا مربالمعروف کروں کا توب برط هنا بھی سعیہ تبلیغ ہی کا ہے اگر روترست مذہر تو بھر تبلیغ نہیں دیکھواگر کوئی شخص نما زکی نیست مذکرے تونما نہ نہیں ہوتی ایسا ہی روزہ ہے اگرنیت نہ کرے اور دن بھرفا قہ کرے توروزہ نہیں ہوتا غضب کی بات ہے کہم رات دن پر <u>س</u>ے پرا صاتے ہیں گراعال وطاعات کی نیت مذکر نے کی وجہ سے تُواب سے محروم ہیں ' غرصٰ اچھی نیت سے اس وقت یہی کتابیں پڑھنا بیشک اصل تبلیغ سے اورسی نے اس وقت کی قیداس سلتے لگا نی که پہلے نرما مذمیں صحابہ و تا بعین کو تدر*کی*س متعارف کی کوئی طاح<del>ت نہ</del>یں تمقى ان كا توبغيراس كے كام چلتا تھاكيونكہ حافظے اور اذبان كا في تھے اور تدين بهی تیمها ا دراس و قت اس کی صرورت اس لئے ہے کہ اُگر کمت ابیں مدون مذہ ہول ا درآ جُکل لوگول کامة ص فظ ویسایی نه ولیها تدین ہے مذا ن کیے قول بران جیا وثوق بے بھرزبانی کوئی مضمون صدیث و فقہ کا بیبان کیاجا تاتیسامعین کوہرگز تستی نه بهوتی ا درخیال بهوتاکه نهیس معلوم به کیچه کہتے ہیں شھیک بھی ہے یا پول م الط پلط ہانک رہے ہیں اگرکتا ہیں مدون مہوتیں تو بڑا خلست بحث ہونا دین میں بڑا فسا دیھیلتا خدا کا بڑا احسان ہے کہ اپنی عنایت ورحمت سے اس نے كتابيس مدون كرا دبي مدرس قائم كرادسية اس كمسامان مهيا دست منحله ان سا ما نوں کے ایک یہ ہے کہ مدرسہ کے لیے جند ہ تھی کیا جا دیسے گرمٹرط یہ ہے کہ طیب خ طرسے ہوا و رحب ان چیزول کی صرورے ثنا بہت ہوگی کہ لغیران کے کا م نہیں جلتا چنا پخاگر کت ہیں نہ ہوں توسلف کی یا تیں ہم نکسینے کی کوئی صورت نہیں اور بغیر مدارس متنائم کیئے تعلیم کتب ممکن نہیں لہذایہ بدعوت نہیں ہے بلکہ سنتسه ہے کیونکہ اس درمن تدریق بھی مقصود تبلیغ ہی ہے خوا ہ بلا واسط بابالواسط چنا پخ بلا و اسط تو تبلیغ مخاطب اول کوسے بعبی طلبہ کو اور بالواسط مخاطب ثانی . کولینی عوام کوسویه درسس و تدریس تنبایغ کا اتنا برا افرد ہے مگر بهم نیت تبلیغ م*ذکر نجسے* 

اس کے نواب سے محروم ہیں انعاالاعمال بالمنیات سے معلوم ہوتا ہے نیت يذكهن سيداعال كاثواب نهيس ملتأ كوعمل متحقق بهوجا وسه اوربعص اعمال توملا نبهت يخفق بى منهيں ہوتے كيونكه اعمال دوقسم سے ہيں بعض اعمال تو ايسے ہيں كه ان کا تحفق بھی بلا سے نہیں ہوتا اوربعض ایسے ہیں کہ ان کا تحفق توہوجا تا ہے تگر زُواب نہیں ہو تا جیسے پرا صنا پرا صانا کہ اس کا تحقق بلا نبت بھی ہوجا تاہے تكرثوا بنهيس ملتا بحلاف سمازروزه كيحكه التكاتحقق بي بلانيت نهيس موتا-چاہے یوں جہل سے کوئی کہہ لے کہ ہمارے یہاں تخفق نما زبدون نیسے بھی ہوجا تاہیے جیسے کسی نے مولاتا محد بعقوب صاحب سے دومیاں بی بی کے بحاح سے متعلق مسئلہ ہوجیاکہ ان کا یہ دہشتہ ہے ان میں دکاح ہوجا دسے کا یا نہیں مولانا نے فرما یا نہیں ہوسکتا 'تو وہ کیا کہتا ہے کہم نے تو کیا تھا ہو گیا تھا اور جیسے ایک گنوا سیلے وضونماز برم ها کرنا نھاکسی واعظ سے سناکہ بلا وضونما زنہین تی توده كهتاب كدبار بكرديم وشداس طح اس كنوار في محفاكس ابيجاب قيول ہوگیا تونکاح ہوگیا حالا نکر فع موانع مشرائط سخقق سے ہے مگربعض اعمال بغیر نیست کے بھی ہوجاتے ہیں گراجر نہیں موتا جیسے تعلیم وتعلم سوہم لوگول کا کتنا براحرمان بيكري بليس كمهندة بهماس مين شغول مكرتيت مذ بهو في سينواب سيخروا ر ہا پہشید کہ اگر نبیت بھی دین کی 'اور تبلیغ کی ہوتی تب بھی ثواب پزیلتا کیونکہ آگ ساتھ تنخواہ کی بھی تونیت ہے اور ہید دنیا ہے تونیت تبلیغ کے بع*د بھی* توا*ب کہا* بهوتا كيونكه خالص تبلبغ بى كى توىزىت نهيس بلكه مدرسين كوتوتنخوا وتجمي مطلوب ہے۔ جواب یہ ہے کہاس میں تفصیل ہے ایک تو وہ تنخوا و لینے والاسے عبس کو مقصوداصلی صرف نوکری اور تنخوا ہ ہے اورایک وہ جو تنخوا ہ نفقہ کے طور پر ليتاب جيسے متاصى بريت المال سے تنخواہ ليتاہے اور اصل مقصود اسكا خدمت دین ہے ان دونوں میں فرق ہے اور دو فرق یہ ہے کہ حس کو منصوبا بالذات دنياتى اس كو تواب بهيں كيكے كاا ورجب كومقصود بالذات دين ہے

گرر و پیرگذ. او قات کے لئے لیتا ہے اس کو ٹواب ملے گا اگر پیمشیہ مبوکہ جب دین کے ساتھ دینا کا بھی خیال ہے توجموعہ لودینا ہی ہواکیونکہ مرکب دین و دنیا ہے دینا ہے کیونکہ نتیجہ تالعے اخس کا ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ س کو تنخواہ مدنظر نہیں صرف گذرا و قیات کے لیۓ لیتاہیے اس کا مقصود تنخواہ کو کہا ہی یہ جاھے گاخواہ بلا شرط بهو بإبالسشرط ورمة متناصني مفتى بلكه تعلقا ررات ريركسي كوبهى ثواب مذملت اب اس کی علامت کیباہ ہے کہ اس شخص کومقصو دصرف دین ہے اور تنخوا ہ صرف فع حا جست کے لیے سواس کی علامیت کیا ہے کہ اسٹنے کی کومقصود صرف دین ہے اور تنخواه صرف د فع حا جرت کے لئے سواس کی علامت پر ہے کہ جس کو تنخوا ہ ملت ہے اس کی دوحالتیں ہیں ایک عالت تویہ ہے کہ جبتی تنخواہ اس کوملتی ہے وہ اس کے نا ك وتىفقە كوكا فى نہيں اس حالت ميں تو دوسرى كو يى برطى تو كىرى تلاپش كمەنا اس کے لئے پیدلامرت قصد د نیاکی نہیں لیکن اگروہ رفع حواکج کے لیے کا تی ہے معاش میں کوئی تنگی نہیں ہے اور بچھ بھی اس کو بڑی ما، زمن کی تلاس ہے کہ آگر د وسری جُگه تنخواه نه با ده سلے تو فوراً چلا جائے اوراس وقت محص ترقی ہی کی وجہ سے جا تاہے یہ توعلامیت اسس کی ہے کہ اس کو دین مقسود نہیں دینیا مقصو سیے۔ اور دوسری حالت یہ سیے کہ کفایت کی صورت میں دوسری جگر کی تلاش نہو اور سلے مجمی تو مذجلے یہ علامت ہے کہ دین مقصود ہے۔ ہال یہ بھی دیکھا جا و بیگا . که اس شخص سنے دونول جگہ دین کا نفغ برا پرسے یا دوسری چگہ نہ یاد ہ سے اگرا س ئے۔ دوسری جگہ کو ترجیج ہے تواور ہات ہے بیٹر طبکہ قصد دین کا ہو ورن اگر دوسری حگه کو نفع دینی ریدد بهو مگرمقصو دانس کاپههیس بلکرمقصو د توسیم ترتی د نیا اور نفرّ دینی کوآ طیز تاسیع نواس شخص کی نسیست کهاچا وسے گاکہ یہ ملازمرت محف**ع ن**یا مسم المنيَّ ويناسب ومين كم المنه المرين ومن كم الما ومن وه بي من المرين وه من المرين وه من المرين وم ، بن الله بدو الركوبرشخص دل مين مطول كرد كيه في تعالي كيم ما كومعا مله ب محفز وتنفى تريت سعكا متهبين جلتاء

جيسے ايک د فعه کا نيوريس ميں مسافرار طورسے گيا ہوا تھا اور د دسری کھکہ جانے کو تیا طکمٹ <u>لینے کے لئے آگے</u> آ دمی کو بھیجد با اور خودعثا پیڑھ کرر جانے کو تف عشاکی ا ما مرت کے لئے مجھ سے کہا گیا ہیں نے کہا کہ اگر کوئی مقیم پرطهها دسے توبهه ترسے . شاید بعض مقتدی امامین مسا فرسے مسائل سے ناوا<del>ق</del>ت ہوں ۔ توایک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اقا مت کی نیت کرکھے پوری نما زپڑھا توظا برسيے كه وه نيت لفظي ماخيا لي تيت بهو تي حفيقي بنيت به بوتي غرض محض تصورسنے بچھے نہیں ہوتا کیونکہ تصور نریت نیت نہیں جیسا تصور کفر کفرنہیں ملکہ عوبم كفركفرسها اسى طرح تصور ريا، ريانهيس بلكه عزم رياد رياسه - ببرهال مقصة سكو ديكھنا چاہيئے اور ہرشخض اپنے و جدان كو ديكھے كہ اس وقت جہال تنخوا ہ بہہ کام کررباہے اگر دوسری جگہ اس سے زبادہ ملے توجلا جا وکے کا بانہیں اگرزبادہ ملے بربھی مذیجا وے تومعلوم ہوگا کہ بہشخص حببتہ التار کام کرناہے ورہذا جیرہے به ا دربات می که اجرت لیسے بیس گت ه نه بهو کیبونکه امام شا نعی جواز کے متائل ہیں اور ہما رہے علمارنے اس پرفتوی دیدیا ہے مگر گفتگوا جرو اُنواب میں ہے یہ میری رائے ہے اگر خلطی ہو توجھ کو اطلاع کردی جا وے۔

فلاصه یه به که جوشخص نفقه ت اصنی کے طور پر تنخواه لیتا ب اس کو اجر ملیگا ور مذنهیں ۔ اب صرف ایک شبه اور ده گیا وه یه که جب یه نفقه ت اعنی کی مثل ب تو بحر تنخواه کی تعیین کریں جواب یہ به که تعیین تنخواه محض دفع نزع کے لئے ہے کیونکہ اصل معیار تورقع حاجت ہے اور حاجت کھی کم مبوتی ہے کہمی : یا دہ اور در اصل اس میں معتبر قول صاحب حاجت کا ب شاید کسی کواس برست به موتاکه ممکن سے کہ حاجت پانچ رو به یکی مواوراس نے بتلا دیے وس رویے ۔ بھر نزاع ہوتا اس لئے مصلحت یہ ہے کہ تعیین مبوجا وے ، اس کی ہی مثال سے جیسے نفقہ زوج ہرکواس میں بھی اصل عدم تعیین سے کیونکہ وہ اجر ست مثال سے جیسے نفقہ زوج ہرکواس میں بھی اصل عدم تعیین سے کیونکہ وہ اجر ست نہیں بلکہ حق واجب ہے اور اصل معیار اس کا حاجت سے ۔ چنا بخہ قبل فرض نہیں بلکہ حق واجب ہے اور اصل معیار اس کا حاجت سے ۔ چنا بخہ قبل فرض

قاضی بھی اس کا اداکرنا وا جب ہے لیکن بعض دفعہ صلحت عدم نزاع کے لیے قاصنی نفقه کی مقدار معین کردیتا ہے اور نظا ہرسے فرض قاصنی سے بعدیھی وہ نفقہ بى بهو تاسب اجرست نهيس بوجاتى ليس أكرتييين منافى كواب بهوتى توجياسية كانفق زوجسه بعد فرص کے نفقرن رہے بلکہ اجرب سرجائے اوراس کا کوئی قائل تہیں یہ اجالى جواب به والشراعلم بنفاصيله أكراس بركوتي تملطي مموتو اصلاح كمردي جائه غرص تنجواه ليسين كم بعديهي لبعض صورتوں ميں اجرملستا ہے تو بھرتيت تبليغ كي حمیوں مزکی جائے۔ لیس مدربین وطلبہ تبلیغ کا ٹواب سن کر پڑھنا پڑھا نامہ چھوڑیں بلکہ وہ اس میں نیت تبلیع کرلیں اوراگر تبلیغ کی قسمی*ں کر دی ج*ا می*ں کہ* ایک تبلیع اصول دعقا تدکی ہے کفارکو۔ دوسری قسم تبلیغ فردع ہے مسلمانوں کھ تیسسری قسم ایک جماعت کو تبلیغ کے قابل بنا ٹاپھے تو درسس و تدریس کا تبلیغ میں دا خل موناً بالكل ظاهرب اورجب تبليغ كى مختلف قسيس بين تواب يه ضروزين کہ ہرخص ساری تمیں اداکرے بلکہ اسس کے لئے تقیم خدمات حزوری ہے۔ لیکس ان سب كامول كوخاص خاص جماعت كےمبرد كيا جاستے يعنی قا بليت اور مناسبت کو دیکھ کرتقیہم خدمات کی جاسئے کیونکہ ہرایک اومی ہرایک کام کے قابل نہیں ہونا خود قرآن سے بھی تقیم قدمات کا صروری ہونا معلوم ہوتا ہے جنائي فرمات بي دماكان المومنون لينفرواكا فتر فالولانفرمن كل فرفتة منهم طائفة اسيرح تعالے نے سب كو دفعة جماديس جانے ہر عتاب فرمایا ہے بلکہ یہ فرما یا ہے کہ ایک جماعت جہا دیں جاتی اور ایک علم حال کرتی اس سے اس آیت میں بحت نہیں کی کہ اس تقیم کے لئے مرجے کیا ہے کس *کو* تحصیل علم کرنا جا ہیئے اورکس کو جہا دمیں جانا چا ہیئے گرانتی ہات ثابت ہوگئی کہ توكسى كوكونى خدم كست كرنا چله يئے كسى كوكچھ كرنا چا بيتے - سب ايك بى كام ذكري كراس سے دين كى بنيا ديں كمرز در بيوجا بيس كى - باتى يہ بھر كہوں كا كہ جوكچھ كرو

ا بنے بڑے سے پوچید کر کر دوہ متعین کردیں کے کیس کوکیا کرنا جا ہتے وہ جس کو پر معنے کا حکم کریں وہ بر طبیس جن کو نبلیغ متعارف کے داسطے مقرر کریں وہ مبلغ بيغ بهر تبليغ كے اندرجب كوج خدمت سيردكري وه اسى كو الجام دے مثلاً كمى كوما لى خرمت بتا دين كي كسي كوجاني كسي كوناليف وتصنيف كي ليس يهمت سمحصوكه يهتبليغ نهيس ب يرجمي تبليغ بي ب كيونكه مقدمات تبليغ ملحق بالتبليغ بي یس مال دہندہ بھی مبلغ سیے اور احکام سنانے والا بھی مبلغ ہے اورمصنا بین <u>لکھنے والا</u> بھی مبلغ ہے اس کی الیبی مثال ہے کہ کسی سے پوچھوکہ تھھا دے کھانے میں کیسا صرف ہوتاہے تو وہ پائے رہے بنلا وے کا مثلاً بھراس کی تفصیبل بیں کوئلہ ا درا وملیکویمی ستمارکریسے گا مثلاً دور و بیرکا اناج بے اوراکیک رو بیرکی دال اور چارتسفے اوسیلے اب اگرکو ٹی کہے کہ میاں ہم توتم سے کھانے کا حساب پوچھ ربيه بينتم اويلے كواس ميں كيسے شماركرتے بيو توكها جا وسے كاكر بيخص يغني معترهن احمق سيحكيونكه ببجى كها ني كيمتعلقات بس سيسب كها نابغيه لكولى یا ا دبلے کوئلے کے کیسے بک سکتا ہے یہ توعرت کے موا فی کلام ہے اور قواملہ سترعیہ سے بھی نابت ہے کہ مقد مات شے بھی اسی حکم میں ہوتے ہیں جواس کا حكمسب جنائي ارشا دسيح تعاوبوا على البرو التقوى معلوم بواكمعا ونبت بر بھی پر ہے کیونکہ اس میں تعاون یامور پر کے اور مامور برکا ہر ہونا لارم ہے۔ بهرحال تبليغ كيمتعلق متعدد خدمات بيريس ايك جماعت اليبي مهوجوالثلث اسلام كرسے ادراكير جماعت ايسى موك مال سنے ان امداد كريسے وغيرہ دغيرہ میں نے اس کو مکرراس لئے بیان کیا کہم توگوں بیں کام کے وقت غلوہو جاتا ہے کہ بس جد ہررخ کہنے ہیں سب ایک ہی طرف ٹوط پڑتے ہیں اس لتے تبليغ كى صنرورت بيان كرتے ہوئے مجھے اندليشہ بے كہ بھی ايسا مذہ وكرمدرسين دطليه برط صناً برط معا ناچھولدري، بلكه اس كوابينے بندرگول سے بوچھوكهم كوكيا كرنا جابيئية ياسبق حيوثه كرجيه دارن يا برط حصة رہيں يا ايك وہاں سے چلاآمے

دوسرا جا وسے غرض اپنی رائے سے کچھ نہ کرو ور نہ بجائے اصلاح کے فسا دہوگا ہیں نے اس کو قصداً عرس کیا ہے کہ کیو کہ میں یہ رنگ دیکھ رہا ہوں کہ آجک وہ طلبہ بھی چوعلم سے فارغ نہیں ہوئے تبلیغ میں مشغول ہو ناچا ہتے ہیں حالانکہ میرے نہ دیک ان کے لئے تکمیل علم اول صروبہ سے کیونکہ اگر یہ پیڑھنا پڑھا نا مہوتو تصنیف و تبلیغ وغیرہ بھی سب بریکار ہے کیونکہ ناقص کی تبلیغ وغیرہ کچھ متابل اعتبار نہیں بلکہ اس طرح توجہ ندروز میں علم بالکل محدوم ہی موجا و کیکا توقیلم وتعلم میں ایک فرد ہے۔

لتبليغ كى اب د وسرى بات كهتا مول كەتبلىغ كى اس فرد كى طرف كچھ تو نۇچ ہے مگراس کی جود وسری فردہے لیستی امر بالمعروف دنہی عن المنکراس کی طرف تو با نکل ہی توجہ نہیں جا لا تکہ بیجی ایک فرد اعظم ہے تیلیغ کی اوراس میں بھی ایک تفصیل ہے وہ یہ کہ اس کی بھی دوتسیں ہیں ایک خطاب خاص ایک خطاب عام ، امرہالمعروف خاص توسب کے ذمہ ہے بیکی وردلیشرسے ساقط نہیں ہوتا ا وہ امربا لمعروف عام بعن وعظ كهتايه سب كي ذمه فرَض نهيس بككه صرف يبعله، يروي سبے اورامربا لمعروف خاص کا مداروت درت پرسبے بین جس کوجس کسی پرجیتنی قدر ہے اس کے دمہ واجب ہے کہ اس کو امر بالمعروف کہے مثلاً ماں باب کے ذمته واجب ہے که اپنی اولا د کونما زرد زه کی نصیحت کریں خا و ندم پر فرمن ہے کاپنی بی بی کوا حکام مشرعیہ پرمجبورکرے۔ آقا کے لئے لازم ہے کہ اسپنے نوکر جا کراورچوان كما التحت ين ال كوامر بالمعرون كمراء وريث من ب مروا مبيا عكوبالصوة اذابلغواسبعا واضربوهم اذابخطواعش اغرض بتخص برواجب بم كمليخ مانحتول كوحكم كرسے امور خيركا اور خلاف مترع باتوں سے روكے اس ميں عالم بيو کی صرورت نہیں ہال جہال علم درکار سیے مثلاً کوئی مختلفت فیمسئلہ ہے یا ایسا کونی مسئلہ ہے جس کے مہبت سقوق ہیں اوروہ ان شقوق کا احاط نہیں کہ رسکایا اها طرتو كرليب مكر درح معلوم نهيس كمنفق عليمسئله عي الختلف فيمسئل مختلف في مِن مُجَالِنَ ہُوق ہے تو ایسا مسئلہ بنلا نا ہڑ خص کے الئے جائم نہیں ملکہ حیں کی نظر کا فی نہ ہواسس کو ایسا مسئلہ بیان کرنا بھی جائر نہیں بہ علمار کے بتلا نے کا ہے پس تبلیغ خاص کے لئے تومسئلہ کی حقیقت کا پورے طور سے منکشف ہو نا اور تبلیغ خام کہ نایہ علما، کا کا م ہے خواہ درسیات ہونا سرط ہوا ہو یا کسی عالم سے مسائل سن کرعالم ہوگیا ہواس کو درسیات برط حہ کرعالم ہوا ہو یا کسی عالم سے مسائل سن کرعالم ہوگیا ہواس کو میں تبلیغ عام کی اجازت ہے بشرطیکہ کسی بڑے نے اس کو اس کا م سے لئے معین کریا ہو چنا ہو تھا کہ اللہ برط حاسما اللہ برط حاسما کا م سے کے مقال کریا ہو چنا ہو تھا کہ اللہ ہوں جب تک کو تی کامل مذکہ یہ ہو تو سے میں اس کے قتابل ہوں جب تک کو تی کامل مذکہ یہ ہو تا ہی ہو تو اللہ ہو لیقول ایک جگیم کے سے میں اس کے قتابل ہوں جب تک کو تی کامل مذکہ یہ میں تو برخ قابل ہو لیقول ایک جگیم کے سے

عبسلى نتوال كشت تبصدلي خري حيند بنمائ بصاحب تظرك كوبزودا (اپنےموٹی کوکسی صاحب نظر کو دیکھا ؤ چنگر کدھوں کی تصدیق سے کو ٹی عینی نهیں ہوجا تا . بعنی ایے اہلِ عَلم کسی التّروالے کی جونیا ل سیدھی کرو وہ تماری اصلاح کردیں کے ورہ اسپنے کون جانے تکبرسے کیا سمجھنے لگوگے ، جیسے آجکل بعض لوگ اردوکت بیس دیکھ کر وعظ کہنے لگے اورمسائل بیرائی غلطیا كمية بين كركيجه انتهامنيس ترجب كك غلط كست بير . أيك عالم حكايت فراتي تصے کہ کسی مقام میں ایک واعظ آئے وعظ میں ات اعطب لے الکو ٹو کا ترجمہ سميك "اسے محددصلی الترعلیہ وسلم، دیا ہم نے تم كومشل كونركے" ال را وى عالم نے کہاکہ بھائی مشل کا ہے کے معنی ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ کا مت کے معنی ہیں یہ کا ت تشبيبيه كاكبد تاب انهول نے كها كه حصرت يركا ف تشبيبه كاتهيں ہے يركاف خطاب کا ہے تو کہتے ہیں کیا دلسیل سے کہ یہ تشبیہ کا نہیں خطاب کا ہے اب وہ جكرائ كراس جابل كوكيس محهايش وسوج كركهاكه وهكول كول كمها جاتاب جب الف سے ملاہوا ہواور یہ ایسانہیں کہا ہاں مجھ کومعلوم رہتھا۔ پھر بھی نیمت ہے کہ اس نے است ابھی مان لیا وریہ کہتا کہ اس کی کیا دلیبل ہے کہ وہ گول گول

بوتاب أكركية كرامستاد في تبلاياب وه كهتاكيا دليل م كدامستاد في تنلاياال يحرامسنا دسى كوية ماسنے توكوئى كياكرليستا مگريجي اس ميں دبن كى اہليت تقى كراسك ابني علطى كومان لبا- وريزاب توبه حالت سم كرجوبات مرزسے بكل جاتی ہے جواہ بالکل ہی غلط ہو گرغلطی کا افرار کہی نہیں کہ یں گئے ۔ تو آجکل ایسے ایسے جا ہل بھی وعظ کہنے کھرطے ہوجاتے ہیں خود سیاں دیوین ہی کی میریے سامنے کی حکا بہت ہے کہ ایک جا ہل اندھا واعظ آیا اس زمارہ میں مولانارفیع آلد صاحب بھی تشریف رکھتے تھے ان ہی کی مبحد کا قصتہ ہے بعدم غرب وعظ شرع سميا وعظيس يه آييت برهمي يا إيها الذين امنو ااذا نودى للصلولة من يوم الجتعة فاسعواالى فكرالله وذرواا لبيع دلكو خيرلكوان كنتو تعلمون رآيت كاولج كا ترجم تو قریب قریب طفیک بیان كرسك آگے دوسرے جزویس تمانتاكیا ولكوخیر ان كننو تعلمون كاآب في ترجم كياكه يهبرس تهاك مل كدوكان كوتالالكاد آپ کے تعلمون کی گت بنائی اس کو نالاموندسمجھا گرقرآن میں تومون سے موندناکہاں تكرشا ئدوه كهتاكه بيمون مرخم بيم موندكا حالا تكهموندتا اسمعني ميث تعليجي نهيس ہوتا بلکہ کیوار بندکہ نے کوموندتا کہتے ہیں نہ کہ نا لا لگائے کو مولانا کوغضہ آ یا پوچیا ک یہ تنرجیہ تونے کہا ں سیکھا توسیکری میں ایک شخص بہرت ظربیت تھے، ان کا تام مولوی صا دق علی تھاکہ کم مجھ کو مولوی صا دق علی نے یہ ترجمہ تبلایا ہے۔ مولا بالے فرما يالهه اس في بخص بيطواف كواليسا ترجم بتلاياس . تواكرا يس لوكول كووعظ كونى كى كم كانش دى جائے تو برا امفسدہ يھيلے كا - مگر ہاں بعض ان پرا ھ بھى صاحب كمال ا ور دیندار قهیم بهوتے ہیں ان کا حافظ بھی اجھا ہوتا ہے اور باو چوداس کے اگر کوئی بات ان سے پوچھی چا دیے اوران کومعلوم رہ ہو توصا ب کہہ دیتے ہیں کہ ہیں معلوم نہیں ۔ ان کو وعظ کہنا کسی عالم کی اجازت کے بعدجا نزسہے ۔ اب توثیصیبت ہے کہ جو لوگ نام کے مولوی تھی ہیں اور بدون تحقیق مسئلہ بتلا نے کی وعید بھی <del>حافظ</del> ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہوئے عارآتی ہے کہ بمیں معلوم نہیں بس ان سے جو بات بھی

پوچی جائے فوراً بتلائے کو تبادا ورگرہ بڑکر کے جواب دیدسیتے ہیں 'ان میں بھی دوقتم کے لوگ ہیں ۔ چو بددین ہیں دوقتم کے لوگ ہیں ایک بالکل بددین اورا کیسے بچھ دین دار ہیں۔ چو بددین ہیں وہ تو غلط سلط بتلا تے ہیں اور جو ذرا دیندار ہیں وہ گول گول جواب دینتے ہیں کہ مخاطب کو جواب کا بچھ بہتے ہیں معلوم من ہو کہ ان کومسکا معلوم ہیں وہ اس طرح اپنی جہالت کو چھیا تے ہیں ۔

حصنرت مولا تأكنگوہی فرماتے تھے كە كىنگوه میں ايك جابل مفتی تھے مولانا نے امنحا ٹاانسسے پوچھاکہ حا ملہ سے نکاح کرتاکب سے مولا تانے مسّلہ بھی جھا تھ کم وه پوچها جوبهت بي شقو في ركه تاسيم گروه شخص تف متدين په جواب د پاكه بيوه سے نکاح کرنا ایساہ جیسے گھیرا دیدینا' پوچھا مطلب کیاہے کہا تم خود سمجھ لو غرمن وه برا بهوسیّارتها جواب ایسا دیاکه نخاطب کوکچه بیته بسی منبطے مرصلت کا به تركك من حرمت كا اورية عقيده بكا الأكرساك كواس جواب سے كيا حاصل موا بجراس کے کہ تحریب مگر خیر پہلے کچھ توا ہلیت تھی، اب تومن گھڑت سے بھی باكسنهين كونى كجهرى يوجه جواب تراش كركهه والاحواه غلطابي بهوتوالسول كو تودعظ کہنا حرام محصٰ ہے۔ البیۃ اُگرکو ئی جاہل اچھا جا فظ والا ہو اوراس کے ا ندر تدین بھی ہو اور کوئی عالم اس کو اجازت دیے تواس کو وعظ کہنا جا مرسع. مگر شرط یہ ہے کہ وہ عالم پہلے اس کے متعد د تقریبریں بھی سنایں بھراجا زت دیں ۔ مولانا عبدالعزير صاحب كے زمار ميں ايك الى شخص وعظ كہتا تھا گارس کا حافظ ایسااچھا تھاکہ دہ شاہ صاحب کے وعظ کو از برباد کرلینا تھا توالیتے ض کواجا زت ہے جبکہ ہر پہلوسے لیتین ہوجا دے کہ قوی الحا فظہیے متدبن ہے اور اس کے دین کی بھی جانج کر لی ہو جیسے ڈاکھا نہ کے افسرا پینے ہا تھ سے ڈاک کے خایهٔ میں ایسے نام کے خطاجھوڑ حیوڑ کر ڈاکیہ کی جانج کے لئے ویکھتے ہیں کہ پہنچیاہے بالهبين اسي طرح مختلف علسول بين استحص سيمسانل بوجيموا ومجمرد يكيموجو بایس اس کومعلوم نهیں ہیں ان کا کیسا جو اب دیتا ہے آگر کہدیے کے معلوم

نہیں توسیھے لوکراس بیں تدین سے اسی طرح اگریسی طالب علم کو وعظ کے لئے متعین کیا جائے توجا ترہے گراس کے حدود مقرر کردوکہ اس حد نکس کام کرواگے کویذ بره هو آخر د نبیا کے بھی تو ہر کام کی ایک ایک عدیہے کہ اس حدسے تجا وز جائر نہیں رکھا جا تاغرص ا سطریق سے سب کو تبلیغ میں مشغول ہوتا جا ہیئے جس سے جدن ہوسکے اسی کئے الٹرتعبا للے تیسی کی تحصیص نہیں فرمائی بلکہ احظالی سبيل ربتك ميں عام حكم ديديا ہے اور بيرال جو لبظ ہرخط ب حضوصلي التد عليه وسلم كوسب تومقصو د خاص حضور صلى التدعليه وسلم بى كوخطا ب كرتانهيس بلكه عام ب جنا یخب ایک جگه ارشادیے قبل هذه سیسیلی ا دسوالی امترعلی بصیرة ان د من اتبعنی کہ میں ا**ورمیرے تبعین ال**ٹر کی طرف بصیرت کے ساتھ دعو**ت کہتے ہیں** اس تفییر پر اناصمیرا دعو کی تاکیب بیسے اورمن اتبعنیٰ اس برمعطوت اور گوعلی بصیرة انا دُمنانیعیٰ کی ایک تفسیریهجی کی گئیسہے کہ میں بھی بصیرت پربہول ا درمیر متبعين كمجى اس صورت بيس ميستقل تيمسله بيوكا يعنى على بصيرة خيرمقدم اورانا مع لينے معطوف کے مبتداموخرا ورا دعو کا معمول مذہروگا مگرچونکہ دوسری نصوص میں دعیب د عدم دعوت کی عام ہے چنا کئے ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ جو لوگ۔ امربالمعرد فننهيس كرتے ہيں اللہ تعليے ان كوعقاب عام كرے كا اور آسيے استشها دُکے لئے یہ آیت پڑھی واتفوا فائنۃ کاتصیبن الذبن ظلموامبکھ خاصة تواس كے انتقام سے معلوم ہواكہ ا مت كا ہر فردىھى وجوب دعوت كى حکم میں داخل ہے۔ نیبز حضورصلی النتہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ جیلی امتیں امر بالمعروت کے ترک سے ہلاک ہوتی ہیں اور المم سالقہ کے عالات نقل کرکے اً گرنگیریه بهٔ کبا جائے تو وہ بھی جحت ہے اوراس لئے کہ حق تعالے نے بنی ا سرائیل کے صیدکے قصدیں فرمایا ہے والحقالت امدمنهم لعظون قوسیا ماتہ۔ ھلکھم اومعذ بھم عذاباً سندید ایعی بع*ن صلحاد نے دوسرول سے کہ*ا تھاکہ ان نا فرما توں کوتھیں حست کیول کرتے ہو توانھوں سنے بواب دیا خیالوا

معددة الى دبكو كه فدا كے بہال عذرف الم كرنے كے لئے تاكمعدور سمجھ جائيں كر ہم نے توان سے ترک معصیب کے لئے کہا تھا گرانھوں نے نہیں ما نااس سے معلوم ہوتاہے کہ نصیحت میں تخصیص کی نہیں بلکرامتی سے ذمریمی امربا لمعروف صروری سے اورحکم سب کو عام ہے ہاں اس میں و ہنفیبل کس کے ذمر کیا حکم ج یعی تبلیغ خاص ہے با عام سواس کومیں نے او پرسیان کر دیا ہے کہ تبلیغ عام علمائكا منصب بي تبليغ خاص توهرجگه اور برشخص بريد بهرحال حكم عام ہے یا تی خطاب کا خاص ہو تا خصوصیت مقام سے ہو تاہیے بلکہ اکتر حگہ قرآن میں خطاب خاص ہی ہے لیکن جب آ ہے کسی حکم کے ما مور ہیں تو اور سب کوبطراتِ ا و بل ما مورمهوں کے جبکہ کوئی دلیب ل تخصیص کی مذہبو چینا پیجہ قاعدہ ہے کہ سلاطین کا خطاب اول بڑوں کو ہواکر تاہے اور جھوٹے ان کے تابع ہواکتے ہیں جرمقر ہین كوكسى بات كاحكم بب توغيرمقربين برتو فرض مختم ہوگا ليس حق تعاليے فرماستے ہيں ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ألحسنة وجادلهم بالتيهي آهن اس میں سیل رب کی طرف بلا نے کا حکم سبے اب رہا یہ کہ طرایقہ کیا ہے دعوت کا سواس کے متعلق عل تعالیے تین جیریں بتلائی ہیں۔ دعورت بالحکمۃ ، دعوت بالموعظة الحسنه اورأيك تجاً دله تين أيك تسم تودعوت كي يسب*ي يحكم*ت کے ساتھ کی جائے د دسری قسم یہ ہے موعظہ حسنہ کے ساتھے دعوت کی جائے ا ورایک پیرکرمجا دلرحسہ نہ کیا جا کے اس کی توجیہ مختلف ہوسکتی ہے جو ہا ست میری سمحه پس آتی ہے وہ عرض کرتا ہوں جب سمی کوسبیل رہب کی طرف ہوگی تو ا س میں ایک تو دعویٰ خاص د اعی کا مطلوب ہوگا اورایک اس کی نقیص ہوگی جو که مذہب مخالفت کا ہے بچھ گرفتگویں دوچیز ول کی عنرورت ہموتی ہے ایک ا بینے دعویٰ کا اثبات اور دو سرے کے دعوے کا ابطال توحکمت یہ ہے کہلینے دعوے پیملمی د لائل مت ئم کئے جا ویں اور مجا دلہ یہ ہے کہ مخالف کے مدعی کو باطل کیا جا وسے اصل متقصور تویہ دو نول ہیں باتی تیسری ایک چیز اورسے وہ

موعظ حسنه ہے چونکہ السّرتعالیٰ کوعب دیے میا تھ شفقات بہرت زیا وہ ہے اس کئے موعظ حسب نہ بھی ایک طرائق بتلا دیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ ناصح دوقسم کے بہونے ہیں ایک توصا بطر کے ساتھ نصیحت کرنے والا وہ تو ایسے صالط کی خابہ پڑی کردیتا ہے دوسرا وہ ناصح جس کوس معین برشفقات بھی سب مثلاً أيب تومنا دى كاحكم سن ناسبے اور آيك باب كانصبحت كرنا دوتول یس برا فرق سیے منا دی کاکام توصا بطرکاسیے صرف حکم کا بیروی اس کا فرس منصبی ہے اب تم ما نویا یہ یا نواس ہے اس کوکو ٹی سجے نہیں اور با مجھن مسنانے پر قذع سن نہیں کرتا بلکہ اس کی شفقات اس بات کومقتصنی ہوتی ہے کرکسی صورت سے اس کومنوالوں اس لئے وہ المبی صورت اختیار کرتاہے کہ بیٹا مان ہی لیے تو دیکھئے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے اور ظاہر ہے کہ النڈ تعاليے جيسا كوئى شفيق نہيں بھرحصنور صلى الشّه عليه وسلم جيسا كوئى خيرخوا ہوں توجحنس شفقت ہی کے مقتف سے الٹر تعالیے نے اولاً حضورصلی الٹرعلیہ وہم کو ا ورثایت آیپ کی امست کو فرمایا ہے کہ دعوت میں صرف حکمیت بعنی دلائں ہی ببراكتفا بذكر وبلكه ساته مساته موعظه شسنه بهمي كهيته ربهوبس كي حقيقات تقابل سے معلوم ہوتی ہے کہ حکمت سے جب علمی دلائل مراد ہیں توموعظ حسنہ سے دلائل کے علا دہ کچھ اور مراد پہوگا سورہ ایلسے مضامین موثرہ ہیں جسسے میٰ طب میں نرمی ہیرا ہو دل پھنل جا دسے اوران مضامین مرقعہ کا مصداق ترغیب و تدبریب کے که درج سے جنت کی ترغیب اور درکات جہنم سے ترہیب كرنا ونخؤدذ لكبغرض اصل مقصود تواحكام كاسنا ناسيے خوا ه اصل بهول يا فروع با تی ایک درجہ مخاطب کے منا نرکہ نے کے لیے ترغیب و ترہیب کابھی ہے گو و ه بھی ایک چینبیت سے احکام ہی ہیں سے سے مثلاً جنت اور دوزرخ کامضمون عقیدہ کے درج میں تواحکام بی بین واعل سے اوراصول میں سے گردوسسری چىتىست سىے ترغیب و تربہ بب سے بعنی جہاں احکام کا من ناا در دورّ خونت کا

اداب السبين

معتقد بنإنا مقصود يزبهو صرف ترقيق فلب مقصود بهوو ہال ترغيب ورئيب ہے مثلاً مسی کو کہا کہ اگر نما نہ پر طھو سے توالیبی جنت ملے گی جس کی میان سے یہ حالات ہیں اس سے اندرائیسی الیبی آ سائنٹیں ہیں اوراگرنہیں پرٹیصو کے گور دوزخ میں جا دُسکے جس کے یہ وا قعات ہیں تو بیمضمون ترغیب و ترہیب می حیثیت سے محص مرفق ہے فلب کا اس سے مخاطب کے فلب میں صلاحیت قبول ا محکام کی پیدا ہوگی بچھ عمل کہنے کی توفیق ہوگی کیونکہ عمل اول اول ایکلف سے ہوتا ہے کیونکہ طبیعت کے خلاف کام سے اس کے واسطے کوئی امرآ مادہ *كرية والاا ورابها رية والابو*نا چا<u>نب</u> طبيعت كے خلات دنيا كاكوئى كام بھی بلاطع ما بغیرجو ن کے نہیں ہوتا بھرعا دستِ ہوجا تی ہے تو تدغیب ترہیب کی چنداں صنرورت نہیں رہتی اس کئے ترغیب کی بھی صنرورت ہوئی اور زہیب كى بحي شفيق كى تعلىم اليبى ہى ہونى بىيە مثلاً باب أكربية موكسى مضرچيز سے دوكتا ہے تو گو ؛ تناکہ دینا کہ یہ چیز مرمند کھا نا حاکما مہ حق اداکہنے کے لئے کا فی ہے آ کے اس کوا ختیار ہے جانبے احتراز کرے یا بھاڑیں پڑے مگر ماپ اتنی مات يراكتفانهيس كرتا بلكرشفقت كي وجهسه كهتاب كربيايه چيز مضرب دمسة أدر ہے اسے مرت کھا تا بہپریٹ میں در دبیدا کردے گی ، اس سے کھا لیے سے بھینسیا مكل آئے گی تواتنا لگنا لیٹنا تشفیق ہونے كی حیثیت سے ہے ور مذاس كوخوت د لانے کی کیا حنروریت پرای تھی اسی طرح کبھی طمع د لانے سے کام لیتا ہے کہ اگریه **ددایی نوش**ے توتم کو به دول کا ده دول گاخود میراایک دا قعریخ کچین میں أيك د فعه بميار بهوا توحكيم صاحب نيمهل بخويمهٔ كيانگريس بيتايهٔ تحفا تووالد صاحب نے کہا اگر دوا پی لوگے تم کو ایک روبیہ دول کالیں روپیہ کے لائے میں بی کی تواس وا <u>سطے صرورت س</u>ے ترغیب و ترمہیب کی کیونکہ ایسے آ دمی مہمت مم بحلبه ستم جوبلا ترغيب تربريب سے امتثال امركہيں كولبض اليسے بھى ہوتے ہیں جو بلا ترغیب ترہیب سے بھی کہ لیتے ہیں جیسے ایک صحابی سے تعلق حضور کی آ

عليه وسلم في فرمايا ب لولد يخف الله لع يعصه كراكراس كم دل مين خوف خدا بهي ن بهوتا تبهجى خداكى نأفرماني مذكرتا توبعض كوتوفطري طور بمرخدا سيتعلق بهوتاسيه مگراکترتوخون ہی سے بھھ رکتے ہیں بھروہ درجھی نصیب ہوجا تا ہے لیکن اول کم سے ایسے کم ہوتے ہیں مثلاً بچ پہلے یہلے ماردصالاسے باط صتابے اور بھر آوا آسین کے لئے اپنے پامس سے بھی کچھ خرج کرنا پر اے جب بھی مذجھوڑ ہے تو اس لئے ترغیب تربیب کی صرورت ہے یہ موعظ حسن سے سبحان السّری تعلیلے کی کننی براى شفقت به كرحضور سلى الشعليه وسلم كوا درا مت كوية تركيب بتلائي كأب اس طریقه سه کام کیج کس قدر دحمت سے که دستوا دعل کوکس طرح آسان کر دیا ؟ اس کے بعدارشاد ہے جا دلھھ لیعنی ان سے مجا دلہ کیجئے اس میں دواحتمال تھے ایک مجا دله حسنه کا ایک مسیهٔ کا اس لئے احسن کی قیدلگادی اور مجا دله مسیمهٔ سے ممانعت کردی۔ رہایہ کہ مجادلہ میں تواحسٰ کی قیدلگائی اور حکمت کے ساتھ حسنه کی قید کمیوں نہیں گگا نی اس کی وجہ بیاہے کہ اس میں غیرسنہ کا احتمال ہی نہیں کیونکرا پینے دعوے کی دلیل بیان کرنے میں کمی کونا گواری ہنیں ہوتی اور دوسرے کے دعوے کور دکر سفیس اسے کہی انقباعت ہوتا ہے اس کے وہال قیدبہیں لگائی ا ورمیہال قیدلگائی کہ رد اگرہواحن طرلیقہ سے ہوجس سے کسی کو د کخ اود کلفیت به بهو بمسیحان السکس قدد تشفقیت سیے عیاد پرکہ مخالف کی اتنی رعا بیت کراس کارد اگرمبوایسے طرلیقہ سے ہوکہ اس پرحقیقت تومنکشف ہو<del>جا</del> گ گمر برابھلائمسی کورہ کہا جائے اور میں نے جو ر دیس بہ قید لگا بی کرحقیقت ظا*ہر* **جوجائے یہ اس لئے ہے ک**ەلبعض د فعہ جواب ایساگو ل مول ہوتا ہے کہ خصم ہیم حقیقت بھی ظا ہرنہیں ہوتی ا دربیس مجا دلہکے خلا ف سے اس کئے چا ہیے کہ کہے توصاف صاف گراحس طرایست سے۔ چنایج فاصدع بما توصرکایہی مطلب ہے کہ کھول کے صاف صافت بیان کروورنہ جہل سے بخات بہیں ہوتی پوشخص حمول مول باستكرتاب اس سے بسخف راصی توربتاہے مگراس كا اللہ براہوتام

كر مخاطب جبل مركب ميں مبتلار بهتاہ اس كے صرورى ہے كہ بات صاف صافت بهو مگرالفاظ سخنت نه بهول قل لعبادی یفولو االیتی هی احسن کا یہی مطلب ہے کرسخت الفاظ سے بچواب ایک باریک ادب تبلیغ کا اور رہ گیا وه يه كه تبليغ كريم خطهورنيتي وحصول ممره كى مسكريس مة برازنا چا بهيئ لبهن دفع اس سے بہت بہلاا تر بہوتا ہے اور یہ بالخصُوص مبلغ شفیق کو بیش آتا ہے جادا ہو يم توبيمعلوم مواكه تبليغ شفقت كے سائھ ہو گراس كا بيمطلب نہيں كہ تبليغ كيميديهي شفقت كي وجهسه اس كي فكريس لگه ربيو اس بي ايك غائله بهتير كو لوگ کمال سمجھتے ہیں اور ہے واقع میں نقص اس سے تبلیغ کے اندر نقصال بہوجاتا ہے دہ یہ کہ جب شفقت زما دہ ہوتی ہے تونیتجہ عاجلہ پرنظر ہوتی ہے مگراوسس نتیجر کواول موج لیتے ہیں کہ اس کایہ انٹر ہوگا حالا نکہ اصل نیتجہ رصنائے حق ہے اورده تبليغ بطريق مُذكور بهرفوراً مرتب بهوجا تاہے اورثمرہ عاجله بھی ٱگر بہو تاہے اسی کی پرکست<u>ہ سے</u> مرتب ہو تا ہے مگرہم لوگول کے اندر عجلست نہیادہ ہے ہم جاہتے ہیں کہ جلدی ا نٹرظا ہر ہوجائے گواس میں نیست دین ہی کی مہومٹلاً کسی کوہمشا نہ سكيمات بين تواس كالخره عاجله به جابت بين كهم اپني آنكه سے اس كونما ديڑھتے ہوئے دیکھ لیں اسی طرح تبلیغ اسلام میں یہ جا ہتے ہیں کہ ہما ری تحریک سے ساتھ ہی بهرت معصلمان نظرآنے لگیں اوراس میں بیض وقت پیصلحت بھی تیت میں ہوتی ہے کہ اس سے اہل حق کا مجمع زیادہ ہوگا اور حق برطبھے توحق کو قوت ہوگی اور جب اہل حی کو قوت ہوگی اہل با<sub>ط</sub>ل مغلوب ہوں گئے تو وہ مصرت بھی پیونجا کیں يەصلەت بېش نظر ہو توبە دىن ہے گراس میں غلوبہ چا ہيئے . اوراگرنمُرہ دىنيا ہے مثلاً یرکه بها را نام بهوگا که به خوب کام کرتا ہے تو ود توہے ہی برا آگر چربصورت نما ذہی بهوغرص بعص وقت نمره دینی بهو تا ہے اور بھی دنیا دی مگر بیرسب ممرات عاجلہ ہی جن پرلیوهن مبلغین کی نظر بَهو تی ہے بچھراگران ٹمرات کا ترینب نہیں ہو تا تُوحرہ نُ ملال ہموتا ہے اور لعصن وقت یاس نک نوبت آجاتی ہے اور مناطب بریخیط بریدا ہوتا ہے

ا ورحا صنر به غائب برا بمصلا سبيتے ہيں كہ جا زيان تحقيم اس قد سمجھا يا اپنى كومٹ ش مگر تونے سمجھا ہی نہیں میری او قائے کو عنا ئع کیا اتنی محنت ہی رائیگال گئی اوراگر اس پیرقدرست ہونی ہے توسیھی اس کوسر انبھی سر انبھی دیدیتے ہیں ا ور وہ بھی اعتدال سے زمادہ اوربیصن وقت دل تنگ ہو کر ببیٹے جانے بیں کہ جا بھا ڈیس پرٹے كام چھوٹہ بیٹھ تے ہیں یہ اٹر مہوا ٹمرات پر نظر ہونے سے بظا ہر توج ب مبلغ كومحزول ا ورغمگین دیکھا جاتا سے ۔ اس کا پیڑا ہی کمال سمجھا جاتا ہے اوراعلیٰ درج کا مبلخ شمارکیا جو تاہے کہ اس سے زیادہ اور کیا کمال ہوگا کہ ہم۔ تن اس طرف متوجے ا ور دومبرول سے بھی کہہ رہے ہیر کہ بھائی اس سے لئے دعا کہ وکہ اس کی اصلاح ہوجائے مثلاً اپنر بیٹائما زنہیں پڑھتا تو اس کوسمجھانے میں کڑھتے ہیں دل سے د عاکرتے ہیں اور ول سے تھی دعاکراتے ہیں کسی سے کہتے ہیں اجی ایک تعویذ ہی كرد ديسب افعال گومحمو دہيں مگرج ب علو مبوحا تاہے تواس كا اثريرا بيوتا ہے كه اس كا انخام بإس ا ورياس كا انبخام تعطل بهو تاب توجس كوآب نے تبلیغ كا فرد کا ملسمحها تنها اب و دمفتی الی التعطل و ترک التبلیغ بهوگیا اور تبلیغ سے ہاتھ دہبویے سویا در کھوجو درجبے شفقت کا ایسا ہوگا وہ کا ملنہیں بلکہ ناقص ہے حاصل اسس ا دب کا یہ ہوا کہ نمٹرات کے مرتب مذہبونے سے محرزوں مذہبو ایک طبعی حزون بہو تا ہے اس كا تومصنا كقة نهييں مبكّد اس ميں ثوا ب مبوكا اور به ايك پيكها س ميں نىلوا ور مبالغ بهوجاست کرتمرہ مرّب نہ ہونے سے ہمت ہی تو زدسے اور روتے روتے ہوتے ہیں پھوڑدے یہ براہبے نصوص کے تنبع سے معلوم ہو تاہیے کہ استنے حر· ن و ملال کی اجازت بمى نهين حق تعالے جا بي فرماتے ہيں ٧ نحون عبر دولاتث في ضبق مها بهكرون - لست عليهم بمصبطواه را للك ب خع نفسك ان كايكونو ا موصنين اورما انت عليهم بوكيل و فان استطعت ان تبتعل نفق في الاترمن اوسلما في المسماء فتا ببهوم لينز يرسب آيات ميالغ في الحراك سے منع کرتی ہیں لینی اتن جون حس سے اپنی صحبت ہی بریا دہوجاے پاکا م سے

تعطل ہوجائے اس کی اجازت نہیں کوشش کی مانعت نہیں اس کا توحکم ہے كرعدم ظهود نتائج يراس درجب كاحزن مصنرسي التثرتعالي آس آيت يراجادهم كربعداس ضرركا تدارك كياعجيب فرملتين ان ربك هواعده بمن ضل عن سىبيار وهواعلى بالدهندين بعنى تبليغ كرك يتبح كى مسكريس مذبرطو. په خداکے قبصنہ یں ہے تمہارے اغتیارسے یا ہرسے یہ تھی ایک وجر ربط ہے ما قب ل کوما یعدسے او میمکن ہے اور کونی وجہ ربط اس سے بھی عمدہ کسی کی مجھ میں آج وے نوگوما اس مقام میں النٹر تعالئے نے دونوں درجول سے تعرض کیا ہے تعنی ایک توتفریط فی النبیلنے سے اس کے تدرک کے لئے فرمایا ادع اک سبيل دبتك الآبر أور أيك إفراط في المتيليغ سے اس كى مما نعت أس جمزوميں مذكورسهان رسيك هواعلم بمن ضلعن سبيله دهوا علم بالمهتدين غرص تبلیغ کے اندیمہی افراط ہوجا تاہے میمی تفریط یہ دونوں مصربیں اور حصُّوصِلي الشِّرعلِيه وسلم مين شُفَقيت كي كمي كا تواحمًا ل بكي يذتحها توبيمجوعي انتظام ہم ہوگوں کے واسطے فرمایا گیسا ہے کہ تبلیغ میں نہ افراط کرنا یہ تفریط چنا بخے۔ اول میں تفریط کا انسداً دیے اورآخریں افراط کا حاصل یہ ہے کہ ایک درجبہ تبليغ كايرجي بيم كاخريس ناكاميابي سعدا تناغم سواربهو ناسبے كه باسس كى نوبت آجا تی ہے اس کے بی تعطل ہوجہ تا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ اس سے کمیا بحدث تمرہ بمویانہ ہو آپ اینا کام کئے جائے تمرات کا تمر كمه تا بها رأكا م هے ، بهم جا نيتے ہيں كون بدايت پرسے اور كون ضلالت ميں ج ایک اورجگه تطیف عنوان سے اس کوبیان قرما باسے دلوشہ رس<sup>ی لامن</sup> من في الارمش كلهم جميعا افالت تكوه الت سُحتى يكونوا مومنبن وصا کان لنفس ان نومن ا کابا ذِن الله جن کے اندرشفقت ہے وہ بچھ سیکتے بین که منی طب سے عدم تا تیرسے کس قدر تکلیف، ہوتی ہے سولفس حمر ناکی ماہے نہیں وہ توطبعی اور غیراختیاری ہے اس میں انسان جمود ہے بلکہ مما لعت اس کی

جو حد ضبق تك يهويخ اس لئ فرماتي بي ان ربيك هوا علم بمن ضلعن سبيلردهوا علوبالمهتدين آب كواس سے كياككو فى مسلمان ہوا يانهيں ہوااس کوالٹرجا نتاہے آب اس کی منکرہ کیجئے اس کے خداکے سپر کردیجئے ا درجهال انتی شفقات مزموا وراس لئے تیز ابجرا در مختی سے تبلیغ کرنے لکیں اس كى بھى ممالتىت فرمادى وقىل لعبادى يقول التى ھى احسن غرص ايك ہی مقام کی آیتیں افراط تفریط دونوں کی مانعست کے لئے کا فی ہوگیس امید بے کہ اب بقدر صنرورت بیبان کا فی ہوگیا ہے۔ ایک مضمون اور رہ گیا اس کیلئے ایک مقدمه کی عنرورست مے وہ یہ کہ مقدم مقصود کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ جنائج فقهی مسئله ہے مقدّمة الواجب **تواس وقت جن جی**ر در کا تبلیغ سے لئے موتو عليه بهوتا تنابت بهوجا دسي ننواه لولاه لامتنع كے درجهَميں مصحح لدخول الفام کے درجہ میں مثلاً وہ امورجن کو اہلِ بھیبرت بتلا دیں کم تبلیغ کے لئے ان کی بهى صنرورسة سبع توان كا اتبساع كمرك أن مقدمات كوبهى جمع كرين بتنطيكم مشرعى حدودسب بالهرمة بهوجنانجرا ولأخطك ذريعه سعمعلوم بهوائقا اور اب يبال آكر ديكه كرمعلوم بهواكه بهال مددس مين سنسكرت كي تعليم دي جاربي ہے تو ہرحیند کہ مسنسکریت کا سیکھنا وجوب کے درجہ میں نہیں مگر تبلیع لیں بیجد مفید ہے اس سے معاندیں اسلام کے مذہب پیمکماحقہ اطلاع ہوگی اور اس كى كتنب سے ال كاجواب دياجا وے كا لوبراكار كر ہوكا خصم ہى كے ملات سے جواب دینا بڑا متبائدہ مند ہوتاہیے اس سے وہ ساکت اور دیگ ہوج تا ہے۔ چنا پخربہت جگہ دیکھا گیا کہ المذا می جواب جس قدرمفید ہوتا سيه تحقبق معاند كي التناشفا بحق تهيس بهوتا تومعلوم بهواكه ببهجي ابك درجہ سبے تبلیغ کا اس سے ہم بالکل ہی جیب ہوجا تا ہے اور سبب سے برای یات یہ سے کہ اس سے جمعے اوبیرا ترزیادہ پر تا ہے عوام اس کو نہیں دیکھتے کرکس کی تقریریسی سے ان کے نزدیک توجس نے ساکت کر دیا بس وہی جیتا وه تومسکت ہونے کے وصف کو دیکھتے ہیں دلیل کی حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ کے مقدمۃ الواجب الحجب یہ بھی ہوسکتا ہے ا دراگر وا جب نہیں تو آب کے نزد یک استحباب ہی کے درج میں سہی مگرمفید توسیع اوریہ عذر کرنا کرسبق کا حرج ہوتا ہے اجی سبق کے وفت میں اس کا شغل نزیجے بلکہ فضول گوئی میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں اس کا م کو کیج اورایک مقدم تبلیغ کااور میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں اس کا م کو کیج اورایک مقدم تبلیغ کااور میں تقریر کی مشق وہ بھی کیجے بھوالٹر آب کے اساتذہ اہلِ بھیرت ہیں اور سامان بھی مدرس میں موجود ہے اس کو غینہ مت سمجھے اورایک موقع کو ہاتھ سے نزدیجے ایسا سامان کہیں نہیں سلے گا۔

إيب دكايت يادآ ئى بيىمولانا محديعقوب صاحب دحمة الترعليه كى ككسى تے ان کی کمال کی تعربیت کی تھی تو آپ نے تواضعًا فرما یا کہ میاں ہماری مبت ال توالیی ہے جیسے روڈ کی گودام کا کاریگر کرجب تک گودام میں ہے کاریگرہے بہال باہر ذکا کے خہیں کیونکہ اس گودام میں شین کے ذرایعہ سے سے کام جھتے بین ایک پیر ایک کل میں گادی توایک نے اُسے کا ما دومری کل نے ہتوڑا مارا تیسری نے بنا بنایا ایک جگر کھ دیا ایسے ہی ہمارا کمال ہے کہ جب تک مدرمہ کے اندر ہیں سب کیجہ ہیں اور جب ل یا ہر نیکلے کیجہ تھی نہیں ۔ خیرمولا ٹا کی شان توالیسی کیول ہوتی گرہاری حالت تو واقعی ہی ہے کہ مدرسے ہی ہمارے کمالات کا موقع ہے صاحبوايساسامان آب كوا وكهيس ميسنهين آوسط كالورد قت بهي تهيس مليكا اس وقت کوغینیمت سمجھومیں بنہیں کہتا کہ مقدمات ہی کے اندر سارے اوقات كوصنا لئع كردوبلكه مهرجير كوابينه درجهين ركه كرهاصل كرو اصل مقصود تودين نگراس سے حاصل کرنے کے طرق ہیں قرآن کا هیچے کرنا بھی دین ہے، حدیث نفسیر پر ٔ هنایمی د بن ہے ، اسی طرح فقہ بھی د بن ہے سب پرنظرد کھنا جا ہیتے گرترتیب سے كرتا چاہيئے. اورساتھ بى يىھى دىجھنا جا بىئے كەس كوئىتى مقدار يىں حاصل سمرناچاہیئے اور بیراسا تذہ کی رائے پرہے وہ جس کی استعداد جیسی دیکھیںگے اس کی صلاحیت کوسمجھ کرخو د رائے دیں گئے بھروہ جو رائے دیں ویسے ہی کرو۔

میرے یا س بعق طلب کے خطوط آتے ہیں کہ ہم کومنطق نہیں آتی میں لکھ دیستا ہوں ا ذالہ مستطع شینا فدع جس کو حمد اللہ در آھے وہ الحمد لللہ بیڑھ لے اور جس کے لئے منطق دین ہیں مفید سمجھی جا و بے اس سے لئے وہ بھی دین ہے۔ حصر ت مولئ ناگنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ منطق کی کستا ہیں درس سے خارج کر دی نہیں تو ایک طالب علم نے مولانا محد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علم نے مولانا محد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علم اللہ علم مولانا نے حرام کر دیا اس نے اعر افن کے طور بر کہا مقامولانا نے فرایا کہ بھی فی مولانا نے حرام نہیں کی سے محد دی طبیعتوں محد اور ہم تو بیت بی مولانا نے حرام نہیں کی سے محد دی طبیعتوں کی جاتی ہے۔ اور ہم تو جیسے بخاری ہیں گواب سمجھتے ہیں ویسا ہی امور عام ہم میں اتنا بڑا دعوے اطبینان کا بیمولان ہی جیسے کا مل کا کا م عام ہم خص ہر تعین کا الگ حال ہے جس کو اس تذہ وکا ملین سمجھتے ہیں ہی سمب عرض ہرشخوں کا الگ حال ہے جس کو اس تذہ وکا ملین سمجھتے ہیں ہی سمب کے ساتھ ایک برتاؤ نہیں کہتے۔

میرے یا س ایک خط آیا کہ جھکوع بی نہیں آتی یس نے لکھا چھوٹر دو
ار دو میں مسائل پر طھو۔ بینجا بی ، کابی ، بنگلہ جو زبان آوے اسی میں پر طھلا
کوئی عربی پر طھن فرض تھوٹر ابی ہے۔ خلاصہ بہ کہس کوکیا کرنا چا ہیئے
اور کمتنی مقدار کرنا چا ہیئے یہ اسا تذہ کی رائے پر ہے کیو تکہ ہرا یک کی
مالت جدا ہے ، استعماد جدا ہے۔ سی کوایک لکری نہیں ہا لکا جا تا
غومن اپنی رائے سے افراط تقریط مت کرو۔ ہما رے اندر بر می خرابی
یہ ہے کہ یا توکی کام بر باکس توجہ بی تبین اور بر متوجہ بوئے توسیکے
یہ ہے کہ یا توکی کام بر باکس توجہ بی تبین اور بر متوجہ بوئے توسیکے
سب ایک ہی طوٹ لوٹ یوٹے پڑھے جیوٹے بڑے مسی اسین منہک ہوگئے

ا ورسب کا مول توجیموژ بنیشد. اسی کومولانا فرماتے بیں م چول گرسند میبشوی سکت بیٹوی ، چونکه خوردی تندو بدرگ میشوی اورکسی ار دو کے شاعرنے کہا ہے

اگر عفلات سے یاز آیا جفت کی اندا فی کی بھی نطب کم نے تو کیب کی

وہی مثال ہے ہما دی کرکنویں سے نکلے کھا بی سی گرے غرص ہما ہے کا مول میں گرڈ بر بہت ہے اعتدال اورا ستقا مت بالکل تہیں وجہ یہ ہے کہ اب خو درائی بجبیل گئ ہے یہ برامرض ہے اس کے ہیں نے کہا ہے کہ جو کہورے برائی بجبی چھوٹوں کومنا سب ہے جو کہورکرے برا کا برمجھی چھوٹوں کومنا سب ہے کہ کرکرے برا کا برمجھی چھوٹوں کومنا سب ہے کہ کرمٹورہ میں سٹ بالکہ کرلیا کریں اور برسنت ہے رسول التہ صلی اللہ علیہ فرم کی اور اس نود یا ہی کو صوفیہ توسیحت ہی مصرفر ماتے ہیں ۔ عارف سٹیرازی کہتے ہیں ہے

نکرخود ورائے خود درعالم رندی نیست کفرست دریں ندمہبخود بینی وخود رائی

ر ابین رائے او۔ ابی ف کے مجبت کے راستے میں نہیں ہونی چا ہیئے
مذہ بہ عنق بیں خود بینی اور خود رائی کفر ہے لینی سخت جینے ہے )
دہ تو اس کے کفر فرماتے ہیں لیکن اس سے وحشت مذہ ہونا چا ہیئے کیونکہ کفر کے جی مراتب میں یہ کفروون کفر ہے اور سبب کلی اس خود رائی کا یہ ہے کہ ہم کو گول میں اصلاح اخلاق کی کمی ہے ۔ چھو لے برط ہے کی تمیز نہیں ور مذبر کر دگوں لیے تو بیس اصلاح اخلاق کی کمی ہے ۔ چھو لے برط ہے کی تمیز نہیں ور مذبر کر دگوں لیے تو برط سے کہ ہم کو گول کے برط سے کا م نہیں لینے ہیں نہیں جوش میں مشورہ ہوس سے کا م کیے ہیں اس جوش میں مشورہ کی برط سے کہ ہوس ہوس ہوس ہوس ہو گر مہوش ہو گر مہوش کی کہ بھی تو ہوس ہوس ہوس ہو گر مہوش ہو گر مہوش کی کہ بھی تو ہوس ہوس ہوس ہوس ہوس ہو گر مہوش ہو گھوں کی کر میں کر میں کر مہوش ہو گر مہوش

سے تا بع ہو۔ جب آب موسٹس سے کام لیں سے تواس کو پھی سمجھیں سے کہ پ

لوگ مقتدابننے والے ہیں اس لئے آپ کے اندرسب شعبے دین کے ہونا جا ہئیں اگرکسی بات کی کمی ہوتونقصا ن ہے میں ووسیے جس کے آ بھے کا ن<sup>و</sup> ناكب سيب بى اجھى ہوسب جير يں موزول ہوں أگرمسب چيز يں توا چھى ہول مگرآ تکھوں سے اندھاہو وہ حسین نہیں یا تاکے کٹا ہوا ہوتو وہ مجی حسین نہیں اسی طرح دین داروہ ہے جو دین کے تمام سنعبول کا جامع ہو، عالم وہ سے جوتام سعب علوم کا جا مع ہوان ہی سعبوں ہیں سے امریا لمعروف کے وہ آ داب بھی ہیں جو بتلائے گئے ہیں ان سب کوجع کرنا چاہیئے ربحدالتہ صرورت کے موافق بیان ہوگیاہہے اسی بیان کا تہمہ ایک بیہ بی ہے کہ اہل اضلال ہی اس وقت دونسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو ارتدا دکی صورت میں مرتد بنا رہے ہیں ا ورایک وہ جو اسلام کی شکل میں خود پہلے سے مرتد ہیں اور وہ دوسرول کو این طرف بلاتے ہیں یہ فرت، زیادہ مصربے لین اس وقت ایک فرقہ تو آربیکا ہے وہ توعلا نیب کفرکی دعوت کرتے ہیں اورایک وہ ہیں جوا سلام کے پردہ یس کفرکومچیپلاریب بین وه مرزا ئیول کاگروه سب ان پرکفروا د تداد کا فتوکی ہوچکا ہے۔مبلغین کو دونوں کی مدا فعست کرنی چاہیئے جلیسے آریہ ہیں ایسے ہی یہ ناربیمی ہیں دونوں کا فرہیں یہ میں نے اس لئے عرص کیا کہ پہلے شعبان میں كانبوريس ميراايك وعظ مهوا تقط السكانام دعوة الهالشيه وه جهب بھی گیاہے میں نے اس میں بیبان کیا تھاکہ آب صسیرف آدیکامقا بلہ كرنا چاہيئے اورآيس ميں جو فرقے ہيں جيسے رصنائی يا مرزائی ان سے لرٹانا ، چاہیئے بعنی جب وہ نوگ نیعی نومسلم یا جا بل مسلمان ہما رہے گھرکے ا ندر لروا نی دسیھیں گے تو متجےررہ جا ئیں 'گے کہ یہ سب ہی مسلما ن ہیں ا ورایک دوسرسه کو ابل با طل سیحصتے ہیں پھر ہم کدھر جابش اس کا نتبجہ اچھانہیں ہوگا اب مجھے تعنیہ ہواکہ یہ خیال میراضیح نہیں ہے پہلے مجھے واقعات معلوم مزیقے میں میسمجھتا تھاکہ وولوگ بجی کتب

توحیب دورمالت ہی کی امشاعت کرتے ہیں بینی رسالت محدیث التّرعلی وسلم کی ۔ اب معسلوم ہواکہ وہ دسالت مرزائیسہ کی امثا ع*یت کرتے ہیں* ا ورأس كى سساتھ يەسنا تھاكہ وہ اُن سے الجھتے ہيں تواكس وقت یہ را ئے دی تھی کہ آئیس میں مذلط و اس سے جا ہل مسلمان با مرتدین پر بیتاں ہوں گے اسلام سے دک جا ویں کے اسلام سے متوحث ہوں گئے پہلے ان کوکسی سے ہی دربعہ سے مسلمان ہونے دو بجب وه مسلمان ببوجا وبرسمے بچھ بستلا دیناکہ یہ مدیہب باطل ہے اور یہ حق ہے اور اسی دعوۃ الے الترمیں یہ مجھی کہا تھا کہ بیرجب تک سے کہ وہ مرزائی وغیرہ اپنے مذہب سے تعرض مذکریں مذاسیے عقائد کی اسٹاعت کریں اوراگروہ اسس سے تعرَّن کہ بر توتم بھی دریغ مذكرو اب ايك دوست نے لكھا سے كرئتمارسے وعظيں جو يہ مضمون سب امس سے تولازم آتاہے کہ ہم اورکھٹ رایک جگہوکمہ اسسلام کی اشاعب کریں اور اس خطسے پہھی معلوم ہواکہ وہ لوگے۔ اینے عقا کہ کی اشاعت سے تعرض بھی کمنے لگے ہیں تومیل جواب لکھاکہ اس میں اس حالمت میں عدم *سُکوت کی ط*وت نود انٹادہ ہے اور یہ اجازت دی کہ اب شائع کردو کہ اگروہ اپنے ندہہب سے تعرض کریں نوہم بھی اُن سے صرور نعرمن کریں گئے۔ بھرایک دوست نے مجھ کو یہ لکھا کہ اگروہ تعرض مذبھی کریں جب بھی ہم کو تعرض کرناچاہے کیونکه حقیقت بین گو و ه مسکمان نہیں گرہما رسے سکونت سے عیام مسلمانوں کو تو بہ خیال ہوگا کہ پیمسلمان ہیں تو پھر تو چنہ ہے وہ انھیں کو اسپنے مقتدا اور بیرخیال کریں گئے۔ بیھراس سے لوگوں کوہٹا ناشکل ہوگا اس وقت میری آنتھیں کھل گئیں کہ بدیثک میراخیال غلیط تھا۔ پھریں سنے اسپنے دوستوں سے مشورہ کیاکہ ہما دے مبلغین کوکیا کمزاجا <sup>ہے</sup>

ان سے تعرض کرتے میں نوضرریہ تھا کہ کہیں دعوت ہی یہ ٹرک جائے ا وربجیائے مرتدین کومسلمان بناتے کے کہیں مرزایئیوں ہی سے متاظرہ ی*یں سارا و قنت صرف مذہوجائے اور تعرض مذکرنے میں یہ خیا*ل ہواکراگر لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس کے ہاتھ برجا ہیں ہام ہے آئیں چاہے ہمارے ہاتھ برما مرزائیوں کے توبعداسلام لانے کے تعص نومسلموں بیران کا اثر ہوجا ویے گا پھر ہٹا نامشکل ہوگا اس کئے مشوره کیساگیاغرض اسمصلحت کابھی خیال تھاکہ اگراب مہ رد کا جائے توانخام میں اشراچھا مذہوگا اور اس مفسدہ کا بھی حنیال تھاکہ اسسسے وہ نومسلم پر بیٹان ہوں گے کہ ہم کدھرجائیں نومشورہ پربیعش نے کہاکیمقصو تو دعوت ب تومرزا بكول سے تعرض كرنا بھى دعوت ب اس كوكيول كر كريس مسلمان بن ناتوهما رس دمه فرضنهيس بهاراكام دعوت سب حواه اس تعرض کے بعد کوئی مسلمان مویا مذہو اسس کی پروانہ کرناچ سے اوراب یہا کہ آن کرہمی معلوم ہواکہ راجے یہی ہے کہ ان کا رد صرور کیا جسائے ا ورنتیج پرنظر نکی جا وسے اور اسی کو تو فرما تے ہیں ان ربٹ ھواعلم بمن ضلعن سبيمه وهواعام بالمهتدين اور وماكان لنفس ارتومين لاباذن الله ـ

چنا بخرد حضور مسلی الشرعلیه وسلم کا بعن وقعه جی چا بهتا تقا کرد بی بجرا بنا عقا کرد بی بجرا با بی بر برو جائے جو کفار چا ہتے ہیں تو اس کا کیا عجیب و غریب بواب بلا و ان کان کبو علیك اعواض م حوف استطعت ان تب تغی نفقا فی الامرض او سلما فی السماء فت تبھہ بایۃ ولو شاء الله بحمه علی الهدی فلات کو نن من الجے هلین پوری آیت کا مطلب توظا ہر ہے صرف د کا تکونن من الجا هلین کے متعلق کی حد عول کرتا ہوں بظا ہر ترجمہ د کیھے والوں کو حیال مہوتا ہے کہ حصور میلی الشرعلیہ وسلم کو

حق تعالے نے ایسا سخت لفظ فرمایا پیر شبہ اصل میں خلط محاورہ سے ہوا ہے ہمارے محاورہ میں جا ہل بہت سخت لفظ ہو اوراسی کا اگر ترجب کیا جائے تو آسان لفظ ہوجا تا ہے۔ جا ہل کا ترجم نادان ہے یہ کتنا بیا را لفظ ہے اسس سے تو ہین لازم نہیں آتی بلکہ شفقت کے موقع برہیں بولا کہتے ہیں ، چنا پنج ہما ہے محاورہ میں جبی کہتے ہیں دیکھو میال تا دان کیسی باتیں مذکرو دیکھو کیا ہرمیں تا دان کیسی باتیں مذکرو دیکھو کیا ہرمیں توجا ہل کا لفظ کنت سے تعد اس کی حقیقت باکھل توجا ہل کا لفظ کنت اسے تعد اس کی حقیقت باکھل توجا ہل کا لفظ کنت اسے نا دان ہوسے ہوتے ہیں۔

چنائجہ وطن میں ایک شخص نے میرے سامنے ایک انٹیکال مپیش کیا اس طرح سے كديبيلے بچو سے يو چھا و وجد ك حذ لا فهدئ كا ترجمه كردو يحراثكال كمرول كالمن سمجه كياكه كيب اشكال ان كويبش آياسه مبنشاا شكال كايه تهاكمه قرآن مجیب دکے بعض تراجم میں صال سے معنی گراہ کے لکھے ہوئے ہیں لیس شبر یہ مُتَا کہ اُ س میں حضورصلی اُلٹرعلیہ وسلم کو گھزاہ کہا گیسا ہے میں نے کہا کہ آمیت کا ترجب په ہے کہ یا یا آپ کو نا دا قف پس دا قف بنا دیا ، اب وہ میرا من شکخه لگے میں نے کہا میساں بتلاؤ کیا اٹر کال تھا کہنے لگے ابتو کیجہ بھی نہیں اسس جگه را زیه به که ضلالهٔ کا استعال دومعنی میں ہوتا ہے ایک مذموم ہے جنا کچر ولاالصالين بس جوصال كهاگياس و بال تومذموم بين تتعل سے ليني جو بعد وطنوع حق بھی اتباع حق نہ کہیے۔ اور ایک غیرمذموم ہے یہ کہ اب تک فضوع حق نہیں ہوا اس کے معنی نا وا قفی کے ہیں جو نقص تہیں کیو نکہ حضور اکرم صبل اللہ علیہ دسلم برایک زمایہ ایسامھی گذراہیے جس میں آپ پرحقا کن واضح ہیں موسئ تھے چتا ہے۔ حق تعالے فرماتے ہیں ماکنت بندری ماالکت ب د کا الابسان لین نرول وحی سے پہلے آب ان علوم کو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ووجہ لا صد لافہ دی ڈر ہی درجہ مراد سے کہ پہلے آپ پروضوع حقا

نہیں ہوا تھا اب ہم نے وحی تازل کرکے حقائق کو داضح کر دیا اور دکا الصّالِين بين وه ورجه مرادسه كه وصّوع حق بوجيكا تقا مكرب وضوع حق بھی کمی اخت بیار کی توجس طرح صلالت کے دومعنی ہیں اسی طرح لفظ گمراہ بھی مت رسی میں دونوں معنوں کوسٹ مل ہے اسی لحا ظے بعضو*ہ جو* نے ضل کا ترجیب مگراہ کیاہے مگراب ہمارے محاورہ میں مگراہ کا نفظ نریا ده ترمعنی تا نی بین مستعل موتاسید. اس سلے اب صرورت سے ترجیہ بدلين كى كه ايب الفاظيس تزجمه بذكياجا ويهجس سيعوام دهوكه میں پر پر اس طرح لا تکونن من الجا هلین کے معنی یہ ہیں کہ آ سید نا دا نول کی سی باتیں رہیجئے اس سے کیجھ بھی ابہام نہیں ہوتا بلکہ بیارگا لفظ ہے۔ دیکھواگرتم کسی کوکہوا و مرغی کے بیجے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے غضبناک، ہوتا ہے گو باآگ لگادی اور اگر کبو اوچوزے توہنس دیتا ہے اوریہ لفظ کس متدر بیارامعلوم ہوتا ہے بلکہ اس کو گمان ہوتا ہے كهكبين يه مجد برعاشق مذ بهوكبا بوتو ديكفي لغت كے بدلنے سے انڈ بدل جاتا ہے۔ اس لئے اس کی صرورت ہے کہ نرجیہ ایساکیا جائے جس سے سامعین کودحشیت مذہومیں یہ کہہ رہا تھا کہ حضورصلی ا نسڑعلیہ وسلم کا جی چا هتا تفا که کفار کوونهی معجمه و د کھلا یا جا وسے شب کووه چاہیتے ہیں۔ اس کا . بحواب التشرتعالے نے یہ دیاکہ فان استطعت ان تبنغی نفقا فی الاس الآية حاصل آيت كاير به كريم توايسام جوره نهيس د كهلان أكرآب كاجي جابا ہے تو زین میں سرنگ مگا کریا آ سمان میں سیط صی لگا کرلے آیتے ، ہم بھی پیکھیں آب کہاں سے لامیں کھے کس قدر خشک اور ما پوس کن جواب ہے تو آسس آيت سے معلوم ہواكہ كام كرنے والے كوثمرہ عاجلہ برنظر، ہونی چاہيئے اوراس أيت مسيمعلوم ہوا رہ مام رہے ہ ہ ر على الله على تعزن ہو تاہے اس ميں جم عدم ترتب سے محرون نہ ہو تاہے اس ميں جم عدم ترتب سے محرون نہ ہو تا جاس ہے اور آبک توطیعی تحزن ہو تاہے اس میں اللہ تو آ دمی معذور ہے بلکہ ما جور ہے اور ایک مبالف فی الحزن سے۔ لیعنی رہاں آئندہ ان شار النتر تعالی

مطالِق ما هجولان معالِق ما هجولان

سوچ سوچ کرمجر ون بهونااس کی اجازت تہیں میں ان دونوں کے حیے کا طراقی بیان کرتا ہو د ہ پر کرسی میں نیست فقط رصناً خواکی ہویہ نبیت ہی مزہوکہ وہ سلمان ہی ہوجائے ہاں دعاکرتے رسے کہ یا اللہ اس کوسلمان بنا دیجے اوراس کے دل کے اندرا بنا جوت بریدا کردیجے دعا توبيري اورعل وه كرسك ابن كام بس رصنائ و كدنظر ركھ ابناكام صرف مي تبلیغ کوشمجھے نواہ کمرہ مرتب ہویا نہ ہووہ خدا کے اختیار میں ہے اوراگر کمی کے فهن بين اوركوني صوربت جمع كى بهونومطلع فرمائيس رابل محبس كي طرت سيجواب آياكه بہی بالکل سی ہے دوق گواہی دبتا ہے کہ یہ طرز کا فی شافی ہے اس سے کلیف بھی نہیں ہو گی حمزن وملال بھی مذہوگا اور جو نکہ دعاییں عرض معروض ممڑہ ہی کے متعلق ہوگی تواس میں یہ ترست بھی ایک درجہ میں ہوجا دے گی کہ تمرہ مرتب ہوبس اتن نیت كا فى بے ثمرہ مرتب ہردنے كے لئے اس سے زبادہ منا سب نہيں اور نبيت بھى ايسے ط بی سے ہے کہی تعالیے سے وض صابحت کی ہے اسید ہے کہ وہ یودی ہوگی قلوب ان کے ہاتھ میں ہیں اعماء اللہ تعاوہ قلوب کو بھیرد بیں سے اور اگراس عا کے بعد بھی کا میابی مذہو ملاسے مذہوتم اس کی برواہ مستِ کرونیز دعامیں بھی بہ تصدیه کروکہ بینمرہ صرور مرتب ہوہی جا دے گی اگرکونی کہے کہ بیاتوا حادمیت معلوم موتاب كريه خيا لكرناكه مقصود بورا مهوبهى جا وسه بدد عايس محود بخد ان الله يحب الملين في الماعاء سيمعلوم بهوتاب كروعا كے الدرية قصديونا بعابيّے نيزادعوالله وانستوموقنون بالاجابترا **درتم استنع كرتے ہوتوب** باست برسیے کہ صدمین کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں عزم توہی ہوکہ بیمقصو دیودا ہو بعائے گراس کی ساتھ دوسری تق برتھی رضار سے بعنی دعا تواسی نیت سے کہ سے کہ مراد ہوری بهوبهی جلنے کیکن پیمبی دل میں رکھے کہ اگریہ ہوتواس پر پیمی دا حتی اور نیوش رہو گا۔ مشلاً مندرستى كمصلئ دعاكر تاسيكم ياالتازيس تندرست كريسه توبينيت مذكرك كراكراب كاجي طا توكرديج اورمرضى مذموتو منجع اسلف كه دعلك اندران شئت كبن كى مانعت ب

من ودى اطلاع : برالالقاء بولاني اوراكست كالح بن ١٠ صفح ارسال بب

مدىيثىبى سېركە ان شلى مىن كهوكيونكران كوججود كرسف والككون سىر و ه خود يى جومنا . ہوگا کریں گے جو بھارے لئے بہتر ہوگا دہی بچرید کریں گے تم اپنی طرف سے بہی وان کروکرمیری مرا دبوری بهوجا وسع، البّهٔ به مشرط صنرورسی*ه کتب* چیر کی دعا کُرتاسی**دوهٔ ثم**یرت سيموافق ببوا وراس موافق سيحصن مس أكراجنها دغلطي ببوجا وسيء توعفوسي شلاجس چیز کی دعاکرتاہ براس کو فوا<del>عگر شرع کے</del>موافق سجھاتا اوروا قع بیں شریبت کے نخالفت بھی تواس پر داروگیرہ ہوگی غرض مراد توہ شریعیت سے موافق ہو ناچا ہے۔ خواہ واقع میں بااس کے اجتہاد میں مگر دعا ن**رد دیکے سانخہ ن**رکرے جزم کے ساتھ *کھیے* کیکن اس کے ساتھ ہی میں جھیے کہ اگر قبول یہ ہمو تو بھی میں راصنی رہونگا اورمیرے لئے د ہی *بہتر ہوگا*ا دراسی میں خیریت ہوگی تواس قضیۂ معلقہ ذہبنیہ سے اس غیرمعلفتہ ىلفوظ كى تعديل ہوجائے گئ حبب حقیقت دعاكی سمجھ میں آئے گئ نواب ستبردفع ہوگیا ا دربزم بالدعا وعدم قصد نخره میں تعادین نہیں رہا خلاصہ یہ سے کہ اصل قصور کھی سے رصنائے حق ہے مذکہ تمرہ اور اس کے ساتھ ہی تمرہ سے لئے دعا کی بھی ایما زست ہے مگر مبالذك ساتداس كے بیجھے مست براوكه بورى جائے اور مر مورى كرتے بيادياؤ -چ*نایخ* فانت له تصدی اورلست علیه حربمصبطر**یس اس کی تعلیم سے که آسی** تبليغ كسف كے زيادہ يسجهے مذبر مرے وہ قبول كريں يا مذكر بن اس سے بحمث مذہونا جا اللہ آب اس کے دریے مزہوں آب کا کام رصائے تی صاصل کر نائے مہ کہ مترات کہ وہ مز ا ختیا دی بیں مذموعود اسی لئے ہم کوسی کے مسلمان سنانے کا تعلم نہیں کیونکہ وہ دوسرے کے اختیاریں ہے اور ظاہر ہے قادر بقدرت الغیر کیسے قادر ہوسکتا ہے اختیار آلو ددسرول کا اوراس سے کام لیں آپ یہ کیسے ہوسکتا سے اس سے ایسے امواہم تقدی ہونے سے بہرست تکلیف ہموتی ہے بالخصوص سالکین کوان کی تو تمرات عاجلہ بنظر كهينے سے گوما بموبت آجا تی ہے كيونكہ ابل علم كوئمرہ علم مرتب مذہبویے ہے بدحا لی کا شیہ نہیں ہوتاا درسالکین کوٹم وعل مصل تر ہنجے سے بدیعا کی کا شبہ بہوجا تاہے دہ چا ہتے ہیں کہ بمكوذوق شوق بوگربرطا دى بهوميلان الحالماصى نه بومعصيست كا دستي يحى نهروفت محویت رسبه گرانسان اس کم مکلف کتبی وه توصرف اس کامکلف برادرا تنابی اس کم ختیه یس ہے کہ معاصی کا مرتکب نہ ہوجوارہ اور قلب گوگنا ہے باک رکھے نہاتھ سے گنا کہ کے نہیر سے اور زبان اوردل کومع میں متسلاکرے خلاصہ یہ کہ تفاصل نے معصیبت برعمل کرسے گرفتا يرثمل مزببوتو بجبرخواه كتنابى ميلان بهو والتدذره برايري تقص نبيس بلكه ماجور يه كيونكاس و مشقت زياده بهوتى بينفس سيرجها دكمرنايير تله بارباد تقاضا بوزله ادرده امك روكتا ب ا در خیخ صلول جا به تاب کرمیدان بی منبوا دل توریا ختیاریس نبیب اس کا قصد به معتی میم اگرایساکیا توحقیقت میں وہ طالب حق نہیں طالب *داحت سے لی*ں ا*س بیرنفس ہے ک*ہ مشعتت سے بھاگنا ہا بتاہے محاہدہ سے اکتا تاہے میں میلان الی المعاصی کوئی نقصان کی با نهيس بهتعوث اببيت مدب كوبهوتا سيحتى كه كاملين كوهي بهوتاسب بال كسي كالفس البيك كما ہوجائے کہ گناہ کا خطرہ ہی ما گذر سے یہ اور بات ہے مگریہ نا در ہے خون خطرات کا آنا كونى مصرجير بهين ليس اس غم مين مه يبرنا جائي كوغمين برطيعا نامجى في نفسي هزوين بي ليكن اس سے كلفت توہوتى ہے اوراس كلفت كالبخام يہ ہوتا سے كعين دفع كوئى بماك کک بھاتی سے مجیر دبن کے کا مول میں خلل پھرنے لگتا سے ۔ چنا مختصت مولان گنگوہی كى خدمىت بىں ايكىشخص حا حنرتھے جومجا يەبہت كرتے تھے كھا نابہت كم كھاتے تھے اور اس سيصنيبف بو كئة تحصر تومولا تانع قرما ياكه صديث بين الملومن القوى خيرص الضعيف د فی کل خیریعی اگرمومن تندرست طاقتوریے توکسی کی بجون مست کر دیے گاکسی سے لئے یا نی لادے گاا در اگرمنعف آگیا توبجائے فا دم ہدینے مخدوم بن جلئے کا دوسروں کا محتاج بهو كاكهما في مجھے يا في ملا دوبيرلا دو ده لا دوحتي كه بعض د فعهما زروزه اداكرنا بھي كل بوجادك كابال صعف اصطراري ألك بات ہے بہال تواختیاري كا ذكرہے مكاني في من السب من بعدان كم معده كي يدا موي اس سي يحوالوان اور روشنيا ن نظر آنے کمیں جن کوانھول سے مولانا کی خدم ست میں نطا ہر کیا مولانا نے قرما یا کہ بدمقدم جنوب كلب علاج كرو مكروه اس كويرز ركى سجع بوسك كق علاج مري آخر فينول بوكي ایک شخص نے مجھ سے میان کیا کہ وہ برہنہ ایک درخست کے پیچے بیٹھے رہتے تھے وظا<sup>نف</sup>

چونکر برخت بربندولبته باش چول کشاید چاک و برجه باش احب و برجه باش احب وه بانده دین بنده برخوا ورحب کهولدین توکمل جا کواور نوشی سے کوئی کی برخوا ورحب کی اس سے آپ کواس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ بنا بخوا باب آپ کے باس آیا اور مرض کی شکایت کی کہ اسنے د توں بیار رہا اس مدت بیش ایک طالب آپ کے باس آیا اور مرض کی شکایت کی کہ اسنے د توں بیار رہا اس مدت بیش مشریف بی نزیر بنا بھی نصب بد بہوئی د عالیج کہ الشریقائی صحت وقرت بخش اس فت حضرت نے اس کے لئے دعا کی کحب وہ چلاکیا تو فرما یا ثیر عص عادف نہیں ہے آگر عالم بہو آتو نزاز حرم کی غیرحا صنری سے مقرم ن ہوتا کیو تکم مقصود اصلی تو قرب ہے برطرم بھی صال بواس کے طرق مختلف بین ایک طریق بھی سے کہ حرم بین آن کر نماذ بر مصن سے قرب ہوتو مقصود جس طریق سے بھی صاصل ہوجائے اور اس پرمیر کرے شکوہ شکا بیت نہیں ایک مقصود کی بیک دوس میں ہولیا ہے جس میں اس کر داختی بین ایا ہیں جس مقال بیان فرما ئی کہ دیکھولوگ جو بچ کرنے اس نے میں تومقصود کی بیک دری ہیں ہوکر آھے اس مقصود کی بیک بی ہوکر آھے اس مقصود کی بیک دری بین ہوکر آھے اس مقصود کی بیک مقدود کرنے ہوگر آھے اس مقصود کی بیک بی ہوکر آھے اس مقصود کریا ہے خلام ہوگر آھے اس مقصود کریا ہے خلام ہوگر آھے اس مقصود کی بیک ہوگر آھے اس مقصود کی بیک ہوگر آھے اس مقصود کری بیک ہوگر آھے اس مقصود کی بیک ہوگر آھے اس مقصود کی بیک ہوگر آھے اس مقصود کی بیک ہوگر آھے اس مقصود کری بیت اللہ بیک ہوگر آھے اس مقصود کری بیت اللہ ہوگر آھے ہوگر آھے اس مقصود کری بیت اللہ ہوگر آھے اس مقصود کریا ہوگر آھے ہوگ

ایک شخص توبمتی ہوکہ آیا اس کو بہت سے حالات راستہ کے معلوم ہوئے اور اُبک کا چ ہوکہ آبایش کو وہ خاص حالات معلوم مزہوئے اب کوئی بیو قون ہی ایسا ہوگا جوج کو چھوٹر کرکم اِبی سے بمبئی آ وسے تاکہ یہ حالات معلوم ہوں صوفیہ نے لکھا سے طرق الوصول الے النہ بعدوا نفاس الخلاکق کمی کے لئے کوئی طراق سے کسی کے لئے کوئی طراق ہے کوئی طراق مقصود نہیں مقصود رضا ہے جب رضا حاصل ہے توا ب بمناکر ناکہ بر ہووہ ہوئی بخویرنے ہوا دب طراق کے خلاف سے صوفیہ تولینے ادادہ کو ایسا میں ہیں کہ بہال تک کہتے ہیں ہے

ادبید وصاله وبربی هجوی فاترك مادبید لمایرید ریس نوان کا وصال بها بهتا بهول وه بهست دوری چا بستے بیل بیس اینا اداده ترک کرنا بهول نا مجوب کا اداده پورا بود

آرادہ کا ارادہ فتار ارادہ کے منافی مزہوا۔ خلاصہ یہ کہ اعمال اختیار یہ میں کمی مذکر سے اور ٹیرات غیراختیار یہ میں تفویق کرے اس متدران کے دریائے مذہبوکہ فقدان پرغم کرنے گئے البتہ جوان میں محدود ہیں ان کے لئے دعا رکا نمطنا گفت۔ نہیں بھرحاصل ہوں تب اور خاصل

ہوں تب دونوں حال میں راضی مہوا ورا ضیاری اعمال میں لگے رمبوکیو مکر عم توجیب ہوتا ہے جب التفرات كا وعده بهوتا يه وعده كهال يه كد وق شوق مي عطاكرول كا بال حديث من اركى دعاآ نئسب تودوق شوق کے واسطے دعا کرواس سے کام میں مہولت صرورم وتی ہے اس لئے الرطاني في كماسه كريد الوال مقسود بنيس بال محودين جب محودين تودعا كرنوا ورجب مقصودنبين اسكة فقدان سه بريشان مزبور ان كاانتظاركرد جييم مقوامته ويبع الحاكك اذاصلي يوبين انتظرالوحي ايلسه امورغيراختيا ربيه ديغيرموعوده سيمتعلق حصرت حاجي صاب سے کوئی شکایت کرتا کے حصرت ذکرسے نفع کہیں ہوتا تو حصرت ورماتے کری کیا تھوڑا نفع ہے كخداف تمكواينا نام يسنكي توفيق دى اوراكتريش ويرطيصت سه يابماورا يانيابم جستجو كميكنم ماصل آيديا نيايد أرزوك ميكنم (اس محیوب کو یا جاؤل یا ما یا و سم توان کی تلاش می لگے رہیں گے وہ مال ہول یا ماصل ہوں ہم ان کی آرزوسے دستبر داریہ ہوں گے یہاں ایک علمی اشکال ہے دہ یہ کہ یافتن حق تونصًا مطلوب ہے اوراسی مے بانے كملئة تورات دن متامة وارتجرت ببريمرية يافتن بررضا جواب يهيك قائل كي اصلاحة جانفسے یہ اشکال وارد ہوا ہرفن کی اصلاح مجداہے عشاق کی آلگ اصلاح ہے علماء کی جدا اصلاح ہے تو چرتکلم کی اول اصلاح جا ننا چاہیئے۔ بہماں یا فتن حق سے

جانفسے یا شکال وارد ہوا ہرفن کی اصلاح جو اسے عثاق کی الگ اصلاح ہے عثاق کی الگ اصلاح ہے علاء کی جدا اصلاح ہے عثاق کی الگ اصلاح ہے علاء کی جدا اصلاح ہے تو ہر تکلم کی اول اصلاح جا نتا ہے اسے ۔ بہاں یا فتن حق سے مرادیا فتن حقیقی نہیں یا فتن مرغوب ہے جواس نے لینے ذہن میں تراش رکھا ہے کا گربیہ بات حاصل ہو جو میرے ذہن میں ہے تب تو یا فتن تعقق ہوور یہ نہیں ہواتواس کو فرما دہے کہ یہ خواہ حاصل ہو یا نہ ہواس کو چھوڑوا بنا کا م کئے جاؤاس کو عادف شیرازی دو ترکھا ف عنوان سے فرماتے ہیں م

فراق ووسل چرباطندرهنگا دوست طلب که حیف بانشدا زونجبرا و بمنت استے د فراق اور دصل کوئی چیز نبیب اصل چیز دوست کوراصنی کرناسے بس بہ طلب کرور مسکتا د وست کے علا وہ مجھوا ور بمتناکرنا افسوسس کی باست ہے فراق اور دصل دونوں کی نفی کرکے رصا کو مطلوب فرماتے اس سے صامعلوم ہوا کہ مما حقیقی را دبنیں وہ توعین رصابے مکرمقابل رصاکا اسیطرح فراق حقیقی مراونیں وہ تو منائی رصالی رصالی دفراق مزعوم لین تم وہ تو منائی رصالی دفراق مزعوم لین تم جسکو فراق یا وصل سیمے ہوئے ہواس کا کچوا عنبا رہیں تم اپنی نظر رصنا پررکھو، باقی حقیقی دصال اور رصنا بیں تو تلازم کا علاقت ہے مینی رصنا مستلزم ہے وصال کو یا یول کہو کہ دصال مستلزم ہے دصال کو یا یول کہو کہ دصال مستلزم ہے دصال کو دیا اور کہ کہا مسلوب ماصل منا بیسر ہوجب مجمی مطلوب ماصل منا بیسر ہوجب مجمی مدعا حال اسکو کہتے ہیں کہ ہے۔

بحنت اگریددکندد امنش آ درم بکف گربکشندسی طرب درجیتم نیجشر<sup>ن</sup> راگرتسمت نیموا فقت کی توجیوب کے دامن کو ہاتھ میں بکرالوں گا بھراگراس نے مکھینچ لیا کیا ہی لطفت ہوگا اوراگریم نے مین کیا تومیری نوش نسمتی ہوگی)

يعنى خواه يرلازم بواس كوياده لازم بواس كوددنو رطرح مطلب صاصل ہے - يمكن بيب كروصال بلارهنا بهوجلئ جب بيرب توميمراس كيكوني معنى بئ بهين كرمناتوطلب كرو اور دصال کے طالب مست بنو تواس سے صاف معلوم ہواکہ دصال وقعم برہے ایب وصنال مزعوم اورایک واقعی نفی وصال مزعوم کی سے اور طلب وصال واقعی کی اب بیں اس سے مصدا تی کی تعیین کرتیا ہوں اس لئے کہ اس ملطی میں سالکین بکترت بہتلاہیں وہ وصال مزعوم بسطب اور فراق مزعوم قبص بب جب قبض بهوتاس توسالك كويرى تنكى موتی ہے اوراس کو بیمتوہم ہوتا ہے کہ میں مردود بہوگیا اور سے کم دیمیش سب کو پیش آتا ہے الا ما شاران تر نوفراق سے بیقیق مرا دہے اور وصل سے اس کامقابل بسط اور میال قيض دبسط اصطلاحى مرادسيج سكركنوى ييتى وارداست والنحالكا فيضال وثقدال يس عارت سيراذى اس كے تعلق تستى فرملتے ہيں كرقبض وبسط كيا چيز سيجب كوتم فراق وول سمحهدب بواوراس كي سيعي براس بو بمفاراكام تحصيل رصنائے من ب اس كے طالب بنوا وربی می بین بابم اورایا نبابم مے ورندیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جومیکتم سے بعد نبا بم کا احمّال ربيه حالا كه مرمين مي سيمن تقوب الى شبراً تقوّب اليده و داعًا اليحد يست خالمهم يهرمه فيه كے نزد كيك تسليم ورمناروح سلوك ہے اور جننے عقبات اس طريق بي بيتن التيب

ان میں بڑا مصد کا حل بہی دصنا ہے اور اس کا نتمہ یہ ہے کہ غیر اختیاری ا مور کے پیچھے نہ برطے یہ دونوں ہاتیں اگر بچھے من ہر اسٹنانی نہ ہوگی ا ور میں نے صوفیہ کا یہ قول کہ تمرات کا مرتکب ہونا مقصود ہمیں مقصود رصنا ہے ا بینے مضمون کی تا تیر میں بیش کردیا ور نہیں خور قرآن کی آ بات میں موجود ہے کتبلیغ میں تم و مقصود ہمیں اصل مقصور مناہے ور نہیں مصرور قرآن کی آ بات میں موجود ہے کتبلیغ میں تم و مقصود ہمیں اصل مقصور مناہے جس کا طراق علی وسعی ہے ۔ اب دعا کیجے کہ حق نعالی ہم کو کمی سے بچاہے او فہم کیم و توفیق علی علی خور خلقہ سید ن و مولان الحقی دعی الله واصحاب فرما و سے آین وصلے الله تعدل و سلوعلی خیر خلقہ سید ن و مولان الحقی و حق الله واصحاب العالم بین ۔

مختصكريفييت سفر**رقمز ده ص**احي**ه** عظ شهر يهعظ بهوامعنون بممت حقه منغول ازرساله النورماه ذكالجرسك لله

جس كونتظم اشاعة وعظ نے لطف ناظرین وعظ كے لئے وعظ كے ما تھ لمى كرديا دمونا

## حكمت

يعنى العض الفرائن المم را بخوان المعنى المع

ما صری کی تخرکیب فرما نی انسس براحقرنے مجملاً روابیت بعض حفنرات سے تکدر کی اپنے عذرہا صری ہیں نفنسل کردی ، اس سے جو اب میں جو خط آیا اس سے بعض جیلے یہ ہیں ۔

 (۱) يبها ل بحدالتركسي كوانقباض ويكدر نبيس - (۱) أكرني الواقع ايسا ہوتھی تب بھی مجھے جناب سے بہی توقع رکھنی چاہتئے کہ اس عفدہ کوحل نراكرهاعت كوانتشار وتشنت سيريجالين أكرغيرمناسب مذبهوتوطيب و طا ہر صاصر موجایس اورجناب سے ساتھ ہی پہاں واپس آئیں اور آگر سردست مبری معروصنات سے قبول کا و قت بہیں آیا تو بھریں حاصر ہوں گا۔ اس پیریس نے ان روا بایت کی تجھ مختصنی ان کی تحقیق کی جس کے جواب کے تعفل جلے یہ ہیں ۔ بہ توظا ہرسے کہ باہم اکا برواصاغ و ا وساط بیں اختلاف رائے رہا اور سبے اور میمبی ظاہر سیے کہ ان اختلافا كى وجب سع باہم اعتراضات بھى ہوئے مجھے خود بھى جناب سے بعص اور مِن اختلا فت بحقاليكن المحدَ لِلتُرْتِنقيض و توبين كوسـنناجي گوا را نهيں كيا-اختلاف آرارمسائل کی صورت بیں اعتراض کرتا مشرعًا ممرم نہیں سمجھا كيا ربب سيرا ول مشا جراست صحاب دصَوان السُّعِليهُم المبعين كوديكما جائے کہ جلیل القدر صحابہ بہال تک کے عشرہ مبتشرہ بلکہ خلفا روا شدین میں بوجرا ختلا ب اعراض مح كيم بين بلكه بيض اوقاً مت سيحنت العناظ استعال کئے گئے ہیں یہاں تک کہ قت ال کی نوبت پہنچ گئی لیکن یہ اسی مدتك تفاجهال نك اختلاف رائح كانعلق تحفاا ورجب نفس ذاست يبرنظرعا تى تھى تو دہى اصل ارتبا طامعلوم بهو تا تھا۔ حصنرت على رضى التّرعِنه او دحضَرت عائث مصدلیقر وحضرت طلحه و زبیررمنی الترعَنهم سے وا قعات موجودیتی ، حضرت عاکشه صدکیقه رضی النزعَنهاسنے ایک فروعی مستلم میں حصرت زیدین ارنم رضی النزعی کسیست سخت الفاظ استعال قرآ ----

اس کے بعدائمہ مجتہدین اوران کے اتباع کے اختلا منامت موجود ببس-امام شافعی رصنی الترعمهٔ حصنرت امام اعظم پیراه ران سے متبعین پیر سخت القابظ میں اعتراض کرتے ہیں لیکن جیب نفس ذاست امام اعظم اورِ ان کے فضل دکسال ہرنکظرجا تی ہے توغا بہت درجہ کاا دہ کہتے ہیں یهاں تک کہ بمنسازصیح میس قنوبت بھی نرکٹ کر دسیتے ہیں اسی طرح امام شافعی اسپنے اسستا دامام مالک پرخی سے اعتراص کرتے ہیں، پرتھی بطور قاعدہ کلیہ سے سے کہ اختلاف اگر جیسہ اصولی مذہوں فروعی ہول حقیقی یہ ہوں تفظی ہوں مگرا بہت دار میں بوجہ جوش وہیجان ایک دوسرے کے خلامت جوسشييلےالفاظ استعمال كريليتے ہيں اور بسا او فاست يہ جرز وي اختلا فسادكى طرفت منجربه وجاستے ہیں نسکن اسخام کا دسکون ہدیا ہوچا تا ہے اشاع<sup>و</sup> وما تربیدیه اَصولاً مَتفن ہیں صرف چندمسائل ہیں اختیلاف کی وجے ہے کیسے کیسے خلافت ہوئے طعن وکشینع کے دروا زیے تھلے، نوبہت برخیامت وتصليسل بيهويجي نكرابخام جب صلح بهونئ تومعلوم بهواكه اكتراخيلا فاست لفظى تتهے ا درجوبعض اختلا منحقیقی بھی تھے توان سے تضلیل وتفسیق ہوئی بجنسريهى حالست ہم لوگوں كى جنا بسكے سانخوتھى اختلافت صرود تھا' اعتراصٰ بھی کرنے ٹھے لیکن جنا ب کی ذات سے دہی تعلق تھا۔کسی لے حالت ناراضي مين كونى لفظ يعي كها تو وه المسس حالت كا اقتضاء تخطا اس سے زیا دہ کچھ نہ تھا اورہم میں سے اکثروں نے بالک احتیا طاکا طرافق رکھا ا دراکٹروں کا طربعت ریہ رہا کہنفس سنگہیں انختلاف کے ساتھ جُناب کی طرف سے مدا قوست کرتے ہ ہے ۔ مثال کیے طور پرمولوی حین احسیر صاحب کوخیال فرما لیاجا وسے کہ دسالہ بھی لکھا لیکن جناب کی ذاست سے ان کا تغسلق ویسا ہی رہا معترضین کو بگر کم حواب دسیتے رہیں۔ یہ میں نے چوکچھ عرض کیا اسس سے میری غرض بہ ہے کہ ایسے متندید ہیجان ہوش

اور اختلامت رائے کے وقت اگرکسی سے کوئی امرخلامت شان مسرز د ہوا توہی مالت میں کہ اصولاً رسمتفق ہیں احتساد ف ہے توصرفت مصالح دبنی کی بنادیر جس کے نزدیک جوجانب را جےمعادم ہونی اس پرعل کیا تومیرے نزدیک اس میں زیادہ کیج وکا وُ مذکی جائے بلکہ اصول کومد نظر رکھ کمیار صنی اختلافات کور فع کردیا جلنے۔ خلاصہ عرض یہ ہے کہ بہست سی روایا ست اور واقعا ستنہ اصلی حالت بین نہیں ہینے اس میں شکب نہیں کہ اختلافت پیلاموا اور اس کی دجر سے شکوہ ٹرکا بہت اوراعتراصات کی نوبت بہوئی، لیکن یا پنہ۔ یہ اعترا منات مخالفانه يامعاندان بنشغ بلكه جيساكه ابلحق كي دوجاعتوں بيس اكثرمبواسي تنص اكثرا خلافات كالمبنى عزببت ودخصمت بريخما اليى حالمت یس با دیود اختلامت کے دینی تعلقامت پرابرمت کم رسبے ا درہیں جن اکا ہریا بالخصوص اصاغ كبط ومت جناب كوخيال سيحان كي طروت ببهستسى باتيم خلط طور بیمنسوب بوجایش ، صورت حال البی تقی که جو کچه روایت بواچیال ہوگیا اوراس میں کسی ایک بھانب کی خصوصیت نہیں ہے یہ میں دعوے سي كهت ا مول كه تعلقات كمبعى مجى منفقطع نهيس موسئ مجع اميد بي كم جناب ان روایات پرتوجه مه فرما دیں گھے اور میری نیبا زمت دارہ عرض تبول فرباكرميهال تشريف لاسفكا قصدكرما بيش فقط والسكآم

احقر ميب الرحل عفى عنه انديوبند ادفى الجم سلم الم

اس براحقرنے عرض کیا کہ قبول ارشادات برکلام کوئیم کرتا ہوں اوردو موال محفن نا زسے اور کرتا ہوں۔ مدا اگر دو مرسے فرنن کی طرف سے بعید بہی معاملہ حصزات دیوبن می رحمۃ الشرکی ساتھ ہوا ہو کیا اس عدرسے وہ بھی ننفع ہو کہا ہے۔ ملا اگر دی تحریکا ت حدیمنا تک کا میاب ہوجا تیں کیا اسی لطف و کرم کی ہوا اس احقر کے ساتھ بھر بھی ہوتی۔ اس کا جواب آیا۔

مل فريقتن ف اختلاف رائكى وجرس اعتراض كے توبين تنقيض بيس كاورىن

ان كا مقصوديه تحاتو دونول امس جنثيت بين مساوي بين اگرمعذوربين تودونوں اگرنہیں ہیں تو دونوں کوئی دجے فرق تہیں۔ مع اگرتم منایس بوری ہوجاتی تو سے عرص کرتا ہوں کہ امسس کے ساتھ ا بىت داركەنا اسلى آخرە ـ

رجيبب الرحمل ١٦ ذى الجدمل المعالم منتنب) اس کے بعد میں نے عذر کی کوئی گبخائش نہیں دہیمی اور جہا رست نہی کے روز ديومبندها صربهوگيا اورپنجن نبه كوتمام دن لقاء احباسه جانبين يس عيدكا بطف حاصل رہا اور اس بطیت کی تکبیل شب جمعہ کے ایک دعظ برم بروق حبس کی احظر کو فرما مُش کی گئی اس سدور کے واقعات اور ان کے زمان و تورع کا اس شعرنے گویالفت کھینج دیا۔ ہے ۔ عيدوعيد وعيد صرن مجمتعه بدوج الحبيب (الثارة الى الم مفرت الداعي) وشہرالعید دندی البحہ) والجعۃ دلیلۃ الوعظ، اس صلح کی مسرت کے ساتھا کیا۔ د دسری صبلے کی مسرت نوڈعلی نور ہوگئی بعنی زمان مکا تبست میں ایک عربیز کے خطیس یہ خبر نظر سے گذری آج ترکو ل کامعاہدہ اسنے مخالفین سے کمل بهوجيكا ا در دستخط بهوسكة. أه ان دوسلح كى مسرست كے ساتھ أيسب تيسري جھو ناسي صلح کی مسرت کا اور اعنا منه مہوا یعنی قصبہ ہزاہیں مسلماً نول کی ایک جماعت میں کھھ اور آویرسش تھی خط انتیب رکی آمدہی کے روزریاہی فیصلہ ہرفریفین کی رضا مسندی گوش زر ہو ہی جس سے ایک نورطبعی لنے نور بن کو انوار بنیا دیا۔اس اجتماع کا ٹیکرایک

شعریس ظاہر کرکے حسنتم کرتا ہوں سہ مسردرتی سرور نی سسرور ⊱ د نور فوق نور نوق تور رود می سیرید , ملتاسع عشرمن ذی المجه بوم المجعة مرایسیا ح مسترف علی سینند است رفعلی

۵۰۰ الزَّبِی کی لا اللَّهُ نَعَا لی عَلیْ رَسِیل کِیْخُولِ عَرِی کُولِایت قال الزَّبِی کِیکِ اللّٰهُ نَعَا لی عَلیْ رَسِیل کِیْخُولِ عَرِیْکِ کُولِایت درداه البخاری

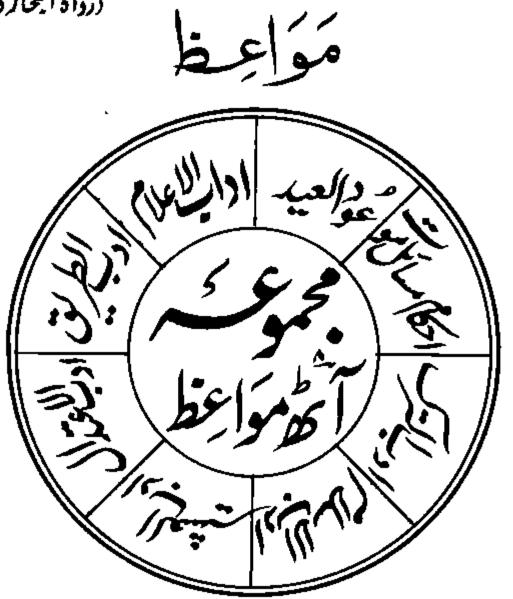

\_\_\_\_\_\_ منجمل ارشادات ر\_\_\_\_\_

عليم الأمّة مجدد الملة حضرت ولاتا محدّ الشرف في صافعانوى دمة الشرفعالى عليه نامنو ومحدد محدد محدد محدد محدد الماناني المنافعة ال

## ادسيب الاعلام

## ملقب بالكنزالب عرب م بمناسيت بره صل منع بمناسيت بره صل منع

رِدِيمرِ المتراكِسُ عُملِير الرَّحِيمِ الم

تقريم حصنرت مولاتا محداث فالمحداث فساحب دحمة المتأرقعالي عليه ودكريب تربير لوصلت كوركيبوا مورض الاصفر صلاا حدوز دوشنبه مشروع سات بجكروس منطقيح وحم يوف أوكي دراه بره صل تمنح مطالِق ١٨ وسمبر كلافياع كل وقنت أيك كلمند الم متبط مأه صفر هسسلام میں حصرت والاکا مفربغرض تبدیل آب و ہوا اور ملا متباست اسینے بھا تی صاحب بنتى أكبرعلى صاحب بنيجرريا سيت مجهو ليضلع كوركهيبود كيهوا يونكه فمثى اكبرعلي صاحب دوره بيمتنصا ورمقام نرهر بيربس فنيام تمعال واسطح حصزت والادبي تشريف كے كئے وہاں سے أيك قصيه براصل كيخ قريب ميل و كراهميل کے فاصلہ ہرسے وہاں کے لوگوں کے اسٹنیاق ظا ہرکہنے کی وجسے یہ بچویرز ہوئی کہ صبح کو ہو قت ہوا عوری اسی طرف تسٹرییٹ کے لیے بیس چنا کچ منبحرصا حب سنه ہاتھی کھجوا دیا اورحصرت والا مُعَ چار فَرِدّام سے بڑھِل گہج کور دان ہوئے۔ ہاتھی بیر گھنٹ بھی تھا را سے بیل اسی برگفتگومٹروع ہوئی ا در امسس نقریم کو ایسا ایت او بهوا که برها صل گیج پهویج کرمسجد میں بھی دير تك منقطع مذ بكوني اور ديم و مكانية تك سلسله جاري ريا ـ يو تكمضمون بنهايت معنى خيسنه خصا اس والسطه دل چاپاكه به تقريرعلبحده ديگيموظ كل كى طرح ضبط ہوجائے۔ اور احفرنے حفنرت سے عرص كياكہ أسس كاتام بھی علی علی و بخویرز فرما دیا جا و سے۔ چنا پخہ حصرت نے مجموعہ مصابین پرخیا ل فرما کہ ا دب الاعسلام بخویرز فرما دیا جس کی منا سبست مطالعہ تخریر ہذا سے بخوبی واضح ہورجائے گی ا در بمنا سبست برط صل گنج لقسب اس کاکنز تا می سنجویرز فرمایا۔

قرما يا أسس مِن علما مكا اختلات مه كم يرگهنط جا ئز سے يا تاجب ئز ترجیج اس کو دی ہے کہ جائز ہے۔ احفر تے عرض کیا حدیث میں تو اس کی ممالعست آئی سے۔ فرمایا اس میں اختلاف کی دئیریہ سے کہ کسی نے اس کو معلل بعلىت مجما اورهمى نے غیمعلل بچوزین نےعلیت اس کی تفا نزیہ قراردی ہے جب ال یہ علمت مذہو و کا ل حکم منع بھی مذر ہے گا چنا کجسے نقہا، نے لکھاسپے کہ داستہ والول کوخِبر کمرتے کے لئے یا جا تورکو نشاطیں لانے کے لئے درست ہے ہاں جہاں کوئی منائدہ نہ ہوا ورصرمت تفاخررہ جاگ توددمست نہیں جیسے امراء اکٹر صرف ممود اور ارفع سٹان کے لئے دگلتے ہیں معسلوم امیسا ہو تاہیے کہ اس کی ایجاد توغرض صیحے کے لئے تھی پھراسس میں ممود اور تفاخب مشابل ہوگیا اوراب تک بھی غرص صبح اس میں موجود ہے۔ جنابخہیں نے ایک گاڑی بان سے پوچھا کہتم لوگ گھنٹ اور الیں كبور لگاتے ہو كہا بحربہ ہے كہ اس سے بيل جلتے زيادہ ہيں اور ہاتقى سے کھنٹ سے داستہ والول کی اطبیلاع سے علاوہ پیجی منا تدہ کہ آبادی میں کوجادے تو وہ عورتیں پر دہ کرلیں جن کے مکا نوں کی دیواریں لیست ہیں ۔ می پھین نے اس کی علّبت صرف یہ بھی ہے کہ چرسس سے اس واسسطے منع فرما یا گیا تفعاکہ دیممن کو جررہ ہو جائے۔ یہ علت سو استے جہا دیکے اور کہیں نہیں یا نی جاتی اس واسطے سواستے محا ہدین کے منا فلہ کے اور کہیں ان سے نز د نبک منع مذہ ہوگا اور فقہا سنے علمت تفاخر کوسمھا لہذا جس جُگَر بھی یہ علمت ہو منع ہوگا تو منتولی محدثین کا اس بارہ میں اوسع سبے فقہا

محدثین کامطح نظرروایت ہوتی۔۔ اورفقها درایت سے کام لیتے ہیں جیسے عن محدثین کے نزدیک بلامرا مبرجائز ہے کیونکہ صدیمت میں لفظ معازت کا آیاہے ا ورفقها رکے نزدیک یلا مزا میرنجی جا کرنہیں کیونکہ وہ علت کوسمجھتے ہیں اور وہ خوت فتنهب وه جيسے مزامبريں سے غناتے صرف ميں بھی موجو دسے محدثين موقع نص مے بچا وز بہیں کرتے اور فقہار اصل منشار حکم کومعلوم کرکے دیگر مواتع تك حكم كومتعدى كرتے ہيں (يھرايك مضمون كے سلسلم مخقفين كا ذكر ہوا اس پر فرمایا) کمحقق کی نظر مبربت وسیع ہو تی ہے وہ حقیقت کا جویاں ہو تاہیے لا یعنی با توں میں پرا نانہیں کی استا صحابہ کی شان بھی بہتھی ان کے آبس کے اختلافات د کمچه کرمشیدم دسکتاسی کران کے کیسے اضلاق شنھے ۔ چنا نجست مین جاہل ان حضرات پراعترامن کہتے ہی ہیں لیکن تعجب کی بات یہسہے کہ جہال موقعہ اتحادكا بُوتا تقا وَبال ايسے ايک جان دومت لب پوستے شتھے کہ کہيں دنيايں اس کی نظیر ملنی مشکل سہے یہ دونوں باتیں کیسے جمع کہ اخلاق ایسے خراب ہول کہ ایسی ایسی منازعیس ان میں ہول اور دوسرے وقست وہی حصزات ایسے لیک دل مهوجا بی*ن گویا* منا زعست کا ان میں مادہ ہی نہیں صر*ور ہے کہ وہ منا زعت* فساد واخلاق يرببني مزحتي بلكرتحقيق يرميني تتصا دومحقق جوانتها درجر كيحقق مهول بهرت کم ایب بات پرتفق ہوسکتے ہیں یہ بات ظاہراً یعیدہی معلوم ہوتی ہوگی کمیکن باکل صيحح ہے اور یہ کچھ دین ہی برمرو تو ف نہیں دینیا کی باتوں میں بھی دیکھ کیجئے کسی فن کوا تھا کم دسيجفئه وومحفق كى رائع مجهى موافق مز بهو كل طبي مسائل ميں جالينوس كى تفيق اور ہے اور سینج کی اورسیے اورمقراط کی اورسیے بہ اختیلاف کیمو<del>ن ط</del>اہرہے کریںمب انمرنن تھے اورالی<del>و</del> طب کی ترتی کی کوششش تھی طب سے ساتھ ان کو عداورت منتھی بھران کے اختلاف کے بباشعتے انصاف کی نظرسے دیکھا جائے توبہ اختلات اس اصول پرہنی سے کہ دومحقق کی رائے متعنق نہیں ہوتی محققین کی سان مہیشہ ہی ہوتی ہے کہ حقیقت کو مجھنا جا ہمتا ہے اور منتقت كے بہت بہوہوتے بی اورا ماطرسب بہلودں كا يدخداكاكام ب توايك ايك ببلوير

نظرما تى ب اس كايك دوسر يس القاق نيس كرتا وسيع النظراتنا موتاب كردم محقق كينسبت كوئي برالفظ بحيى كهنا ليبند نهيس كرتا ائمه ومجتهدين كالتقلات بميمي اسي قسم كل ہے کہ آبس میں اتناا ختلاف ہے کم ایک صاحب ایک چیز کو فرحن کہتے ہیں اور دوسر اسی کو حرام کہتے ہیں میں کتنا بڑا اختلات ہے مگرساتھ ہی اس کے بیرحالت بھی انحيس كى ہے كہ امام شافعي كا دب امام ابو صنيفہ كے ساتھ مشہور ہے ديكھے إست اختلاف ا درا تناایخا داِس اختلاف کی دجہمواسے **خایت درم**رکے محقق ہو<u>ئے کے مج</u>مع نہیں ہے اور محقق ہمیت وسیع النظر ہمو تا ہے۔ اور ایک شان محقق کی یہ ہموتی ہے کہ فضول میاحتہ سے بچتاہے اور نحیر مختق ا**َ دینی سے نُعَتگونہیں ک**رتِا بلکہ اَکم عِنی سے نَفَتگو**یوتو** ورايس خاموش بوجا تابيعش كوعوام بارجا نالمجصته بي اس كى وجه يه بين بوتى که اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ کہ وہ واقع میں ہارگیا بلکہ وج یہ ہوتی ہے مكم نا حقیقت شناس كوبجها نا و مشكل مجهتا ب اور بارمان جانے كومبل مجهتا م ا م کی متال یہ ہے کہ ایک سو اٹکھائنے میں آفت اب کو دیکھ رہا ہے اِدر ایک ما در زاد اندها آفت ب کا انکارکرر ہاہے اگروہ اندها اسس سوانکھے سے الجھے کہ آفت اب کے ہونے کا کوئی ٹیوت لاؤ تو وہ کیا ٹبوت دیے سکتاہے اس کو پیرکہنا سہل ہے کہ میں ہارا اور توجیبت آ فتاب کا وجود مذہبی تواہینے خیال میں خومش رہے میں اے خیال میں خوش ہوں ۔اب بتلیئے کہ پیروا تھا شغص بإرا ہوا ہے یا جیتا ہوا آجکل بعضے لوگ کہتے ہیں کہم حق کے متلاشی بیں اور بیلوگ انمک سے ساتھ اختلات مسائل میں ہے ادبی کرتے ہمِں اور اسسِ اختلاف کی بنا احا دیبٹ کی مخالفت بتلاتے ہیں اگران کے ِ اِت کو دیکھتے توصا ف ظا ہرہوجا دے کہ تحقیق کا توسیت بھی نہیں مه سخفیق کی لائق عسلم اور متحقیق کا اداده صرف اس مخالفت کی بینا ہوا ئے نفسا می پریسے کس درجب سب وشتم صالحین سے بارہ میں کرتے ہیں۔

آئمكم كااختلاف توبلاست وخلات امتى دحمت من داخل تفا اور ان لوگوں کا اختلاف و بستبع غیرسکبیل ۱ لمؤمنین کی چنس سے ہے۔ بس آج کل خیر میت ہے توسلف کے اتباع ہی میں ہے اور دائے کودخل دسینے بیرَ مفاسد ہی مقاسد ہیں ۔ بخربہ سے کہ ا تباع پیکل کمہ آدمی برش دور بیبختا ہے حستی کر تعیق او متبات اسلام سے زکل جاتا ہے۔ دیکھیے رائے برعل کرنے سے براسے براوں سے الیی غلطی ہوتی سبے کہ امام رازی نے صربیت اوریدب ایواهیٹو الاتلٹ کترباست انكار كرديا اس وجسه سن كه كذب انبيار عليهم السلام سع محال سيجاور جہورسنے ایسا نہیں کیسا بلکہ اس کذب میں تا دیلیں کی ہیں امام رازی نے تو اسینے نزدیک براکام کیا کہ تا ویل کی عنرورت ہی نہیں رکھی لیکن کس مت رر قاحتهٔ غلطی کی کیونکه اس کا نتیجه یه سَبِه که اگرایک ایسی حدیث کوجومسند صحیح سے نابت ہے ایس انسکالوں کی وجہ سے رد کر دیاجا ہے تواس كاباب مفتوح بهو تابيے كه بشخص كومجا زم و گاكرجس حديث ميں اپيتے نزدیک کوئی اشکال پلیئے اس کورد کردے اس سے تمام دین کی اراس ہی منہدم ہوتی ہے انسے امام بیغلطی کس وجہ سسے ہوئی صرف اتباع

میراایک خواب ہے جوموا فقت توا عدصیحہ کی دجہ سے میرے نزیک خوب ہے ادراس سے اچھا نوٹو اکس مبحث کا نشاید ہی ملے میرے دلیں کھٹک پریابوئی اور یہ زمانہ طالب علمی دیوبند کا ذرکہ ہے کہ غیر مقلد اپنے ہم مشک پریابوئی اور یہ زمانہ طالب علمی دیوبند کا ذرکہ ہے کہ غیر مقلد اپنے ہم مدعا برحد میٹ پیش کرتے ہیں جو ہما رہے امام کے قلاف ہوتی ہے۔ شاید ان ہی کا طریق حق ہو۔ خواب دیکھا کہ میں دہلی میں ایک محدست میاں صاحب کے مکان پر ہول ۔ دیکھا کہ وہاں چھا چھ تقسیم ہورہی میاں صاحب کے مکان پر ہول ۔ دیکھا کہ وہاں چھا چھ تقسیم ہورہی میاں صاحب کے مکان پر ہول۔ دیکھا کہ وہاں چھا چھ تقسیم ہورہی میاں صاحب کے مکان پر ہول۔ دیکھا کہ وہاں چھا چھ تقسیم ہورہی میاں صاحب کے مکان پر ہول۔ دیکھا کہ وہاں چھا چھ تقسیم ہورہی میاں صاحب کے مکان پر ہول۔ دیکھا کہ وہاں چھا چھ تقسیم ہورہی

نہیں لی کیس آبھ کھل گئی معًا تعبیر ذہن میں آئی کہ علم کی صورت رویا میں لبن ہے جیسا کہ حدمیث میں موجود ہے اور چھا چھ کی صورت تودوده كى سے كرحقيقت بالكل مغائريے معن اورمغينراس بنہيں بس به سمحه میں آیا کہ ان کا طہریقہ صورت دین توہیے گراسس میں معنی دین بانکل ندار دسیے ۔ بہاؤگ امام صاحب پرخلاف جدمیث کا اعترام کرتے ہیں۔ امام صاحب نے بھی حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گرمعسنی اور مغز کو لے کم اور یہ لوگ صرف صورت سے مشیر کرتے ہیں تو یہ معارصنہ معارصت صدیث نہ ہوا بلکہ عارضهٔ معتی وصورست حدیث جوا اورایسا ممکن سے جیساکہ میں چندنظیرول میں دکھاتا ہول۔ مشلاً حصنرت علی رضی اللہ تعدالے عمدنے یا وجود امرحضورصلےالٹڈعلیہ وسلم کے اس غلام برحدجاری رکی کسس سے کوئی ظاہر ہیں کہہسکتا ہے کہ حصرت علیٰ رصنی اللّٰہ تعبالے عنہ نے ، حدیث کی مخالفت کی جیسا کہ یہ لوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعد دينت بين كه حديث كى مخالفت كريت بي نيكن معن فهيم ادمى بمجه سكت ہے کہ حصنرت علی رصنی النّہ تعبا لیے عنہ نے گوظا ہر صدیث کی مخا لفت کی کمیکن حقیقات بیں مخالفت نہیں کی اوران کویہی کرنا چا ہیئے تھا۔ چنا مجسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیں اسی کو تصویب فرائ حصنرت على دحنى التثرتع الطعن كويمس تلمعلوم تمعاكه اندروسي كتاب دسنتُ غيرزاني برحدنهيں بهوسكتی جبكه وه غلام مقطوع الدكرتھا تو اس سے زنا مکن ہی نہیں تھا بھر صرکیبی انصاف سے کہتے کہ تعمیل مدسیت یہ سبے یا وہ ہموتی ۔

اسی طرح امام صاحب کے اقوال ہیں کہ وہ مغز صدیت بہمینی ہیں اوران لوگول کے اقوال صرف صورت حدیث برمغرکا نام مجمی نہیں اور وہ بھی دو میار مسئلول میں میں نے قنوج بیں ایک مرتب روعظ کہا اور مجھ رسوم مروجہ سے متعلق گفتگو کی منصف غیرمفلد وں نے کہا کہ ج معلوم ہوا کہ متبع سزت ہم بھی نہیں صرف دوجادستن پرعمل کرد کھا ہے۔ اسی طرح ایک غیرمقلدگندهی نے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط باکل نہیں ہے۔ ہمارا عمل بالحدیث صرف آمین بالجہرا ورر قع پدین میں ہے اس کے سواکسی عمل کی طرف ہما را ذہن ہی نہیں جاتا چناسخے۔ میں عطریت ہیں الكربيجيا بول إدردا قعيمتقى جس كوكيت بين ده إن من ايك بمي نبين الآ ما نثاءالٹریکیبی گہری باست ہے اسس میں سوچھنے کی باست یہ ہے کہ کیوں ان بیں متقی نہیں ہوتے جیسکہ ہربات میں عل بالحدیث کا دعولے ہے وجہ یہ مجھی ہے کہ کسی ایک کے یا بند نہیں ہیں ذراکوئی بات بیش آئی سوچ کر حمی ایک روایت برعمل کرلیه اورده ایتوں میں سے انتخبا ب کرتے کے لئے اپنی برائے کو کانی سمھالیس اس کوصورۃ توجا ہے کوئی اتباع حدیث کہہ کے گرجب انسس کا منتنارا نے برہے تووا فع بیل ثباع راسنے ہی تو ہوا۔ انباع ہوسنے سے بچنا جب ہی ہوتا سے جب ایک سے بندھ جاسے ور نہ نرے دعورے ہی دعوسے ہیں مقلین يمِن بهبت سے لوگوں كى حالت اچھى بيكے كى بخلافت نجرمقلدين كے کرکوئی شاذونا درمتقی کل آسئے تو نکل آسئے وریز بہت سے حیلہ جو ا ورنفس بردر ہیں۔ الوحینیفہ شسے مندھتا ہے نفس ورمذجھیونڈر کی طرح یہ ہانڈی جا سونگهی ده با ندی جا سونگهی . يو ل کونی محتا ط مجمی سکل آسئے ليکن حکم اکتر پر مروتا ب - اليقه اجهول كے حالات طمع ل كر ديكھ المئة بيں - اتفار ايك بين طبي ما يا الآماشا، الشراس كاا قرار خود ان كے گروہ كوبھى ہے بال أكركوني احتياط كريے اور مختلف اقوال میں سے احوط پرغل کرسے تواس کوا تباع نفس و ہوی نہ مہیں گے اور اسس میں فی نفسترکوئی حرج تجھی نہیں کیکن اول تو ایسا کرتا

كون بے اور رومبہت مشكل سے كو في كمركے و يكھے تومعلوم موكركس فدر شواريا بیش آین گی اورایسے محتاط کو بھی اجا زمت اس واسطے مزریں گئے کہ دسرو پیرا نثریرًا پیژتا ہے۔ اس کی احتیا طاکی تقلید آنوکو ٹی مذکرے کا ہال اس کی عدم تقلید کی تقلید کرلیں گئے اور تھے وہی اتب اع ہوی ہا تی رہ جا تیگا ۔ بال اگریشخص گسنام جگه بهوا دراطیسنان بهوکه دوسردل پرا تربزیگا تو امسس کا معاملہ الٹر پر ہے اگراس کی نیست سخی ہے اور خوب خدا سے احوط کو اخت یا رکرتا سے تو کچھ حرج نہیں ۔نسیکن الیمی نظیرشاید ایک بھی ملنا مشکل ہے یہ صرف توسیع عقلی ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر عامی شخص کوکسی مسئلہ میں نا بت ہوجائے کہ مجتدر تول حدمیت سمے خلات ہے تواس وقت میں حدمیت پرعسل كيول جاكزيد بهوكا - ورية حديث برتول مجتهدكى ترجيح لازم آتى ب فرما یا یہ صرفت فرضی صورست ہے عامی کویہ کہنے کا منصب ہی کہا ل ہے کہ مجہدکا تول حدمیت سے معارض سے اس کو حدمیث کاعلم مجہد کے برا برکب سے نیزوہ تعارعن اور تطبیق کو جہتد کی برا بر کیسے جان سكت ہے تواول تويه صورت فرضى ہے كه قول مجتهد حديث محمعار فن ہو بھریں تنزل کرکے کہتا ہوں کہ اگراس عامی شخص کا قلب گواہی تیا ہوکہ امسَ مسکنہ میں مجہدے یاس کوئی دلیال نہیں ہے تو اس صوریت یں بھی نرکب تقلیدجا ئرنہیں آمس کی نظیر یہ ہے کہ طبیبسے نسخب کھوا تے ہیں تواس نسخہ کو غلط کہنے کی کیاصورت ہوسکتی ہے عامی تو عا می کوئی دوسسرا طبیب بھی اس ننج کو غلط مہیں کہرسکتا دوسرانسخہ د دمرا طبیب بخویر کردیے لیکن اس نسخ کو غلط کہنے کا جحا زنہیں اُس 

د ، بلى كالعليم يا فت سبح دوسرا لكهنؤكا ، كلهنؤكا طرز مطب ا ورسم ا در دبلی کا اور - اور اوزان ا دویه تک میں خرق ہے تو ایک دہلی کے تعلیم یا فنہ کولکھنؤکےنسخ کو صرف اس وجسہ سے غلط کہدینا کہ اس سے ا دزان میں فرق ہے کیسے درست ہوسکتا ہے علیٰ ہذا مجبہدین سے اختلاف کے وجوہ بھی بہرست ہیں ۔ بعض وقست رائے کا اختلا ف موضع کے اختلاف سے بھی ہوجا تاہیے . چنا پخسیر امام شافعی صاحب کا فقہ جدیدا در سے ت ریم کے منصبط کمہتے کے بعد انھوں نے مصرکاسفر سميا توبهبت سے اقوال میں تغير كرنا بيرا عيسا فقہ كے جانبے والوں كے پوست بیده نہیں، اس کی یہ وجہ تہیں کر سفر کرنے سے دلیلیں بدل گئیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ سفرسے لوگول کے حالات کا بخریہ مزیدحا صل ہوا۔ جس سے بہرت سے مواقع جرح کے معسلوم ہوسے جو پہلے معسلوم ہ تھے۔ پیہلے حکم اور تھا اور برح معلوم ہونے کے بعدظا ہرہے کہ وہ مكم بدلت صروربوا اسى طرح بهست سي را يول بين اختيلات بهواغرن وجوہ اختیلافٹ کا احصار مشکل ہے لوگوں نے اس کے واسطے تواعد منضبط صنرور کے ہیں رجن کو اصول فقہ کہتے ہیں) لیکن وہ تو اعد تحو د محیط نہیں ، اُس کی مشال علم نحو کی ہےجس میں کلام کی ترکیب رکھے توا عد منضبط سكف سكئے ہيں اور پہ علم بہستِ مقيد سب کيکن ناہم اس عم نضياط کا مقصود پیتہیں کم اہل زبان اس کے یا بندہوں اور اس لئے اس کا احاط إوداكياكيا بهو- بلكه محفن غيرا، لي زبان كے واسطے اہل زبان كا كلام سيحصن اودان كے ساتھ مكا لمست كرنے كا آلهہ - بس أگرا بل زبان سے کوئی کلام ایسا ثابت ہوجائے جس میں قواعد نخوجاری مذہوسکیں توپ کہنا صیحے مذہبوگا کہ اہلِ زبان نے غلطی کی بلکہ یہ کہا جا وسے گاکہ علم تحویس اتسنا نقصان تعاکہ یہ متا عدہ صبطسے رہ گیا۔

اسي طرح مجتهدكوا صول فقه سے المزام دينا صحح نہيں ہوسكتنا بلكه ايسے موتع يرجها مجتهدكا فؤل اصول يرتطبق مزبوتا موبيركهنا جالبيت كمعلم اصول تاقص ربإ امسس تقریرکے بعد بہ کہنا ذرامشکل ہے کہ جہتدیکے باس اُس کے قول کی کوئی دلیل نهيسَ اس واسط بهمها جا ناسب كه أكرقلب ورائعي كوابى و مه كم مجهد كے ياك ايينے قول كى دليل ہو گى تو ترك تقليد جائز مذہوكا - أكر بعيد درجة امكان عقلى ميں بہ بھی سبے کہ مجہ رکے باسس دلیل مذہبو با اس نے غلطی کی ہو جیسے کہ درج امرکا ل یں یر بھی سے کہ طبیب کیسا ہی بڑا ما ہرکیوں نہ ہوغلطی کرسکت اسمے الیکن أكرالبي فرصني صورتول سے مجتهد كا اتباع جھوٹد ديا جاسئے تو كارخارہ دين دريم یرہم ہوجا سے جیساکہ اسی کی تنظیریین ا مرمعالیہ میں یہ خرضی صورت چاری کمنے سے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کرسکتا ہے اوراس کا اتباع جھوٹر جینے سے امر معالج درہم برہم ہوتا ہے وہاں توامر معالج کا نظام قائم رکھنے لئے یہ بات عام طودسسے مان لی گئ سے کہ طبیب ترہریجی کھیلائے توجون و چرا رہ کرنا ہوا ہیے ، حالا نکہ یہ عفت لے خلافت ہے جب ایک چیز کوز چرکہا توزہر کے معے مت تل نفس ہے۔ بھراس کے کھاتے کے چوا ذیکے کیامعن گگر اس جسَـله کا مطلب پیهوتلیه که وه زهر جوطبیب کصلا تاسیه اس کویز اسس واسطے کھالینا چا ہتے کہ وہ زہرہے بلکہ اس واسطے کہ گووہ صورةً زہرہے مُرحِقبقت بين زهرنبين طبيب براطبينان بي كه ده قاتل نفس شف مذكه لا ميكا اسى طرح جب ايك شخص كومجة د ما ناگي نو (لفظ تو براسي) مگري كها جامكتا ہے کہ وہ تواس کے زعم میں خلاف دلیل بات بھی یتلائے توکر لی جائے جیسا كركها كيساسي كهطبيب زبرجى كمعلاست توكمعالينا جاسية جوتا ديل وبالكفى وه بهی پیهان بھی ہے کہ طبیب ترہر نہیں کھلاسے گا ایسا ہی مجتہدخلاف<sup>و</sup>لیل بات مذ بتلاسے گا۔ بھر یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جہدیکے پاکس ایسے قول کی دلیا نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ کہا اگر قلب ذرا بھی گواہی دسے کہ

مجتهد محمدیاس کوئی نه کوئی دلیل صرور ہوگی تو ترک تقلید جا کرنہیں البیۃ کوئی متبحرعسالم أكركسي مسئله كوخلا فنكر دليل سمجه تواسس كالتمحهنا معتبر ببوكا-اس پرمفتیٰ صاحب نے پوچھاکہ مجہ ترکس کو کہتے ہیں جبکہ ایک شخص کو مسئله كاعلم دليل سيسيب تواسمسئله كايتجى مجهة دسه يهريه كيسه كهيا جابئے گا کرایک مجہد کو دوسے مجہد کی تقلید لازم جواب دیا کہ بغتہ تو ہرشخص کچھ نہ کچھ مجتہد سبے اس بنابیر تو تقلیب دیسے آ زاد کہنے کا ابخیام یہ بئی ہے کہ تقلید بالکل سرہے حالا نکہ یہ بلائکیرحاری ہے اس کی ایک مثال ہے کہ مال دارہما رہے عرف میں کس کو کہتے ہیں کہا جا تا ہے كه وتسالا ل تتخص مال دارسب ميں يوجهتا ہول ايساكون تتخص ہے جومالد آ نہیں لغتہ تو مال داروہ شخص تھی۔ سے سے باس ایک بیبیر بھو تی کوڑی بھی ہو توجوا حکام مالداروں کے ساتھ متعلق ہیں دنیب کے ہول یا دین کے ہر ہر شخص برجاری ہوسنے چاہیں ترکوہ کامطالبہ بھی مبونا چاہیئے اور خراج اورمحصول تمبى بادمثاه كومبرغص سع ليناجا بيئية فما بهواجوا بكم فهوجوا بن اسى طرح لغنةٌ مجهة مه بهرستخف سهى ليكن وه فجه رجس براحكام اجهها دجارى ببوسكيس اس کے واسطے بچھ مشرا کط ہیں جن کا حاصل ایک دوق خاص مشربعت کے ساتھ حاصل ہوجا ناہےجس سے وہ علل ا درغیرعلل کو جانچے سکے ا ور دجوٰہ دلالت يا وجوه ترجيج كوسمجمد سكے اور بير اجتها دختم ہوگيا پس ايک مئله کی دليل جان ليسنسه اسمئلكا والمحقق تونهين بموكيا ليصفحقق سحها تباع كووه كيسه جعوط ليكا يطيسه كم محديث درج عبورمين تتخص بهوسكتاسية ليكن كمال اس كالعض افرا ديزجمة **، موگيا اب كو في محدث موجود نهي**سَ ـ د الك قضل الله يو تيه من يشاء آخيكل **جولو** ا جہتما دیکے مدعی ہیں ان سے ایسی فاحش غلطیبا ں ہوتی ہیں کہ ہترخص ک**ا قلب** ان غلطی ہونے کوسلیم کرلیتا ہے جیسے کہ آجکل کو فی کچھ مندیں بنا کرمحدث بننا جا ہے تو اس کی محدثریت تسلیم نہیں کی جاتی آجکل توسلام ست آی میں ہے کہ اجہتاد کی اجاز نہ دیجائے

تظم دین جو کچه مرکبا اس سے اس براطل پر تا ہے میں تو کہتا مول کہ اجل دہ زما بے کہ اگر کسی کام کو درجہ اوریت برکریتے ہیں عوام کے قساد کا احتمال ہو تواس وقت خلاف اولی کہنے والامتناب ہوگا تظیراس کی قصیطیم ہے جوصد بیٹ میں موجود ہے بیمیری تقريرايسي بيحس سيتقليدكي حقيقت كلاهربهوجاني سيءا درسيج توريب كهائمه مجہدین ہی نے دین کی حقیقت کو مجھاہے سی جولوگ نارک تقلید ہیں وہ کہتے کو تو ائر كے خلاف بيں مگر درحقيقت دين كے خلاف بيں اس كى بنا صرف حودرائے برہے ادرا تباع بوي ادراعي ب سيب جانت بي مهلك جير بي بين جركاجي جاسي ترب كرك ديكه كاكتاكين تقليبيس اكتريه دونول مرفن رك ويايي كصعب بوئ بوت ہیں ہماراعلم کیجھی نہیں ہمسے بروں نے ادران لوگوں نے بن کاعلم سے کیوں تقليدكواختياركيامعلوم كهبماري رائت غلطا ورمتهم باتقلب تشخصي هيواركم ستبغالتنيين نكالى جاوب تونيتجاس وبهبتهئ جلدآزادى تفك ببيابهوجا تلهدان ب سے بعض کے نزدیک اجتہا دہی کوئی چیر نہیں بدون تھ کے ان کے نزدیک کو ٹی حکم ہی ٹابرے نہیں حالا نکہ احا دمیٹ میں اس کے ثبوبت بہت ملتے ہیں دیکھیے حضرت غمرفاروق ضما ذوق اجتهادى سب توجس يرايساا طيبنان ببواكه حصنرت الوبهرر و كوبشارت سع روك دباا دريه روكناعندالتيمقبول رماحالا بكرحفنرت عمر كأ رائے کو قول رسول صلی انترعلیہ وسلم اورنص برکسی طرح تنرجیج نہیں ہوگئی مگرائے ز د ق اجہتا دی ہی۔نے بتا دیا تھا کہ یہ بشارت نظم دین میں مخل ہو گی اور ما دجود ابوہ ریرہ ہونے دلیل میں کرنے کے اس شدومد سے تردید کی کدان کو دھ کا دے کر کرانھی دیا اور حضور صلی الترعلیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصر پیش ہوا تو حضورصلی التٰرعلیہ وسلم سے حصرت عمرظ جھم کیوں ندہوسے اس قصتہ سیے اجہا کا پدیہی نبوت ملتا ہے'۔ یہ کو ٹی کیا محل نہیں ہے دین کا اہلِ اجتہا دینے کھو<sup>ت</sup> باتوں پر بنانہیں تھی ہے ان کے بہال توخود رائی کا تو کام ہی نہیں جیسے کہ مجہدین دوسروں کو بابند بناتے ہیں خود بھی بابند ہیں کوئی بات بلا قرآن و

صديت كيتين كهية توان كي تقليد تقليد قرآن وحدمية بهو بي نام الركاچا ہے يحديكه لو جيسا صرف وتخوير فيصنه والااولا تومقله يبهيه اخفت ادرسيبويه كالتيكن خفش وتيبيويه خودموجدزًبان بنیں بلکم فلر ہیں اہل زبان کے واسطے صرف و نحو پر بیصے والاحتیقہ مقلد مبواا بل زبان كاليميئ لطى ب كمقلد فقها ، كوتوتارك قرآن وحديث كهاجا ا درمقلداخفش وسيبويه كوتارك زبان مههاجا دي يمصنايين با در كصنے كے بيں ہروقت و بهن میں نہیں آتے۔ ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے دفع الملام عن الائمہ الاعلام اس میں انھوں نے ٹابت کیا ہے کہ وجود دلا لت کے اس قدر کتیر ہیں کرسی مجہد میر ہوالزام صیحے نہیں ہوسکتا کہ اس نے صدمیت کا ان کارکیا یہ کتاب دیکھنے کے فابل ہے ۔ ابن تیمیہ اورابن القم استاد شاگر دہیں دوتوں بڑے عالم ہیں بعض ا فاصل کا ان کے بارہ میں قول بهے کہ علہما اکترمن عقلہما یہ دو نو ن عنبلی متہ درہیں گر ہین ہیں صنبلی ان کی تحریروں سے معلوم ہوتانیے خود مجتهد مرونے کے مدعی ہیں ایسا محقق کسی بات میں المممجتهدین کا خلاف کمے تومضا کقر بھی نہیں اور پیھوڑا ہے کہ بولنے یک کی تمییز نہیں اورائم کے مہز آنے لگے ایک شخص کہتا تھاکہ بلا قرائت فانچ نما زکیسے ہوسکتی ہے حدیث میں توسیے کہداج کہداج (خداج خداج) ایسے پیہود وں سے تو کلام بھی کرنے کو دل نہیں جا ہتا۔ ایک صلب كنيدا بس مليا وربوجها كرترك فاكتر بركيا دليل بي مجيمعلوم ببواكه يهي اليي بي لياقت ركهتة بين بطيسه كهداج والانتصام محص سخنت كمرا ل گذراكه ان كيه سيا تھ كىيا مغير ماروں ميلے كهايبلے يہ بتايئے كه بيرسُله اصول بي سيسے يا فروع بيں سے كہا فروع بيں سے ہيں لئے كهاآبيسكصوال سيمعلوم ببوناسب كهآب كودين كأنخفيق كى طرف خاص توجه سيرجب كه ایک فرع مسُله کی طرف اس قدر توجه ہے تواصول کی طرف اور زماید ہ ہوگی اصول کی تو آپ شاً يديورى تحقيق كريچكے ہوں سے اوراب فروع كى طرف متوجہ ہوئے ہيں بين الالا مو توجيدها سكوآب صروردليل سيخقيق كرهيك موسك أكرايساب تويس جندشها توجید بر پیش کرتا ہوں ذکرا ان کاحل توکر دینجے اور اگر ایسانہیں ہے بلکہ توجید کوئسی کی تقلید سے مان لیاہے توآجے لیل سے تحقیق نہیں کرسکتے تو برٹے یے توب کی بات ہے کہ اصول میں توتقلیدگی اور فروع میں تقلید نہیں کرتے حالا نکہ اصول زیادہ اہم ہیں تقلید
سے خلع عنان کرنا اول تو مجتہدین کی سب وشتم کی طرف فضی ہوتا ہے بچھ صحابہ کے
سب وشتم کی طرف بچھ سب رسول (صلی الشرعلیہ وہم) کی طرف بچھ حق تقالے بربھی تمینی نو
بہنجتی سب بمولا نافع محمد صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک غیر مقلد حد سیف بیٹر ھارہے تھے اور
جہال حد سیف کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تعجب ہے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کمیں بچھ
فرط دیستے ہیں کہیں کچھ فرط دیستے ہیں یہ کیا فرط دیا یہ نتائے ہیں آزادی کے۔
اس سیم میں آتی ہی مرکبی سے محک میں سے محک میں میں اور میں نہ دور ہے۔
اس سیم میں آتی ہی مرکبی سے محک میں سے محک میں میں اور میں نہ دور ہے۔
اس سیم میں آتی ہی مرکبی سے محک میں سے محک میں میں اور میں نہ دور ہے۔
اس سیم میں آتی ہی مرکبی سے محک میں سے محک میں میں اور میں نہ دور ہے۔

اس سے عارآتی بے کہم کسی سے محکوم سہے جاویں خیرصاحب انھیں مجتدین کی محکومیست سے عارمہوگی بہیں تومبہست سول کے حکومست ہیں رہنا لیسندسہے۔ ابوحنیڈ کی بھی حکومت ہے مال یا بب کی بھی حکومت ہے بینے طریقت کی بھی حکومت ہے ہے باستدنفس كي چاسب خلاف بو مگري كتنا برا فائده بي كهماري استخصلي بيرنفس و شیطان بمارا کچه بھی بہیں کرسکتا بخلاف ان کے کہ ائمہ کی حکومت میں سے تو کی گئے اورشیطان کی حکومت میں آسکتے ہم جن کے محکوم ہیں وہ سب ہمارسے خیر خوا و ہیں ا وربیش کی حکومت میں سکتے وہ عدومبین ہے اپنی اصلاح کے لئے اپنے اوپرکسی کوبھی اعتمادیہ چاہئے۔ دیکھوحصرت عمرہ جیسے مبصرنے اسٹیفس سے کیا کہاجس نے کہا تھاکہ اگرتم بگرا و توہم اس تلوارسے تم کوسیدها کریں گے تو فرمایا تھاکہ الحد لٹڈیں اليسى قوم بين بول جس بين ميرس محا فظ بهست سيموجود بين -بيعست مرة جدين بي مصلحت سيحكم جانبين كوخيال ہوجا تاہے دونوں كوايك دوسرے سے انك کی امید بہوتی ہے ۔ ایک دیہا تی آدمی مجھ سے بیوست ہوا میں نے یوچھایت کی تمقعارسے نزدیک کیا صرورت نابت ہوئی تمازروزہ تو بلا اس کے بھی کیسا جا سکتاسیے کہا ہیں بیعست اُس واسیطے ہوا ہوں کہ ولیسے تو ذرانسستی پی نماز دوزه میں موجاتی ہے بیعت سے درا خیال بدوجا تاہے کیا کام کی بات ہے ۔

تقريرادب لاعلامهم بموتي

اسی سفریس اس سے پیسرے دن لیمی بتاریخ ۲۲ رصفر هستا اور دوزید اسی مقام برطیل کنج بیس ایک مختضر سی تقریرا در بهویی جس میں تقلید کی بحث ہے وہ بھی پہال درج کی جاتی ہے۔

سوال محکمتیلیم کے مصارف محکمتیگی سے پورے ہوتے ہیں تو محکہ کی تعلیم کی تخواہ حلال سے یا نہیں۔ فرمایا استیلار کا فرموجیب ملک ہے امام ابوعنیفہ می کنزدیک بہال بھی سئدام ابوعنیفہ ہی کا کام آتاہے۔ ایک نگریز نے نکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پرنہیں جبل سکی سوائے فقہ حنقی کے ایک سیاس شخص کا یہ کہنا صنرور برٹسے بچری فقہ بین جبل سکی خور دستا ہے۔ امام ابو حدیفہ کی عجیب نظرہ دیکھے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات لمو کا توڑ ڈالن واعظ کو یا کسی کوجا کر نہیں آگر کو کی توڑ ڈالے توضمان لازم آئے گا یہ کام سلطان کا ہے دہ احتا کہرے اور توڑ ڈالے توضمان لازم آئے گا یہ کام سلطان کا ہے دہ احتا کہرے اور توڑ ہے اور سرزاد سے جو چاہیے کہدے دیکھتے اس میں کتن امن ہے دو کام بین ہو تا ہے کہ وہ کام بین ہو تا ہے کہ وہ کام بین کر دہ کام سلطان سے اور کہ کے احتا ب کا یہ نتیجہ ہو تا ہے کہ وہ کام بین حالے دور کی منا زعا ت

علیٰ ہذا قامت مدودسلطان ہی کے ساتھ ہیں فقہ ہڑی مشکل چیز ہے فقیہ کو جا مغ ہونا چلہ ہے۔ فقیہ بھی ہو محدث بھی ہو تکلم بھی ہوسیاسی دلغ بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی صرورت ہے یعضے امور بین تشریح کی بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی صرورت ہے یعضے امور بین تشریح کی بھی منزورت ہوتی ہے۔ فقہ مشکل چیز ہے مگر آجکل بعض لوگول نے اس کی کہا قدر کی ہے کہ فقہار برسب وشتم کرتے ہیں یہ گروہ نہایت درج مفسد ہے یہ لوگ جان جان کر فنیا دکرتے ہیں اور امت نعال دلا تے ہیں بعض وقت تو ذراسی بات میں برا افتہ ہوجا تا ہے ایک شخص نے کہا حضور ہاں ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا اور آمین زورسے کہی تو اس پر مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا اور آمین نرورسے کہی تو اس پر مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا اور آمین نرورسے کہی تو اس پر مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا اور آمین نرورسے کہی تو اس پر مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا اور آمین نرورسے کہی تو اس پر طافسا د ہوا اور پولیس تک نوبت پینی اور مقدم ہے کو بڑا طول ہوا فرمایا

حصرت والانے اس پرجنگ وجدل کرناہے تو زیاد تی لیکن بحربہ سے تا بت سبے کہ عمل کچھ ہو گرجس نیست سے کیا جا دے اس کا اسر صرور ہوتا ہے أكراس في خلوص سع ا درعل بالسنسة كى نيست سي كيا موتا تويه نوبة مز آتی غیرمقلدین کی آبین اکثر صرف متورش ا درمقلدین کے چڑا نے کیلئے ہوتی ہے میرے بھائی محدِ خلبرنے قنوج میں غیرمفلدین کی آبین سے کرکہا آبین تودعا ہے اس میں ختوع کی مشان ہونی چاہئے اوران لوگوں کے ہجہ یس خنوع کی شان نہیں سبے جو دسستے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو چھیراتے ہول اسس نے عرص کیا کہ یہ واقعی بات ہے مقدمہ مذکورجب بوليس مين بهينا توايب مندوتها نيداراس كالتقيقات برتعينات بوا وہ بہت شمجھ داریتما اسس نے نسا دکا الردام غیرمقلد ہی پررکھا اور ريوط بين لكهاكه بهلوك تنورشش بيندبين اوربلا وجوانشتعال ولاخيين ا ور آمین صرف فساد اعگھائے کے لئے کہتے ہیں۔ اسس پرنجبرمقلدین نے برا اغل میایا اور کہاکہ آبین مکہ میں ہوتی ہے، دار وغہ نے کہاکہ کم کمرمیں آین خداکی یا دیکے لئے ہوتی ہوگی دینگے کے لئے مذہبوتی ہوگی یہاں دینگے کے لئے ہے۔ فرمایا میرا مشریب جھرہ ایک لط کا بیان کرتا تھا کہ ایسے ہی ایک موقع پرایک ابگر ً به: سُنے تحقیقات کی اورآ خیربیں گو بایمام واقعہ کا نو ٹوکھینچ دیا اور کہا آبین تین قسم کی ہیں۔ ایک آبین بالجہرا وراہل اسلام کے ایک فرقہ کا دہ مذہب ہے اور صدیتیں بھی اس کے نبوت میں موجودہیں ا ورایک آین بانسر ہے اور وہ بھی ایک فرنشہ کا مذہر ہے اور دریتےوں میں موجو دہیں۔ اور تیسرے آبین بائشرہ جو آجکل کے لوگ کہتے ہیں انسس شخص نے بیا ل کیا کہ ہندو َ دار دعت ہے سامنے نغیر مقلد درل نے امام ابوحنیکھ پراعترا صن کیاکہ امام صاحب فابل ہیں کہ اگر کوئی محرم عورت سے زکاح کرسے اور وطی کرسے تو اس پر حدوا جب نہیں برکسی غلطی ہے۔ فرمایا حصرت والا

نے اسی مسئلہ میں امام صماحب برفدا ہوجانا چاہئے اس کے بیان کے لئے وومقدموں ك صرورت سے ايك يوكر حديث بين سب اور ذالحدو بالشبهات ايك مقدم بيبوا اور دو مسرایه که مشبه کسته به کسته بین مشاریحتنیقست کواورمشابهست کے لے کوئی و جرمنسبہ و تی ہے اوراس کے مرا تنب مختلف بیں بھی مشابہت **قری ہوتی** ا و کہمی صنعیف امام صاحب نے حدود کے سافط کرنے اونی درجہ کی کٹٹا كوبهى معتبرما ناسبے اورصرفت نركلح كىصورىت پىدا بېوجاسنے سے كہ با وجود حقيقست نكل نهونے كے مشابہ تونكاح كے ہے حدكوميا قطكرد يا انصاف كرناچاہتےكہ كريس درجمل بالحديث ب بات بيب كمايك معنى كو بُريد اورمهيب الفاظ کی صورت بہنادی گئی ہے اس فتوے کی حقیقت توغایت درج کا اتباع صریت جهلیکن اس کوبران اس طرح کراچا تاسیح سسے ثابرت ہوتاسہے کہ تعوذ بالنٹر امام صاحب نے نکاح بالمحرمات کوچنداں براہنیں مجھا اس کے سواا در بھی چند مسائل اسی طرح بمری صورت سے بیان کرے اعترامن کئے جاتے ہیں مسئلہ ندكور براعتراعن جب تهاكه اس برامام صاحب كونى زجروا حتسا ببخويذية کرستے ایسے موقعوں پرجہاں حدکوفقہا سا قط کرستے ہیں تعربیرکاحسکم دینے ہیں ایسے موقع بمسام انمسہ کے نزدیک بہست سے ہیں کہ شبہ سے حدرما قط ہوگئ آخرے دیسٹ اور واالحدود بالسنبہاست کی تعمیل کہیں تو ہوگی اورکوئی موقع توہوگا جہال اس کو کرکے دکھایا جا وسے کیا عضب ہے جوشخص حدریث ضعیف کوبھی قیب س بمرمقدم رکھے وہ کس متددعامل بالحدبیث ہے فدا ہوچانا ایسے شخص پرتعجاب ہے کہ ا مام مالک۔ صاحب خبر داِ حدید مجھی قیب اس کومقدم رکھتے ہیں اور ان كولوگ عامل بالحديث كہتے ہيں اور امام صاحب حديث صعيف پر بهى قيساس كومقدم تهييس ريطيخ اوران كوتارك حديث كهاجا تاسيه فقط

# اوبالطراق

### ا دىپ الرفيق

بسيم الله الؤثمن الزّجينم

حامدًا ومصليًا. تقرير حضرت مولانا محدات شرف على صنارحمة التُرتعا لي عليه مسمى ادبالطريق ملقب برادب الرقيق مفركور كهيورس مختلف موقعول برج صرت والانقرري فرمائيس النتي يحجن كوذرا مستداد بهوا النكانام بهي الك بخويمة فرماديا مبخلهان سكه أيك تقريمي بيحب كى مناسبت نام كے ساتھ مطالع معمعلوم بدوجا دے گی . يه تقريراس وقت بوق كحضرت والامقام زبر بورمنك كوركه برسيبل كالأي برمقام شاه يوركور والنهوي بوج بعدمها فت داستهیں ایک پراو قصبه گوالا بین کیا رات کو دیاں رہے صبح کوشاہ پورکو روایہ ہوئے اس راستہیں یہ تقریر ہوئی حضرت والاکے ساتھ اس وقبت احقرا در مفتى محديوسف صاحب راميبوري اورحصرت كيمها نيمنتي محداختر صاحب درايك خادم ا ديرتمقے موخرالذكرخادم ايك مولوى صاحب تحصے ان سيے خطاب مَتَروع **بوا فرايا** آب كے حالات سنے اور مختلف و قبول ميں سوالات سنے اور مابت چيبت سے مجھے محسوس موتاب كه آب يحمد برنينان بين بنوص كيا بال كيمد بريشاني توصرد رسب فرمايا بريشاني كو جهوالهيئ اورحصول مقصودين جلدي مذكيجة دليني اس كيجلدي جاهل بهونيكا أتنطأ مذیجے مذریکہ اس کی تھیل میں جلدی ندلکئے) اس کا نتجہ سوائے جیرا فی کے بچھ ہیں آب کا کام طلب ہے باقی صول مقصود کے آپ مکلف نہیں میرسے خیال میں ہی دھررت ان کی ہے مولوی صاحب کی حالبت ان کلمات کومن کرایسی ہوئی جیسے کوئی بچیمی پیبت میں مبتلا ہونے کے بین کی لخت ابنی ما درمہر بان سے پاس بہنچ جا وے اور اس سے ا بنی مصیبتیں کہنے لگے۔ آبدیدہ ہوکرعرض کیا سارا قصر ہی کہروں میں ایتدار**میں گیارہ** فبهيغ حضوركي فدمت مبس تقانه بهون ميس ريا بهفركا نيور حيلاكيا بمفر كيا حضرت

قدس سره حیات تھے۔ حصرت کی تجویر نیہ ہوئی کہ مجھے نقشبند سے مناسبت اوراس كيموا فق تعليم فرماني اس سے بريشاني بهبت بيدا مېوني حتى كه نيبند بالكل ندار موكئ اورد ماغ فختل موكيا حصرت نے مجھے بیعت تونہیں کیا مگر تعلیم نقشیندیت كى كى بريشان موكدكان برآ كيا چندرد زراكل طع تعلق كركے متوكلان بسركی لوگول سے ملتا جلنا بالكل بن كرديا حصيرت قدس سره كامتن الهومين وصال بهو كميا مولوى يمين صادب میرے بھا ئی کوشاہ گئے ہے گئے۔ وَہال ایک بن گرک تھے جو کسلسلمیں بڑے ميدصاحب كمي تصح ميرس يجهاني كوان سع برانفع مواتب وه مجركوبهي ان سحياس لے گئے۔ انھوں نے اول درو درمنر لیف بڑھنے کو بتلایا اور اس کے بعد مراقبہ ان کے يهمال مراقبه كالبونا صرورى بيه يجرمرا قبه لطاكف سترونيره مبتلايا بيصرميت ميس بهي داخل كربيا مكرين بمية حضور كي إجازَت سركام ميں بے ليا كرّنا بحقا ال تھے بعض مربيل میں پر بینیا تی اور مدعقید گی میا نگ گئی اس واسطے میرادل ا کھو گیا اوران کے یا س » نا جا ناچھوٹردیا۔ اس سے بعد میرست بریشانی برطرهگئی اور بین خیال ہواکہ تو توکہ میں کھی مة دبا ان بردل من جما **اوركهيں جلنے كى اس واسبطے بمت**ت منہوئى كه وہ نا راحق **مو**ر كے عجيب شمكش ميں براگر اميرے حواس خراب ہو گئے كەكماكروں ابناسے برامرج عفو کو بمحمة ما تقا. ایسے وقت میں سوا حضور کے سی برنظر نه برای مگر حضور تک جا نه سکاافر<sup>م</sup> یه خیال سنتا تا ت**تفاکه بلاحا صری سے پھ**ے ہوگا نہیں تا ہم حضور کو خط لکھ**ا اوراس بات** كى اچا ذرت چاہى كە... صاحب كے پاس جاؤں۔ آپ نے اس كى اجازت دى -حضرت والالنے فرمایا اجازت اور چیز ہے اور مشورہ اور چیز ۔ آپ نے اجازت کو مشورة سمجها میں اجازت توعام طورسے دیتا ہول کرصلحارکے پاس جانے ہیں کیجھ حرج نہیں ہے اورمشورے کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ بات بتا وُل کہجو صرف غیرمضرنہیں بلکہمفیدیمی ہو اس کی متاِل پیسے کہ طبیب سے اجازت <del>جا ہ</del> بین که گذاکهاکیس وه اس کواگرمضرنهیس دیکھتا تو کهدیت اسے کھالویل جاتی ہے۔ سبے اورمشورہ یہ سبے کہ طبیب سے کہتے ہیں کہ آب کے بیر دہے جومنا سند بیر پروہنگا ہیں کہ آ ماما

وه اس وقت ایسی تدا بیز بین بتلائے گا جوغیرمضرا درمفید مہوں بلکہ وہ تدا بیر بتلائے كا جومفيد بهول اس وقت يہ جى منتهے كاكر كُنّا كھا ؤبلكداس وقت مريح كا گلوپېدا ورشا بهتره پیدا ورکوپین کھا دُاس وقت وه آپ کامتیع نه ہوگا بلکه اپنی رائے کامنتع ہوگا خوا ہے آپ کی طبیعت کے خلا من ہوا ور یہ اتفاقی بات ہے س اس کی رائے آپ کی طبیعت سے موافق آپریے آپ نے مجھ سے اجازیت چاہی تھی میں نے ابا حت کے درجہ میں منع نہیں سیا مشورہ آج دونگا میرااصو به ہے کہ میں کسے کام میں دھنل نہیں دیا کرتا جو لوگ مجھ سے کسی کام میں رائے لیسناچا ہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کدان کا دل کسی طرف لاغیب ہے پانہیں آگر دل ان کا کسی طرف را غیب ہو تا ہے تو میں ان کومقید كرنانهين جا متا اور أكراس كام ميس كوني خاص محظور نهبس ہے تواسس کام سے منع نہیں کرتا یہ مرتب اجازت کا ہے۔ اورمشورہ کا موقع وہ ہے کہ دائے لیسنے والے کا دل کمی طرفت ماکل نہ ہو انسس وقت میں وه راسئے دیتا ہوں جوعسلا وہ غیرمستلزم مخطور ہونے کے مفید اور صروری بوبلکه اسط نود کیک وه رائے منتخب کرتا بول جومفیدرایول یں سے بھی اعلیٰ درجبہ کی ہو اور اس وقت بھی میرامطلب پہنیں ہوتا س رائے لیسنے دالے کو مجبور کروں کہ ایسا صرور کر و بلکہ خلوص کے سکتھ وه رائے بیش کر دبیتا ہول اور امس بات کا دعویٰ بھی نہیں ہوتا کے میری رائے ٹھیک ہی ہے۔

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی ہوا بیں ابنا قصر بیان کرلوں بھر آج حضرت جھے کومشورہ دیں ... نے قرآن سٹریف اوردرور مشریف کی کثرت کی تعلیم فرمائی جس کا میں اب تک پابند ہوں تین جار سٹریف کی کثرت کی تعلیم فرمائی جس کا میں اب تک پابند ہوں تین جار سال سے میں حالت ہے کہ میں مزاد صرکا ہول مذاد صرکا برایشا نبال بڑھی ضروری اطلاع بر اگرآپ کو اپنا بنہ تبدیل کرفا ہویا خطوک بت کری تو تبرخرمداری کا فرد جھالا ہوں۔

جاتی بین حالاتکم بین اس کے د فعیہ کی کوشش برا برکرتا ہوں · جیسے کونی کہتا ہے و بیسے ہی کرتا ہول مگر کوئی تدبیر کا رگر نہیں ہوتی سنین اول کو بھی جھوا طبیعت امس میں برلیٹال رہی کہ ان کا عمّاب مذہبود وسرے کسی نے بھی **کوئ** تسلی بخش بات یہ بتلا کی جب کسی کے باس گیا حضورسے اجازت بھی لے لی خواب بہت دیکھے اسسے نزدیک اطبینا ن کرکے کسی کے پاس گیا. فرما یا خوا يول كاكيا اعتبار اول تو آجكل كسى كاخواب بهى معتبرنهين خصوصًا اس شخص کاجس کا دماغ مشومنن ہو (مولوی صاحب نے چندخوا ب بیان کیئے) فرمایا کہ مب میں احتمال ہے کہ حدیث النفس میو خوابول پر سِناکرتا میرے نزد پک پی جے نہیں بال استخاره مسنون سبع. استخاره کے بعرض یات پردل جمے و دکرنا چاہیئے اس میں اميد صلح ہوتی ہے اور حب نک جمعیت قلب حاصل نہ ہو برا براستخا رہ کرنا چا مولوی صاحب نے عرصٰ کیا استخارہ تھی بہرت کیا۔ استخارہ میں یہ آیمت قلب يس آئى ہے أوللِ الله على هُدًى وَنُ تَرِيْدِهُ . قرما يا حصرت مولان الے كم غِرت! بل اعتبار ہے میرے نزد بک یہ تصرف ات دماغی **بیں** جس طرف را ہے ہوتی ہے قوۃ واہم۔ اسی طرف مائل ہوکراجا زت کی صورت میں دکھلاتی ہے۔ آب مولوی آ دمی ہیں علم رکھتے ہیں ہمیٹ کو یا د کریکھتے کہ الیمی باتول ين منه برطيبة - عرص كيابه آيت بهي قلب بن آتى عقى ليكن تتكوك بهي رسة تھے۔ فرما یا نشولین بڑھنے سے دماغ میں بیس آگیاہے ۔ اور قوۃ واہمسہ کا قعل توئی بیوگیب اہیے۔ یہ شکوک بھی اوہام ہیں ۔ مولوی صاحب ساکت ہو گئے۔ تھوڑی دیرے بعدحمترت مولانانے فرمایا۔

ے تو جھوٹا منہ برطی بات بہتی کہ آپ کو نقشہند بیت سے منا سبت ہے میں سبت ہے میں سبت ہے میں سبت ہے میں سبت کے ذک میں سبت دلکو بالک نہیں لگی آپ کی منا سبت چشتیہ سے اننی صاف ہے کہ ذک کرنا بھی مشکل ہے آپ کی طبیعت بیں فطرتا متورش اور دا فئگ موجود ہے۔ بیعشق اور میں جشتیت کا ماحصل ہے ایسے تحص کو تقشین دیت کی اور مجست کا مادہ ہے اور میں جیشتیت کا ماحصل ہے ایسے تحص کو تقشین دیت کی

تعلیم کم یا نطرت کو بدلنا ہے جس سے بھی نقع نہیں ہوسکت لفتنیندی وہ لوگ ہو تے ہیں جن کی طبیعت میں متنا نت ہو تی ہے ان کے مزاج سلا طبن کے سے بہوتے ہیں نقت بندی سلوک استمام کا ہے اس میں رب کام عنا بطر کے ہیں آب کے مزاج کے من سب تو ہے سرویا سلوک ہے آپ کو صابط میں مقید کرنا تھلیف مالا بطاق ہے۔ عرصٰ کیا آپ کی صحبت می**ں تو م**جھ کوسکو ل ننھا اس کے بعد کہیں مسکول نہیں فرمايا . مسبولها منها عليها مثوا بد- الحد لمنترخود آپ كواس بات كا ا قرار ہے معلوم ہوتا ہے کہ میری متحیص میجے تھی بھرآ ب کو کیا سوجھی تھی کہ دوسری جگہ ما ہے مارے بھرے ، مگراس میں مجمی ایک لفع ہے الاست یا رتعریف با صداد ہا۔ اب آ مید کو زیادہ نفع کی امیدہے کیونکہ آپ کو جیرانی پہت ہو چکی اب اگرسکو ن مبوگا تومیہت آب کواس کی قدر بهوگی اور فرما با مال . . . . کونقت بندیت سے مناسبت تفعی اباً ان کو د دسری جگه بیرنیتا نی نہیں مبوگی ان سے ہما را دل زمایدہ ما ملتا تف عرص کیا ہا ان کو دومسری جگر نفع ہوا تھا تب ہی توانھول نے مجھ کو بھی کھینیا فرایا بہ عجیب بات ہے کہ دو بھا یُبول کا مزاج ایک ساہی ہوتا ہے یہ بچویہ صحیح نہیں ہے کہ ان کو نقع بوا تواک کو بھی نشع ہوگا۔ نقت بندی نسبت عاقلانہ اور حکیم مذہر اور جہتی ہونا ہے لیں اب توآپ کے حسب حال یہ ہے سه

قرایای اورزیادہ وسعت کرتا ہوں کئی طرف قلب کا کھینچنا سبب ہے آپ کی ہریشانی کا آپ کو جن جن حضرات سے تعلق ہواہے ان سے قطع تعلق کی نسبت آپ کا خیال ہے کہ باعث ناراضی ہے اور پنجون آپ کے دل پر بیٹھ گیسا ہے اوریہی اصل ہے آپ کی بریشانی کی اس کا ازالہ رفع سبب سے ہوسکتا ہے جب سبب اس کا تعدد تعلقات ہے تواس کا ازالہ ازالہ تعدد ہے ہیں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایک طون ہوجا ہے اتنادل کم دورة کیکے آخرکون چیر آپ کو یکسو ہونے سے بوسکتا ہے تاراضی کا مصر ہونا کیسے معلوم ہوسکتا ہو ان خور مانع ہو کہ کی ناراضی کا خوف سے تاراضی کا مصر ہونا کیسے معلوم ہوسکتا ہے آپ خور سے آپ خور کی کہو ہونے میں آپ کو نساکام خلاف سٹرع کر دہے ہیں جب کی کی کیسو ہونے میں آپ کو نساکام خلاف سٹرع کر دہے ہیں جب کوئی کا خوف تو ہے نیں جب کوئی کا خوف تو ہے نیں جب کوئی کا منا ف سٹرع نہیں ہے تو حق تعالے کی خفی کا خوف تو ہے نہیں کوئی انسان کی خفی گا گر ہوگی تو کیسا ہوگا۔

ما قیا برخیز دروه جام را فاک برسرکن عنم ایام را گرچه بدتا می مت نزد عاقلال ما منصح خواهیم ننگ و تام را

اوریں کہتا ہوں جو انسان خفا ہوبعد اس کے کہمعلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ اس کام پرخفا نہیں وہ کیا انسان ہے اور اس کی خفتی سے کیا ہوگا اور وہ انسان ہے توخفا ہوگا ہی نہیں آپ کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیاہے کہ بہلے شیخ خفا ہوجا بیس گے میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ اگر واقعی شیوخ ہیں تو ہرگر: خفا نہ ہوں گے ، اس وہم کو قلب سے تکال دیجئے ہاں ان کی مخالفت نہیں کے اور ان کواطلاع کر دیجئے تاکہ ان کوکسی دوسر سے سے من کرھدمہ نہو ادر ہمی ان کی شاف ہی کہ کہ تاکہ ان کوکسی دوسر سے سے من کرھدمہ نہو ادر ہمی ان کی شاف ہی کھی تاکہ ان کوکسی دوسر سے سے من کرھدمہ نہو اور ان کواطلاع کر دیجئے ۔ مجھے برایشا نی کا مرحلہ ایسا بیش آ چرکا اور ہو تا ہے کہ کم کسی کو آیا ہوگا میں میں شیوخ ان کے جھے بجانے سے نوش عقیدگی بہدت تھی سور ظن کا مرحلہ ایسا تھی سور ظن کا مرحلہ ایسا تھی سور ظن کا مرحلہ ان کو جھو جا ہے جھے بجانے سے نوش عقیدگی بہدت تھی سور ظن کا مرحلہ ان کو جو دان کو جھو بحانے بھی بین سے نوش عقیدگی بہدت تھی سور ظن کا

ماده بانكل مه تهما بهرخص كے ساتھ اعتقاد ہوجا تائفا اوراصليب اس كى يە تمتى كم مجعے طلب بہرت تقی الیسی حالت تھی جیسے پیاسا یا نی کو ڈھو نڈھتا ہے میرس بريبي نظر پراق تقى كەشايداس سے كيمومل جاوے به حالت ببت خطرناك ہوتی ہے گرح تعالیٰ نے فضل کیا کہ سی جعلساز اور میکا رکے بھندے میں مہیں پر ایا۔ اول حصرت کنگوہی سے تعلق بیدا کرنا چا ہا مگر حصرت نے طالب علمی کے سيب ا دكاركيا . بهرحصرت حاجی صاحب كے پاس بينا يه ابتدار زما رنسباب كا ذكر م حصنرت کے پاس سے لوٹ کرآیا توسیری مذہبوئی تھی جو کچھ حصنرت حاجی صنا کے تعليم فرمايا ومحمرتاريا مكمراس مين انتظار ببوا تمرات كالاوران تنظار بمحى تعجيل كيمساته میں یہ جا ہتا تھاکہ آج ہوجا وسے جو کھے ہونا ہے مل گئے ... صاحب اورانھوں نے خود خواہش کی کہ مجھ سے بچھ حاصل کرویس طالب تھاہی اور عقیدیت کا مادہ بهبت بطعابواتها بس نے منظور کرلیا انھول نے کھ بتلایا میں نے اس کے دائق شغل شردع كر ديا تواس قدر بريشاني برطه مكري كريب بيان نهيس كريسكتا دل دو طرف کھنچتا مقااور دونول تعلیمول میں کھماختلاف بھی متھا۔ ایسے وقت میں اس شخص کی حالت جس کی بیاس برهی مواورتعبیل صدیسے زیادہ ہوآ پ خود اندازہ کرسکتے ہیں دومہینے تک یہ حالت رہی کہ خودکش تک کے وسوسے آتے تھے اگرحق تعالیٰ کی دستگیری مذہبوتی توخود کشی میں پھر بھی کسریہ تھی جتی کہ ایک روز تنہائی میں ایک شخص میرے پاس آئے ان سے ہاتھ میں بندوق تھی اس دفت میں بالکل آمادہ ہوگیاکہ اپنی خواہش ان سے ظا ہرکروں کہ میں حیات سے تنگ آگیا اب دنیاکو محدسے پاک کردوا ور قرمیب تھاکہ ان سے کہہ ہی بیٹھوں بھرسوچاکہ یہ سی طسسرے ما نیں گے نہیں ہرخص کوابناً بس وبیش مجی توہوتا ہے قتسل وہ تخص کرسکتا ہے جو این جان کھونے پر پیپلے آما دہ ہوجائے بھرمیرے وہ کوئی مخالف بہیں تھے بلکہ مجرت دیکھنے والے بیتھے یہ کیسے ہوسکتا بھا کہ وہ ایسی ہے ہودہ بات کومان ہیں سوائے اس کے کچھ نہ ہوتا کہ میراچھچہورا پن ظا ہر ہوتا اس خیال سیے نمان ہر

آئى مبوبى بات يكسَّنَ خدا نعا لى كوبهة كرنا تضاغرض اس قدره بيرلينيا نى تقى كه يەنوبتىس بهومبوَّلين بآخر حصرت مناجی صاحبُ كومكه احصرت گنگو بی كواس داسطے اطلاع مذكی کہ میں خود جو نتا تھ کہ مولا ٹایبی کہیں گئے کہ سب کو چھوٹہ کرایک طرف ہوجو ؤ او میر د ل میں خیال یہ جما ہوا تھا کہ خذ ما صفا ودع ماکسر حصنرت ھاجی صاحب کو مکھا حصر کوسخنت تشویش ہو ئی حصرت کومجھ سے بیجد محبت تھی حصرت بیم پیٹیا ن ہو گئے اور سہا ہے كه فرمات تصح كه جوان آ دمي سبح بوش برها بمواسيم تحل ما بموا و بال سيح يو في صاحب نيوا تحد أباني كبار بهي كرجبتك بمحدادايونا دم زنده مع كيول سيرجوع كرتے ببو حضرت ک ع دست کے بالکل خلاف ہے جھی کسی کواپٹی طرف رجوع کرنے کے لئے کوئی لفظ نہیں کہا مگرمیہ بے ساتھ اس قدرخصوصیت تھی رحق تعالی کو بوں ہی تنظور تھا ) کہ یہ لفظ قرما ا و رخيط تھي لکھ . ميں کا نبيورميں بخيا ظهر **کا وقت تھا يہي ۾ او رخيط ب**ه ٻنج وہ انترکيااُ س<sup>ام</sup> جوآگ پریا فی کرتہ ہے مغرب کا و فت بزآیا تخفاکہ سب پیرلیٹہ نی رفع ہوگئی بھرا طبید ن سے کا م کرتا رہ الحدلیۃ حصنرت کی برکت سے طرایق کی حقیبۃ تشمجھ میں آگئی بچصریہ وسوسہ ہو اکہ دوسب ساحت قطع تعاق بوكا لونا راص بمول كي سوجتار اكرول محدي يه أياكه كوں مول بات كھنا تو تھيك نہيں اطلاع كر دينا چاہئے بمجھر خفا ہوں بالجھ ہوں جو آنی ا در مبوشیاری کا عالم تخدا ایک ته بیرکے مهاتھ ان مسے قطع تعلق کمیا تا کہ قطع کی نسبت آپیں ك واف رب و بي خصي الصابي و خط الكيما كريم قنصاً الدين تصح مين نها بت ا وسي خير خوا با خرص کے تا ہول النبضی ہیں آ ہے خلاف مشرع ہیں ان کوچھوڈ دیجئے اور میں نے بیمی لکھ كرين عدينا مول كرآب كى عالت نشراء بت محمطا بق موها في اس سے وہ بي دخفا موسے . اد مرود، ي طبع تعلق كر ديا اورنها بيت حفلكي كاخط آيا جس بي يهي تصاكه مي تم كووه وولست ، یز چا سا تفاجو تبده کوده نت می شنه مینجی ہے تم اس کے اہل تحصے مگر قسمت تمہماری اور ن به به یا سامها متها که د نباکه و غدا میرامیری زند قد پراورتمه المحاری سزادت بهر ن نه به سنه هميرې ديو نه طريخ اين آون قصلق و د کپورې موگې مين په قصوص اس واستان يا المراكية والذكر بورد وه ما حب عقاد مجول أنه وقت ميرواسط ببت نارك تعالي

سوچتا تفاکداب ال سے ملات ت صروری ہوگی میں کیا عب رکدول گا اور پیمکن نہیں کہ میں ملوں نہیں مگر ہیں دل کر آکر گیا تو مذان سے ملا مذاُ ن کے بیاس گیا مذکھ كها مذكيجه ث نا انحول نے حب ايسا ديجها توميت بُرا بھا اکيب لو ہارنے اس كو مجه سے نقل کرنا چاہا اورمیراط فدارین کر . . ۔ صاحب کی شان میں کچھ گستاخی کرنا چاہی میں نے اس کوڈانٹ دیاکہ خبردار جو کھے کہاہم جانیں اوروہ جانیں تم کون بیج میں بولینے والے (کے دالتہ میں نے تہذیب سے بالیم جمی قدم نہیں رکھا) وہ میرے ببزرك بیں ان کومنصب ہے کہنے کا اور جانے کتنی دفعہ انھوں نے ہم کو بچین ہیں مالا ہوگا اور ہم نے کنتنی دفعہ ان بربینٹاپ کیا ہوگا ہم اور وہ دودزہیں ہیں اس نے یہ باتیں جا کران سے نقل کر دیں اس کا بڑا انٹر مہوا بھھر ایک شخص نے ان سے کہا آپ ہی مل لیجئے کہا مل تولول مگرمیرا خیا ل ہے کہ وہ مجھ سے مذیلے گا اور کہیں طل جادے کا اس نے کہا نہیں ایسا ہرگزیہ ہوگا میں ذمہ دار ہول مگران کوہرست غيظ تفاكها ميں ملول كا بھي تو برا ابن كر توملول كا تهبيں وه برا اليمحصتا تو خود بي أكر یه ملتا بال رندبن کرملول گا اور ما نجامه ا تارکراس کےسامیے جا وَل گا توکیااس حالت میں بھی وہ مجھے سے ملے گا اس شخص نے کہااس حالت میں یں دمہ نہیں کرتا۔ اسی اشنایس عیداً گئی الفاق سے ان سے موٹھ بھیٹر ہوگئی مگریس نے سلام نہیں کیا اس بربرطسی خفا ہوئے بھرلقراعیدا گئی مجھے اس وقت قرائن سے علوم مہوکیا كه آج إما مت كرنا برائي كى ترد دېمواكرس ان كے سامنے تماز كيسے برط هاؤنگا ان کوامام بن زچاہتے مگراس کوا ورلوگ شدید مانیں اور میں امام بن گیا توعلاؤ بدئمین کے ان کو کہ ورت رہے گی کیونکہ جھ کو باطل برست مجھتے ہیں آخر بیرکیا كهنماز حلال آياد جاكر پڙهي غرض ان سے بول ڇال نبيں ہو ئي بھروہ چلے گئے اور و فات بھی ہوگئی لیس سن لیا آپ نے بہت ابول کرنا چاہیئے مولوی صاحب نے عرص کیا اس سے ہرلیٹا نی ہے کہ میں حضرت سے دور مبول اور حضوری کی کوئی صورت نہیں فرمایا آب کچھ بھی کہیں لیکن بڑی وجہ ببرلیٹا ٹی کی کشاکش ہے اور میں

کہتا ہول کان قصول سے نفع بہ سبے کہ آپ کوراہ کی بھیرت ہوئی مجھے اس پرنشانی سے بڑانفع ہوا گھریں اس کی مثال دیا کہتے ہیں کہ ایساسے جیسے کوئی گلستنان میں رستہ قطع كردبا تفادرميان ميں برابرايك خارستان آگيا نيخص اس بي جا گھسسا بھرلوپ بھركے آي كمستان بن آكر جلينے لگا تواس كوم فاعنى قدر زياد ، مونى ب نيزاس كواس فارستان ميں گذر تمام ان دستوار لول كاعلم ہوجا تاسبے جوراہ میں بیش آتی ہیں بھروہ دوسروں كوسلے جلتے ہيں براما مربوحا تاسب كمرين مجهاس فن كى بهست اچھى سبے بال على بهين افسوس كرابسا ا دمی کام نکرے کام نکرنے سے بعضے اخلاق بھی بے اصلاح ہیں اوراس پریشانی سے مختلف شيوخ كے بعد حصرت كى دستگيرى دىكھ كم براالفع ظهو درشان حاجي صاحرت كا ہوا ز ما ہذفیض میں اور ول سے بھی رجوع کیا حصرت کسی نے وظیفے متنا دیئے اور سی نے کچھ تسى نے کیے محقق ایک بھی مزبلا۔ حصرت کاعجیب طریقہ تنصا اوراصل میں مرض کوایساتھیج يكر لينة تقفيكه دومراكونئ نهيس كرسكتا أورشفقت اليبى تقى كه نبظر ملناشكل ہے اس وج شفاظلی ہوتی تھی حضرت مولانا گئا کوئی بھی حصرت ہی کے طربیقہ بریکھے اور حصرت کے طرلية كے يوسے جامع بتھے۔ مگر لوگوں كواس كا يُنتر مذ جلتا تھا كيونكموالا ناكو مجلس بي اصول وفرقع كي بيان كاابتهام مذتها صرف ايك عالم معلوم بهويت تتصاوريس ايسا ا و چهها بهول کسی بات کونهیس حصیاتا میراخیال میم کرفن تصوف کوآ جکل طشت ازبام كرنا چاہيئے ہزادو لقم كى كراسيول اور تبليسون س كوك يرسے بوسے بيرا صبلاح بلا اس سے کیسے ہویں اصول و فروع رب کوهلم کھاتا بیان کردیتا ہوں چھیانے کی چیز ابنی حالت سے دمیرا خیال اس کی نسیست بھی یہ سے کہ خاص خاص لوگوں کے سامنے بمصلحت اس کوبھی ظاہر کر دے توجرج نہیں) اپنی حالت کیک رازہو تاہیے ج تعالے کے ساتھ دوسروں پراس کا ظاہر کر تاحق تعالیٰ کی غیرت کے خلات ہے اور فرج توعلىالاعلان يكاريكا ُركرنطا مبركرناا ورشائع كرنا جابيئے بمولوًى صاحت عون كيسا مجھے عقیدت راسخ تو آہے ہی ہے فرایا مجھے اس کا انتظاری نہیں کہ دوسر ہے کسی سے اتناعقيده بذبهوجتنا جحفرس بومحينت احياب كاتوانتظارس محيت اودعقيدت

الک الک بھر یں بیں خداکا کوئی طالب ہوا ور مجھ سے سود قعب قطع کردیے بھر یں ولیسا ہی خادم ہوں میں اسس کو بڑی تنگ ظرنی سجھتا ہوں جو آجھل کے مشاریخ میں ہے کہ ذرا طالب جدا ہوا تو مردود بینا یا بھر کی طرح راض ہی نہیں ہوتے کوئی ان سے بو چھے کہ تم سے بھی اپنے شیخ کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی تھی یامعصوم تھے اور بسا او و تاب طالب سے غلطی کشرت محبت کی وجہ سے ہوجاتی ہے اکس کی توقدر کرنا چاہیئے اس وقت اس کو مردود دبنا ناخود ان ہی کی غلطی ہے ایسا طالب تو بے بہا نعمت ہے مہر چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا بعض وقت حق تعالیٰ بڑے ایس وقت بڑا تھا ہے ایسا طالب تو بے بہا نعمت ہے مہر جھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا بعض وقت حق تعالیٰ بڑے بین اس وقت بڑا تعالیٰ مراسے بین اس وقت بڑا تعالیٰ برجے وقوٹ کی برکمت شے نفشل فراتے ہیں اس وقت بڑا بدنا تکبر ہے حقیقت میں بڑا وہ ہے۔

فرما بامولوی صاحب آپ کے پاس توعذر بھی ہے اوروں سے قطع تعلق كمرف كم الم كريس بهل سه تقام بمهون بي سع تعلق ركمتا بهول ما الحب الا للمبيب الاول، بس أيك طرن ہوجائيئے ہاں اتنا صرور بے كريہلے شيخ كو گودہ كيسے ہى بيانفس ہوں اطلاع كرديجئے تاكہ آپ كا اوران كا دونوں كا قلب مطین ہوجا ویے۔ اطلاع یہ کہنے میں آپ کو بکسو بی مر ہوگی ۔ مولوی صاحب نے عرض کیا نہیں بلکہ میرے قلب کی حالت یہ ہے کہ اطلاع کہنے ہی کیسونی مذر سے گی فرمایا تواطلاع کی صنرورت بہیں کوئی گئتاہ تو کرہی نہیں رہے بس ایک طرف به وکرمین ام خدا کام شروع کیجئے آپ کوچشتیست کی تعیلم ہوٹا جا ہیئے آپ کا ہرحال اس کا شاہدہ ہے چیٹ تیہ اور نقت بندیہ دونوں کی ش<sup>ان</sup> ميرب مذاق ميں تو اسَى أيك شعرسے واضح ہوتی ہيں كر رندعالم سوزرابا مصلحت بيني حِكام پیشتی کی حالت ہے کہ حاکمار ملک اُست آنکہ تدبیروشمل با پیش۔ بلُقت بندی کی حالت سے کہ ہرکام میں انتظام اور تدبیر ہونی سے جیسے سلاطین میں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کے عوض کیا حضور کی دعا سے اس وقت میرے قلب کو بہرت طانیت حاصل ہوئی گرمشکل یہ ہے کہ سامنے آب کے اورجا لہت

ہوتی ہے اور پیچھے اور فرہ یہ یہ صرور ہے مگریہ تقدیم صرنہیں پریٹ تی کیمھی نہوگی اس قسم کا تغیر شخص کوبیش آتا ہے مربد تو کیا شیخ کی عالمت میں بھی وقت افا دہ اور غیرات دہ میں فرق مبوتا ہے مربیر کوشیخ کے پاس میصفے سے ثفع ہوتا ہی ہے تینیج کومیمی مرید کی بد**ولت بهرست**سی باتیں حاصل مبوتی ہیں اسی کومول تا فراتے ہیں<sup>سہ</sup> باتگ ہے آید کہ اے طالب سیا جود مختاج گداری جوں گرا د <del>یکھتے</del> مد*یرسے بی*ں مدیس طالب علموں کے افادہ کے لئے مقریم و تاسعے اور ط لب علموں کو اس سے نفع میہ بچتا ہے اورطالب علموں کا نفع اس بیمو قوف سے لیکن کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ مدرس کو طالب علموں سے کچھ تقع نہیں میہ بیتا اب غود عام بیں اس بات کو یخو بی جائے ہیں بار ہا کا بخر بہ ہے کہ کوئی مضمون کتا ہے میں برط صفے وقت با وجو د کوشش او مطالعہ کے اوریا وجودا ستادیے سمجھ نے کے للمجودين بذآيا اوريميشراس مين المجفن ربي اوجس وقت طالب علم برط صفة بيهجه قلب یس دفعة "آگیا یه طالب علم ہی کی برکت ہے پاکھھ اور بنا کدہ کے وقت حق تعالیٰ كى طرف سے تائيد مبوتی ہے طالب اور مطلوب كى ياہم احتیاج کے لئے يہ متعرحا دخا کا خوب ہے۔ شعب

سنا بیمعشوق گرا فتا د برعاشق چرنند ما با و محت ج بو دیم او بمب مثنا ق بو د

اسی شعریس مولا ناکے شعر فدکورسے ادب از میدہے اس بیں طالب و مطلوب بیس مساوات میا بی کہا تی ہے اور اس بیس لفظ بدل دیا طالب کے لئے احتیاج اور مطلوب کے لئے است یہ ق اطلاق کیا ۔ تقریرا دب الطبریق ختم ہوئی۔

تاریخ بینیون هار مرزن الاول شکستا در جهردشنبه تاریخ بینیون هار مرزن الاول شکستا در جهردشنبه مرجوری مشاهی مقام میر ده محله که معلی

# ادب الاعتدال

#### بسم الشرائر حمن الرحسيم عامداً ومصليبًا

تقریر حصرت مولان محداشرف علی صناتها نوی دهمة الشرنع الی علیم سمی ادبالا عدال یا علیم سمی ادبالا عدال یه تقریر می بخدان تقریر ول کے ہے جوسفر گور کھیبور ہیں ہو پیس یہ تقریر دریل ہیں ابین المیشن مؤدا عظم گذرہ میں وقت تھیک بوتے دو گھنٹے تاریخ یا ہاصفر سے تااہ داریک دور کیشن نبر بعد طلوع آفتاب مطابق میں ہر دسمبر الله المام اس میمرا میبول سے دو درجے بھرے ہوئے مقرع ہوئے مقرع ہوئے مقتر تھے تخیف بودہ بین درہ آدی۔

موضع عظم گذاه میں زائرین کا بہت ہجوم ہوا اور مبہت سے ان میں اس بات کے طالب ہوئے کہماری بستی میں تشریف نے چلئے۔ فرما یا وقت بہت تنگ ہے ہیں خواجہ عزبیر المحسن صاحب سے وعدہ کرچ کا ہول کہ ان کے ساتھ ایک مقام پر کیا تعلقہ میں مقام پر کیا تعلقہ کے دوزالد آباد میں محرت پور میں جاؤل اوران کو کھا جس کا دل چاہے کہ مجھ کو ہر بول الد آباد بہنی خاصر ودی ہے ہے جس سرائے میرا ورفع پورک کی میں آج آئی اور کھی وعدہ کرچ کا ہوں الد آباد چلا ہاؤل اور مقابات بر جانے کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت تو میں الد آباد چلا جاؤل اور مقابات بر جانے کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت تو میں الد آباد چلا جاؤل اور خواجہ صاحب سے مشورہ کرول وہ وہ ہالی کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت تو میں الد آباد چلا جاؤل اور خواجہ صاحب سے مشورہ کرول وہ وہ ہالی کی ہوگئی شرطیں اگر وہ اپنی کی گئی شرطیں ہوگی گرخیر میں اس کو گوارا کرول کا برنظی یہ جونی چاہتے لیکن اس کے لئے بھی کئی شرطیں ہیں ایک یہ کہ طرف وعدہ نہیں کرتا کہ میں لوط آؤل گا خواجہ صاحبے مشورہ کے بورجو کچھ ہوں جہ یہ یہ یہ یہ میں کہ جونے ہونے جانے گئی گئی ہوں۔

طے ہوگااس پرغل ہوگا۔ دوسرے یہ کہیں خواج صاحب پرزور نہیں دول گاکہ وہ اپنے ساته د لیجا بیُں ۔ اس واسطے مناسب ہے کھیں پھیے اپنے پہال لیے جلنا ہو وہ سب اینا ایناایک ایک وکسیل جوان کے نزدیک منعتمدعلیه ہمومیری ہمرا و بھیجدیں وہ وكلا وبإل خواجه صاحب سيحبين أكرخواجه صاحب نيضنطود كرليا تومين ان وكلاسك سأ وابس آجاؤل گاا دراس میں بھی مشرط یہ ہے کہ معتدیہ تعدا دمقامات کی ہوجا وہے ایک دو جگہ کے لئے اتبے بلے مفرکو دہرا تا تہیں ہوسکتا اس وقت لوگ مقابات کے نام کھواد الكرتعدادمعتد ببهوكني توخيرية طول كواراكياجا وسكاكا . لوگول نه كهما خواجه صاحب كوتار ديدين فرمايا تاركے قصة بهرست ديھے ہين مشوره طلب باتوں ميں تارسے كچھ كام نهيں جلتا كبونكه اتنامصمون ناريس كيسه جاسكتاب آي لوك آيس مين شوره كمرك وكلا منتخنب كرليس اورميرے ياس ہے آويں اگريائج مقام بھي مہوسكئے توہيں جلا آؤل گا۔ چناپخستھوٹری دیہ کے بعدچار جگہ کے آ دمیول نے آمادگی ظاہر کی وہ چارچگہ یہ ہیں بہی اپور ورقوامعرون ، میارک یور استا در گیخ ان سب نے پوری آماد گی ظاہر کی لیکن جب مؤسے روانہ ہوئے تو اسطیشن پرانبوہ میں کچھ بیتر نہ چلاکہ سکس کے وكيل ساته بين جب ريل مين بيطه كيئة اورروانه بهوكي توفرما بإجوجولوك بلانا جابتة تنص انهول سله ايين ابين وكيلول كي بيجيئ كاكيا انتظام كيا. خدام نه عرض کیا ہم کونہیں معلوم طا ہراً تولوگ سے سے ہوگئے اس وجہ سے کہ ان کو لیوری امید نہیں رہی فرمایا میں جب سمی کا بلایا ہو اجاتا ہوں تواس کے آدمی کو صرورساتھ لے لیتا ہول کس بیکا م ساتھ رہنے کاشکل ہے صرف بلا وا دیدینا تو کچھ بات ہیں تمام راسته كابادسفركا اورانتظامات كابدعوك سرربتاب بلان واليكي صرف زبان ہلتی ہے اوربہت سے ہہنت یہ کہ روبہ پرخرج کر دیا جب انتظام کا بار ایسے ومه برط تاب تب معلوم موتاب كرملا ناكيا چيز ب انتظام كارب دارد. اس سے طلب کی بھی جانچ ہوجا تی ہے جوطالب ہوگا و مسو بکھیے طبے اپنے ذمہ لے گا اور اس میں اپنی اسالیش بھی۔ہے راستہ اورمسفر کی صنر وربا ت سے جیسا کہ د اعی کا آ د می

وا قف ہوسکتا ہے ایسا مدعونہیں ہوسکتااسی سفریں اگریھا ئی اکبرعلی کا آ دمی لتكوركمييورسے ساتھ نہ ہوتا تو ڈوری گھا سٹے اسٹیشن برکس قدرم صیب سکاسامنا ہوتا جو کیچھ بتو برزیں ہم نے اور بھائی اکسولی نے کی تھیں کہ موادی وغیرہ کا انتظام بوداکردیا تھا وہ سب درمیان میں ایک جگہ ریل نہ ملنے سے الطّ پلٹ ہمویں اگروه خدمتگار، بوتا توسردی میں اور اندھیرے میں رات کوکہاں پراتے۔ وہ واقف تقااس تے است توکرلیا کہ دصرم شاکہ میں جاشمبرایا میں کہیں ازخو د جاتےسے بڑی عارد کھتا ہول الاآئکہ بہست ہی مخلص اور خاص آ دمی ہوکہ اس کے پہال جانے میں تجھ تا مل نہیں کرتا اس سے مشرطیں لگانے کو کلف اور ايذاسمهتا بمول اوربلاخاص تعلق كسكسي كيهال جائفس يرببت بي ترطي لگاتا ہول اوربوری طرح دیکھ لیتا ہول کہ وہ دل سے بلاتا سے بانہیں اور کھی کوئی دینی یا دنیا وی مفسده تواس برمرتب بهیں پوری طرح جیان بین کر کے جب جا تا ہمول حیٰ کہ بعض کوگٹ میبری ان مشرا کط کو د مکھ کر میں سمجھتے ہیں کہ اس سمے مزاج میں بہت خودسٹی ہے گرتعجب ہے کہ اس برجھی ایک مہر بان نے اس کوا وارہ کرد سمحه کمراعر احل کیا۔ یہ ایک حقابمالے مجمع کے محنا لف ہیں براے ناز کخروں سے سفرکرتے ہیں۔ ایک موقع پرکسی نے بلایا توطعہ کے طور پرکہاکہم بٹواریوں کی طرح مارے مار سے نہیں بھرتے اور ایک د قعابعن اہل بدعت نے دہا بیوں کی شنا خنت یہ بھی چھا پی تھی کہ دور دور کی دعوییں کھاتے ہیں کیاشکل ہے ایک طرف توده اعرّامن كريه اسيخ آپ كونسينية بين اورايك طرف يه كرميلواري الم اً گیمعترضین کے مکینے کاخیال کیا جا دے توزندگی محال ہے اس واسطے آ دمی کو چاہیئے کہ اپنا معاملہ حق تعاسلے کے ساتھ صاف رکھے اور دنیا کو سکتے دے کوئی کم كهاكره. احقرتے عرص كيا تعجب ہے كہ نخالفين يہ اعتراص كرتے ہيں كرم إلوگ دعوتی*ں کھاتے پھے سے ہیں وہ خو*د تو *ہبہت ز*یادہ دعوتیں کھائے ہیں اور کی کلف کی دعوتیں چاہتے ہیں ۔ ممنہ سے مانگ مانگ کم لیتے ہیں جیسے مناظرہ رامیور بیں ہوا

كەت دېانى لوگ فرمائن كەكەپے يېت ساكھى اوپشكرا دراندا اورمزى اور كيرے كأكوشت اوركياكيا روزامه لينة تنجه إدر سفرخرج بين تجمى نواب صدح سينكر ول کی قم وصول کی بخلاف ہما رہے جمعے کے کہ بھی کوئی قرمائٹش بٹیبس کی اور بیرت اصرار کی بھی توں مشں کی دال کی اور سالن میں گھی کم کر دینے کی۔ فرمایا ہاں بہت جگہ دیکھاکہ یہ لوگ گھڑا گھڑا کے وصول کرتے ہیں کسی کے پانچ انڈے روزمقریبی اورکسی کے ناست میں علواا ور بیرانتھے مقرر ہیں بسی کی قیس مہبت زیا دہ مقرب ہے جوعلا وہ سفرخرج کے وصول کی جاتی ہے غرض سیاحین میں کوئی مجمع صلحار کا نہیں دیکھا کہیں بینہیں دیکھاکہ دس بانچ آ دمی ایسے ہوں جن کوصالح اور دین ایکہاجا سکے كولى شاة ونادرا وراكيب لا ديندار مبوتو بهو- ا وربها رسي بال بحدالشرائ ديندار موجود ہیں کہ فیمع کے مجمع ہوسکتے ہیں۔ ہرجمع میں ممکن ہے کہ دس بانچ آ دمی ایسے دکھائے جا سكيس جن كاصالح بهو نامسلم مبو- اكترغير مقلد لوك ابنانام ا، لب حديث ركھتے ہيں کیکن *حدیث سے* ان کومس تھی نہیں ہوتا صرف القاظ پ*ہردستے ہیں* اور حدیث ہیں جوبات سمجھنے کی ہے جس کی نسبرت وارد ہے من بود دیاے بہ خیرالفقیہ فی لدین وه ا در چیز ہے اگروه صرف الفاظ کالبحمة ما متاتو کف رجبی تو الفاظ سمجھتے تھے وہ ججی فقيه ببوت اورابل خير ببوت تفقة في الدين يه ب كما لفا ظرك ساته دين كي حقيقت کی بوری معرفت ہوسوا کیسے لوگ حینفیہ میں بکترت ہیں۔حصنرت حاجی صاحب کے ایک ستنبخ تھے عالم طاہری بورسے مذتھے گرسخفیق کی شان یمھی کہ ایک دفورجو مال سے چ کرنے آئے تھے حضرت سے بیعت ہوتے، ان کے ساتھ ایک دسرے شخص بھو بال کے تھے جوسخت غیرمقالد تھے اور ان پہلے صاحب کوبھی و<sup>و</sup> غيرمقلد سمجھتے تھے۔ ان مجھويالي غيرمُقلدصاحب نے اس سے سمجھاكہ حصرت نیے مقلد کو بھی بیعت کر لیسے ہیں اتھول نے ان صاحب کی معرفت حصرت طاجی صاحب سے دریا فت کرایا کہ میں بھی بیعت ہوتا جا ہتا ہول گرنجیرطلہ بی رہول گا۔حصنرت نے اس سترط کو متطور فرمالیا بھروہ خود حاصر ہوئے ا ورتصریگا بو چها فرما یا هال کچه حرج نہیں۔ نس سعت کرلیا لیکن بیعت بوتا تھا خدا جانے کیا انز بواکداس کے بعد اول ہی وقت نمازیں ، آبین کہی مذرفع یدین کیا وقت نمازیس ، آبین کہی بدرفع یدین کیا و خورت کو نیر بو کی توحفرت چونک اعظے اور بلاکران سے بوچھاکداگر آپ کی تحقیق اور داگر میری فاط سے ایساکیا توجی ترک سنت کا وبال اپنے او پر نہیں لیت اید دیکھتے تحقیق کی ایساکیا توجی ترک سنت کا وبال اپنے او پر نہیں لیت اید دیکھتے تحقیق کی مت ن ب اور سنت سے ہما دسے حصرات کو اور خصوصاً حصرت عاجی صاحب کو سنت کے ساتھ غایت درج ہے کا تعشق تحقایے تھوالیسے لوگوں کو متعصب کہا جا وہ تو کس قدر ظلم ہے ہال متصلب ہیں تعصب اور چیز متصلب اور چیز ہواور متعصب اور چیز متصلب اور چیز ہواور متعصب اور چیز متصلب فی الدین اس شخص کو کہتے ہیں جو وین میں پختہ ہواور متعصب اور چیز متصلب فی الدین اس شخص کو کہتے ہیں جو وین میں پختہ ہواور متعصب اور چیز متصلب فی الدین اس شخص کو کہتے ہیں جو وین میں پختہ ہواور متعصب ناحق بعط کہتے والدین اس شخص کو کہتے ہیں جو وین میں کیا تھی متعصب ناحق بعط کہتے والے کو کہتے ہیں۔

علیگراه کالی کے دیمن طلب نے مجھ سے کہا کہ علماء متعصب ہیں ہیں نیں نے کہا ایک مثال دیتا ہوں اور آپ ہی ہونیصلہ رکھتا ہوں اس سے کوبی واشح ہوگا گا کہ ستاہے تھاری ماں اول دنڈی تھی پھر زکاح کرلیا اس کے بعد تم بریا ہوئے کیا یہ بات صحح ہے رسواول ٹو اس میں عیب کیا ہے کہ ایک خورت دنڈی تھی اس نے تو ہر کہ لی اور زکاح کرلیا اس کے بعد اولا و ہوگی وہ تو حلال کی ہوگی اس نے تو ہر کی اور ترکاح کرلیا اس کے بعد اولا و ہوگی وہ تو حلال کی ہوگی اس سے قطع نہیں ہوتا۔ دوسر ہے اس سے قطع نظر اس سے اس شخص کے تسب میں کچھ طعن نہیں ہوتا۔ دوسر سے اس سے قطع نظر اگر یہ بات و اقتی ہو تھی۔ تو ایک واقعی بات کے تھیتی کہتے میں کچھ بھی حرج نہیں اب اس کے ایک خور کے میں مورت اختیار کہتا وہ خور کی ہو گا کہ ہوگا کہ اس کو جوش کے مارے آ ہے بین مذربے کا ملک اگر اس پر چوش می اور آگر یہ دیں۔ بتلا سے کہ اس کو جوش کیوں ہوگا اور آپ ان کار کرد یہ اور ایک دیں۔ بتلا سے کہ اس کو جوش کیوں ہوگا اور ایک دیں۔ بتلا سے کہ اس کو جوش کیوں ہوگا اور ہوش کا مذہون ایس غیر تی کیوں ہوگا اور ایک دیں۔ بیا اور جوش کا مذہون ایس غیر تی کیوں ہوگا اور ایک دیں۔ بیا اور جوش کا مذہون ایس غیر تی کیوں ہوگا اور ہوش کا مذہون ایس غیر تی کیوں ہوگا اور بیوش کا مدہون آ ہونا ایس غیر تی کیوں ہوگا اور بیوش کا مدہون آ ہونا ایس غیر تی کیوں ہوگا اور بیوش کا مدہون آ ہونا ایس غیر تی کیوں ہوگا کو کیوں کے کہا کیوں سے اور جوش کا مدہون ایس غیر تی کیوں کے کہا کہا کہ کیوں ہوگا کو کیوں کے کہا کہ کون ایس غیر تی کیوں کے کہا کیوں کے کہا کیوں کیوں کے کہا کہا کہا کہ کیوں کے کہا کیوں کے کہا کیوں کو کو کیوں کیا کیوں کیا کیوں کے کہا کو کو کیوں کیوں کے کیوں کے کو کیوں کیوں کیا کو کو کیوں کیوں کیا کو کو کر کیا کیوں کیوں کیا کیوں کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیوں کیا کیوں کیوں کیا کیوں کیوں کیا کو کو کیوں کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیوں کیوں کیا کیوں کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیوں کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیوں کیوں کیوں کیا کیوں کیا کیا کیوں کیا کیوں

أكرده نتخص واقعى بات بهتاب بيتب توسيحي بابند ببرغيظ آناكيا معنة اورأكرجهو ناط بات كهتاب تب بهى جومش كے تجھ معنے نہيں خدا كاشكركرنا چا ہيئے كه اس كى ما ں میں یہ عیب نہیں اوراس کہنے والے کونرمی سے اور دل سوزی سے اورجن الفاظ كووه لبسندكرسه الناالفاظ سيمجها دينا يهاسيئي كهجها ني يه بات غلطه اوراگریة مانے تواس کے حال پر حیور دینا چاہیئے اورا سے بچھ تعرض کرنا چاہے تواس برجوش ہونے کی دجہ یہ ہے کہ اپنی مال کی عزت بترخص کے دل میں ہوتی ہے اس كىنسبت كونى برالفظ مستنبا قطع نظروا قعيت اورغيرُوا تعيب سير كوالنهيب بهو تابس بم کوبهاری تنظریس دین کی عربت کال سے زیادہ سے کوئی تاشا کست لفظ دین کی نسبت سننا گواره نہیں ہوتا اور فورًا جوشس آہی جاتا ہے اور جوث ر آنے کو ہم بے غیرتی سمجھتے ہیں . سوال کی طرح سوال کر د تب دیکھوہم نا راحن ہوتے بين يا نهين خود بها رئى كت ابول ہى بين التيرورسول صلى التيرعليہ وسلم كى نسبت ایسے سوال نکھے ہوئے ہیں جن سے توحیدا وررسالت اٹھی جاتی سے اورعلمام نے ان سے جواب نہایت متا نت سے دسیئے ہیں عنین وغضب کا کچھ کامنہیں ان سوالول مِن تحقيق مِدِ نظريهِ اور آب لوگول كوشحقيق مدنظرصرف سبر أباالدين ا ورجهير جھالة منظور ہے سواس کو توہم مجی نہیں مسن سکتے۔ یہ جواب ہے تمھارے سوال کا ا وراگراس کوبھی تعسب، ی کہتے ہو تو دوسری بات لیجے آپ ایستعصبین سے تحقیق ہی مذکیجے ایسے جوش کے حضرات براسنے علمار ہیں جمفول نے مجمعی الیسی بد دینی کی باتیں رسنیں تنیس آپ ہم سے کپوچھئے ہم ایسے غیرت دار نہیں وجہ رہ کہ ہم تمقیا دی صحبت سے اور بار بارسننے سے سے نے نکلفت پوچھئے ہو چھے لوچھنا ہو۔ جن صاحب نے یہ کہٹ تھا کہ علی اسی تعصب سبے ال پرتوایسا الربواکہ وہ فرراً میرے موافق بن سکتے اورطالب علمول کو بھی سے تاکہ آپس میں <u>کہتے تھے ج</u>سس کو جواب لینا ہموریہا ل آجا وَمُکرکسی کو بیا • توفیق مر بون كرسوالات كرتے . بلكران سے يا يون كرا كيا تھاكر اينے شہات

ما نظا كروصل حوابي كم كن بإخاص وعام

يامسلمال الترالتريابريمن دام رام

یہ حافظ کا شعر کہا جا تاہے گریہ حافظ سیرا زی کا نہیں ہے کوئی آنکھو کے حافظ ہوگا وہ توہندوستان آسے بھی نہ تھے رام رام کیا جا نیں ہمارے ان علمار سے جب کوئی ملتاہے تو بچھ کہ جب کوئی ملتاہے تو بچھ کہ جب کہ مستند دہیں ہال مخالفین کے علما رمستند مھی ہیں اوران کا عالم بھی بہت ہی نا تمام ہے ایک غیر مقلد مجھ سے کہتے گئے کہ ہما رے علما رسوا نے آبین اور رفع یدین کے کچھ تہیں جا سے اسی واسطے ہم معا ملات کے مسائل آپ سے لوچھا کہتے ہیں حالا تکہ شخص بہت ہی سخنت ہما را میں ان کے دوسر سے ہما ئی بھی غیر مقلد ہیں مگروہ نہم ہیں وہ کہنے ہما را میں دعو نے فلط ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں ہم تو نه عالم ہیں نہ محدیث جست کے ہما را میں دعو نے غلط ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں ہم تو نه عالم ہیں نہ محدیث جست کے ہما را میں دعو نے غلط ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں ہم تو نه عالم ہیں نہ محدیث جست کے سے اس کی نظر بہا سے دست کوئی کہ کے مالہ خال کے دید ہما اللہ تا ہما کہ دید ہما اللہ کا نام کو علم کلام جدید کہنا چاہئے اس کی نظر بہا کہ دید ہما ہوں کہ اللہ خال کا دید ہے اس کی نظر بہا کہ دید ہما ہما ہم دید کہنا چاہئے اس کی نظر بہا کے دیم نہیں ہوئی ہو

تمنكوبى دحمة الترعليه نرتده تحقے ال سے إو جھتے تحقے اب آپ سے يو جھتے ہيں ا ور فرمایا ہم ایک د فعہ گراھی گئے ' ریہ ایک قصبہ ہے صلع منطقہ ٹنگریس) وہال کے ریئیں کے کسی تقریب میں مجمع کیا تھا اوریہ دونوں بھا ٹی بھی آئے ہوئے تھے و ہال انھول نے آین یکار کرنہیں ہی مجھے اس کی قدرہو تی ۔ مولانا شیخ محد مسکے زما مذمیں ایک د فعہ کیڑی کے ایک آ دمی جمعہ میں آئے ہوئے تھے انھوں نے مولا ٹاکیے پیچھے آبین کہی تمام جماعت بھے ہی کھل ملی مجے گئی سمی نے کہا زکال دو سمسی نے کہا مار د-مولا تا نے مسب لوگول کوسا کست کیا ا ورکہا کوئی آلیبی باستہیں بهو بی جواس قدرغل مجانے بهوبچعران صاحب موبلا کر بوجھا جھوں نے آبین بالجہ کہی تھی کہ جن لوگوں نے آمین زور سے ہیں ہی ان کی نماز تھا رسے نزدیک ہوتی یا نهیں۔ جواب دیا نماز تو ہوگئ قرمایا بھرکیبوں استے مجھ کو ہم بیشان کرنا کیب عنرورت تنی ۔ فرمایا حصرت والاً نے ہم لوگوں کا بھی یہی مسلک ہے ہم آبین بالبجرك ايسے خلا كت تہيں كراس كے واسطے فوجداريال كى جائيں۔ تونوج كى جائع مسجد میں ایک د نعب ہیرے وعظ کی جبرشن کم غیرمقلدین جبعب میں مشرکی ہوئے ا در آمین بھی زور سے کہی جب کسی نے کیچھ نہ کہا تو دوسری رکعت میں تھوڑ و کے کہی۔ دیکھئے نرمی کا یہ انٹر بہو تا ہے بعب دمتاز میں نے دعظ کہا اور بدعات دسوم كابيال كيا غيرمقلدين سف كهاآج معلوم مواكبهم يمجى بدعات مين مبتلا بيس-آيت يتممى- قىل لازواجك ان كنتن تتررن الحيوة الدرنيا وزينته فتعالبين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا عب مي مي مفي العالى كياكرقران شرلین کے القاظ توبست لاتے ہمیں کہ بیبیوں سے کہد مینا چا ہیئے کہ اگرتم دین کی یا بندگی نه کردگی توتم که طبلاق دیدیں شکے یہ ان کی مجست محقی ویکھیے ہم گوگوں نے آمین کے باب بیس منی تہیں کی ہمارے علماریس تشدد ہی ہیں قنوج ہی ہ مجھ سے ایک تشخص نے مولو دیشرلین پراھنے کی در نواست کی میں نے کہا مجھے برر صنے سے توانکارنہیں ہے مگرمیرا پرطومتنا آپ کولیسندید آسے سکا وہ بولے

جس طرح پڑھوگے ہم کولیت سے میں نے وعدہ کرلیا دیاں ایک غیرمقلد بیٹھے تھے صاحب فرماکش نے ان سے کہاتم بھی آناجن کے مکان پریس ٹھیرا بوا تفا انھوں نے كہا لا حول ولا قرة الايا للند بيس نے كما لا حول كاسبے ير یرط حی آب کو کیا معلوم ہے کہ میں کیسے برط صول گا آپ آویں اور مجلس کے كناره يه بنيمين إ دركوني بدعت ببو فورًا أنظم جا وبي جنائج، بعد عصربيان ہوا اور میں تے بطور وعظ بیبان کیا وہ صاحب علیٰیرہ بنیٹھے رہے میں نے ا**س آیت کا بیان کیسا**۔ آلم کم کتب انزلناه البک لتخرج النباس من الظلمات الحالمتور اكلية مغرب تك بميان ببوا اوروه برا بربيطے رسيے اوربيد میں کہا ایسے مولود مشریف سے کیا ا تکارسے وہی غیرمقلد کہنے لگے کہم است آبكو عامل بالحديث كيت بي مكريها داعل بالحديث صرف آين بالبجراور دفع يدين تك محدو دسها ورد گرامورس يه حالت هے كه من عطريس تيل ملاكزيجتا بهوں ۔ تبھی وسوسیمی نہیں گذرا کہ یہ حدیث کے خلافت ہے۔ فرمایا حصرت والاتے بیالت ہے ال لوگول کی جوحد میٹ صدیت کہتے بھرتے ہیں خود ایک فیرمقلد کہتے تھے کہم میں متقى كم بي اور حنفيه مين خشيب انقاء زبدو غيره والمك كثرت سي بي محدآ بادك اسطینش پیرچاریا بیخ آدمی سلنے کو آسئے اور بہرست خلوص سیسے سلمے فرما ما اس نوا ح یم د دچار دن رہتا ہو تاہیے توسرور ہوتاہیے یہاں سے لوگ برطے مخلص جا نبین سے محبت ہو آو بجیب لغمت ہے یہ حب فی التلرسے۔ یہی کچھ چیز سے اور حو مجست كسى غرمن سيع بوتى سب وه لاستفا ورجعن دصوكه سبد المام شافعي صاَحك ول ب كرجنت كى تمنايە خبرس كرم وكئ سے كدوبال احبات ملاقات بوگى يەتھے صونى اور فقيهاب لوكول في تصوف اورفقه دولول كي معن بدلد بيغ بين اور دونول كومتنايين قرارد باب حالائلان ميرمتنا لينهيس كيونكه تصوف كيمصنهين تعميرالطابرواليا طرظله كى تَعميراعال سے اور باطن كى اخلاق سے اور نِقركى امام صاحب َنے تعربیف كى \_بےمعرفیّت النفس مالہا وما علیہا یہ عام ہے۔اعال ظاہری وباطی مسب کوتولفنو

ا درنقرمیں منا فات کہا ل ہے پیلے گوگ نقرا ورتصوب کے جامع ہوتے تھے یہ پلا آجكل بى ميسيلى ب كرد ونول كوعليى ومجوكرد ونول كوخراب كياجالا تكران ونول كا راتهه برشاه دلی الشرصاحب **نے لکھاہے کہ صحیت کیلئے استحض کوا ختیا رک**رو جومحدت بجى بروا ورفقه بھى صوفى بھى اعتدال اسىسسے بوتا ہے يہ نول ان كا قول جيل يس ب رشاه عبد العزيمة صاحب كاخاندان ما شاء التران اوصا ف كاجامع بع جن مين مولانا المنعيل صاحب تجيي مبي بعفق لوك مولانا كوغيرمقلد سيحصت بين حالانكه یہ بالکل غلطسے میرے ایک استاد بیان فرمائے تھے کہ وہ میدصاحب کے وافلے کے ایکسٹنخص سے ہے ہیں ان سے پوچھا تھاکہ مولاتا غیرمقلد تھے انھول نے کہا یہ توہم کومعلوم نہیں کسکین سیرصاحب کے تمام قا فلمیں پہتہود تھا کہ بحیرُقلد چھولے رافضی ہوستے ہیں اس سے بچھ لوکہ اس قا فلمیں کوئی غیرتقلد ہو مسکتا ہے أيك حكايمت اورفرما في منديا دنهيس بمسى نيمولا ناسييم شله يوجيعا فرما ياكه امام صاحب نزدیک بول ہے اس نے کہا آپ اپن تخفیق فرمائیے فرمایا میں کمیا کہتا ببول امام صباحب كرساحة مبولا ناسك غيرمقل مشهور ببوسف كى وجريه بجوئ كهولانا بعض جابل عندا لى مقلدين سمح مقابله ميں ليعن مسائل خاص عنوال سے تعير كراسة ا درایک بادان سکے مقابلہ میں آ بین زود سے کہدی کیبونکہ غلواس وقت ایسا تھاکہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے زور سے آبین کہدی تھی تو اس کو مسجد کے اوسینے فرش پرسے گرا دیا تھا، مولا ناکواس پربہہت جوش ہوا اس کتاب یں سبے کہ آپ نے ہیں مرنبہ آبین کہی ۔ شاہ عبدالعزیہ زصاحب سے لوگوں نے يه وا نعه بيان ّ بيا اوركها ان كوسمهاسيئے فرما يا وہ خود عالم ہيں اورتيز ہيں كہنے سح ضدبطهه وسيركى خاموش دہو۔ مولا تلنے آیک رسالہ بھی رفع پدین سکے انتیات يىن ككيماسىي كيكن نجيرم قل دمبرگزين تنصے - ايك حكايت مولوي فخرانحسن صاحب بيال *ليرة* ستھے اس سے بھی مولانا کے حتفی ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ سے کہ مولانا کے أيكب بيط محدعمرنام محذوب تق اوربهبت بمعوسا ليكن بهبت ذبين جنايخه

ایک شخص ان کے سامنے کنز کے گیا کہ اس کا تبیق پراھا دیکھے ہمہا میں نے یک تاب مجمی دیکھی نہیں گر حبب وہ طالب علم برط سے بیٹھا تو بہت ا چھی طرح سے بیڑھا دی حتیٰ کہ تھوٹرا تھوٹرا بیڑھ کراس نے کتا ب بند کی توكها بھائى دس درق تو براھو اور بجولے اليستھے كہ ايك بارمولوي مجوب علی صاحب کے وعظ میں پہنچے جمع بہت تھا گمروا عظ صاحب کی آ و از پست تھی ان کو آ واز پنر آئی تو گھرلوٹ کرگئے اید کہا کہ دعب کریں گئے کہ اس و بعظ کی آ واز برط صبحا و نے اور دعا مانگی بھر قورْلآدی بهجا دیکھنے کے لئے کہ بتلاؤ آواز کمچھ بڑھی یانہیں۔ سویہ صاحبزادیے ایب د فعہ جا مع میحد کے حوص کے یاس کو گذرسے و ہاں غیرمقلد مین میں مذاكره حديث بهورم خفايه بهي بليطه تنظير - بمرابيول فيعوض كباحفرت کہ یہ لوگ غیرمقلدہیں فرمایا بلاستے حدیث رسوک اللہ علیہ وسلم کا تو بیان ہورہاسہے۔ بیان کرنے والےنے ایک مقام بیں ا مام صاحب پر مجھ طعن کیا انھول نے آبک دھول دسیدکی اورکہا جلو بیال یے ا یمان ہیں ' ان کی وجا ہرت بہرت تھی کوئی بول مذمر کا سو اس قصہ سسے معلوم ببوناسب كهمولانا غيرمقلد منتق أكرغير منفلد ببويت توان كابيثا ایساکیوں ہوتا ' والنٹراعلم جیسے ہمارے مجمع کوہمی توبعض لوگ نجرمقلد کہتے ہیں اور غیر قلد ہم کو مشرک کہتے ہیں ، بات یہ ہے کہ ہما رے جمع میں مفن غلانیا کی طرح تقلیدجا کرنہ میں حسکتی کما اگرامام صاحب کی دلسیل سوائے قیاسس کے بكحونه بهوا ورحدميت معارض موجود ببوتوقول امام كوجهور دباجاتا سب جيس سا اسکوکٹیوفقلیلہ ح**رام میں ہواسے کہ امام صاحب نے مت درنجیمسکرکو** جائز كهاسي اور حدىيث بيس اس كيے خلاف كى نصر ترى موجو د سے يہا ل ا مام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اسس کے لئے برائے متبحر کی صرورت سیے کسی مسئلہ کی نسبہت یہ کہنا ہڑی مشکل ہے کہ امسس میں

دلیسل سوائے قیاس کے کیجے نہیں ہے۔ اس واسطے کہ کہیں احتجاج بعيادت النص بهوتاسي اوركهيس باستارة النص بهوناسي اوربرسب احستجاج بالمحدييت سے ـ

البستة مااسكركتيره فقليسله حرام كحفلات واتعى كونى دلسيل سوائے قیاس کے نہیں ہے رہیے آنارصحابہ سووہ حدیث کے مقابل نہیں ہوسکتے فرمایا ایک صاحب کہتے تھے کہ غیرمقلدین جو عمل بالحدميث كا دعوك كرست بين اس سيح كيا مسرا دسيم لعفن خادث مرادبیں یاکل اگر تعص مرادبیں توہم بھی عامل بالحد سیت ہیں اور آگر کل مراد ہیں تو وہ بھی عامل بالبحد سیٹ نہیں کیٹو نکہ تعارین کے دقت در مدہنول یس سے ایک کو صروری چھوٹ نا پر تاسہ۔

فرما یاجو لوگ اہلِ حق کو سب وشتم کہتے ہیں ان سے چہروں پر نورعلم بهيك بإياجاتا بلكه خالص كفار استغ مسوخ نهيس يائي جات جنت یہ لوگ ہیں۔ اسس کی وج میں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا کہ کفرفعل باطن سے اس کا انرچھیا ہوا رہتا ہے اورسب وستم فعل ظاہرہے اس کا انترمنایا ل ہوجا تاہے۔ انگرین ی خوانوں پر نورایمان ماہی مگرسنان تو ہموتی ہے ان میں وہ بھی نہیں خدا بچا وسے۔ شعر

چوں خداخو ای*د کہ بی*ردہ کس در د ميكتس اندرطعته بإكال برد

جول خداخوا بدكه بوتشدعيبكس كم زند . درغيب معيو با ل نفسس

تبيين ختم مررسيع الشاني مشتلته اهر بمقام ميرطه يه تقرير مسب ديل ميس بودئ ما بين استيش مود إعظم كره

## ا دب العشير

بسم الترائرحن الربيم

حاصلاً ومصالیا : تقریر حصرت مولانا محدانشرف علی صاحب رحمة الترتعالی علیم مسمی به ا دب العشیر برتا دیخ ۲ برصفر سفته ام و دو یکست نبه بعد مغرب و قت تخییت ا ۱ سرمنط مطابق مه بر دسمبر سلامی .

یتر پرسفرگورکھپوریس مہوئی اس وقت کہ حضرت والاگورکھپورسے بجانب مؤرواۃ ہموے راستہ بیل انڈاراجنگشن برگاڈی تبدیل کینے کے اترنا ہوا کاڑی میں کچھو قفہ تھا لوگوں نے ویڈنگ روم میں بیٹھا دیا اس وقت تیس جالیس نرائری کاڑی میں بچھو قفہ تھا لوگوں نے ویڈنگ روم میں بیٹھا دیا اس وقت تیس جالیس نرین مجمع ہوگیا وہاں یہ تقریر ہوئی ۔

زمایا ایک شخص نے جو بانی بت کے قریب کے دہنے والے تھے بندرہ روپے
تھا دہوں نے مدرسہ میں دئے میرادل کھڑکا اس سے پوچھاتم اس مدرسہ میں یہرت کیوں دیتے ہو کہا کا پرخیر مجھے کہ دیا تھا توکسی اپنے قریب کے درسہ میں بعیب بانی بت میں کیدوں نہیں دیا جھ کو بیٹ بہ کہ تھا نہ بھون کے مدرسہ میں جیسے بانی بت میں کیدوں نہیں دیا جھے کھی خوشش کرنا منظور ہے اس نے اس کا قرار کیا ہیں نے کہا یہ نیت کس قدر فاس ہے کہ کا پرخیر ہیں شرک کی نیت کیسی میں ایسی رقم نہیں لیا ۔

افرار کیا ہیں نے کہا یہ نیت کس قدر فاس دے کہ کا پرخیر ہیں شرک کی نیت کیسی میں ایسی رقم نہیں لیتا ۔

اولاً المراس كا المرافقة المراس كا المراقية المن كا يرخير الماراس كا المراقية الماريخية المراس كا المراقية المور يرزط المرابين كرية المراح ال

میعت ہوا اور بعب میں ایک روبیہ ندر دیا ہیں نے لینے سے الکارکیا اسس نے کہا میں خلوص سے دیتا ہوں ایس نے کہا ما تائم خلوص سے دیتے ہوا دراس دجہ سے مجھ کو والیس بھی مذکرتا چا ہیئے کیکن اس بیں ایک بڑا مفسدہ ہے وہ یہ کہ جن کے پاس روبیہ دینے کو نہیں سے وہ بیعت نہ ہوسکیں گے توغریب آدمیول کے لئے بیعت کاسلسلہ مسد و دہی ہوجائے گا تواس کے یہ معتی ہوئے کہ خدلئے تعالی کا داستہ بھی روسیے ہی سے بل سکتا ہے۔

ميركنز ديك بيعت كي بعد دين كي رسم يصل ونعن سبيل اللهمين داخل ہے یہ بات استخص کی مجھ میں مذآئی مگرطوعاً وکریا اس نے رویبے رکھے لیا تھوٹی دیرہ گزری تھی کہ اسی جمع میں سے ایک غریب آدمی کھرا ہوا ا درہیوت کی در خواست کی اور کہا میں بہت دیرسے اس تمنامیں متصا مگردیہ ہے کو تھے ماس مزتصا اس وجهسے ہمنت مذیر تی تھی میں نے استخص سے کہا دیکھے لیجے اسی وقت حق تعا نے دکھا دیا اب آپ بتایے کہ مدر دیبہ میں اے لیت نواس سے سور کو کو فرہوا حصنرت دسوم میں ہی خرا بیال ہیں کا ان کی بدولت حقائق یا کھل معط کے ہیں کہا ایک وج بیمی سے کہ بہر تمیں اہلِ ید عست کی مکا لی ہو تی ہیں اور ید عست کاخاصہ پیسے كهاس سے نور فلب اور نور عرفان ندارد ہوجا تاہے اوراً دمی ایسے مغالطوں میں پڑجا تاہے چنا بخ اہلِ بدعت کے جتنے استدلال آپ دیکھیں گے رہ ایسے بی ہوائے كەان سے اپنا دل خوش كہليتے ہيں كمين جس كے فلب كوحقيقت شناسى سے ذرائجى مس ہودہ اس کوہمی فیول نہیں کرتاحی کہ اگراس کے خلاف بردلیل مجی اس کے پاس اس وقت منہومگرقلب ہے کہ ا دکا دیکئجا تاسہے۔ بھریہ کہ دسوم اگراموہ در نیامیں ہی بہوستے تب بھی اتنا مضائقہ نتھامصیبہت توبیسیے کہ دبن میں بھی *ہر*وم شامل کرسلتے ہیں سوان رسوم میں ایک بڑی خرابی بیسیے کہان کوا دمی ہمیں تنہ دین ہی سمحصتار سبتا ہے اور تمام عمرانسس بمرتنبہ نہیں مہوتا اور نخیر دین کو دین سمجھے جاتا ہے د نیاوی رسوم میں تو تمھی بیٹھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی د نبیوی خرابی و قوع میں

آجاتی ہے تومتنبہ ہوسکتا ہے مثلاً شادی بیاہ کے رسوم کدان کے نتا کیج تبابهی و بربادی ظاهر بهوجاتے بین تولوگول کوتسبه بهوجا تاسیے اور مضر دین سمچه کر منهی معنرد نیاسمجه کر نوجهوا سکتے ہیں بخلاف رسوم دین کے کہ ان پرتىنىر ہونے كاكون باعث ہوسكتاہ بلكہ بالعكس ان ميں عدم تىنبر كاأيك داعى موجود مبوتاسے وہ يه كه ان رسوم ميں جنك ملك مبهت بهوتى بينے مين مال خوب لگتا ہے بھرآ دی ان کوچھوٹرے توکیونکرا درہم نے توایسے لوگول کی صحبت یا نی ہے جن میں رسمیں بالکل مذتخیں سا دہ زندگی بسر کرنے والے تھے ال کی عسشت و کیکھریم کو تویہ بات بخوبی ٹابت ہوگئ ہے کہ آسائنش کی نرندگی بھی وہی سیے جس میں تصنع اور زکلف اوربنا و ب ہو۔ ہماری طرف کا ندھلہ کیک تصیہ ہے و بال کے رہنے والے ایک برزگ مولوی طفرحیین صاحب تھے اِن کے یہا ل جب كوئى مهمان آتا تولوچە لينے كه كما تاكھاكرآئے موبايبال كھاؤكے أكراس نے كها يبهال كهاؤل گاتو يوجيف كمة نازه يكوايا جائے يار كھا ہوا كھالو كے أگراس نے كہا مادہ کھا دُلُگا تو لیوچھے لینے کہ کونسی شے مرغوب ہے جو چیز مرغوب ہو تی وہی بکوا دسیتے بیکس ت*درآدام ده* باستسبےر

اسی کو کھا کرزخصت ہوگئے۔ بتایئے اس میں آرام ہے یا ان رسوم میں جس کے آجکل لوگ یا بند ہیں اور جس کو تبہ زیب و خاطر داری کہا جا تاسیے۔ ان حضرات کاخو دیجی و<sup>ل</sup> یہی تفامولوی نظفر حبین صاحب جہاں جلتے فوراً کہدیتے میں تھارا مہمان ہول یک د ن تھے روں گایا دو د آن ۔ ایک د فعہ میر برز رگ مولا ناگنگوہی قدمس سرہ کے مہما ن ہوئے صبح كوم ولأ تاخے نا شتہ سے لئے كہا آپ دامپرورجانے ولسے تھے اس لئے آپ نے كہا كہ کھانا تیار ہونے میں دیر لگے گی میری منزل کھوٹی ہو گی ہاں آگررات کارکھا ہوا ہو تولاد ' مولانانے مکش کی دال اور باسی رو ٹی لادی آب نے دال روٹی پر السٹ کر پلے میں بانده لی اور رخصت بهو گئے۔ جب رامپور سینجے تو حکیم صنیاء الدین صاحب سے کہا كمولوى رست يداحد رطيب الجصة دمي بير حكيم صاحب في كها بال برسيب وركبير فريا یں ان کے برزگ ہونے کی تعربیت بہیں کررہا ہول میں تو کہد رہا ہول کہ وہ بہت اچھے آ د مى بين اگرخو د نهيس محصتے موتولوجيد ہى لو، انھوں نے کہا اچھا حصرت فرمايئے آپ نے کہا دیکھوکیسے اچھے آ دمی ہیں انھول نے مجھے کھانے کے لئے کہا گرمیرے کہنے پر جو كها ناركها بموا تحا بلا تكلف لا ديايس اس واسط كهدر با بهول كروه بروايص ومي ایک د نعه حصرت مولا ناگنگو بی مولا ناخرایی فنوب صاحبے میا جیزا دچکیم عین الدین هنا کے پہال مہمان ہوئے یہ صاحب بہرت ہی ہے ٹکلف ہیں اتفاق سے ان کے بہب ل اس دوز کھے انے کو کچھے بھی مذمخھا مولا ٹاسے عوض کیا کہ ہما رسے پہراں توآج فا قہر ہے کین اکٹرا حباب آب کی دعوت کیا کہتے ہیں اگر آپ قرمایئس نومیں ان کی دعوت منظور کرول فرما بأبين توتتها رامهما ل بهول جوحال تتصارات وبهي ميرايس فاحتهى يعيي بيطويه غداً کی قدرت مشام کے فریب ایک پھیسے کیارہ رویے آگئے وہ خوش خوش مولانا کے پاس آسے کہ لیجئے آپ کی برکست سے گیا رہ روپے آگئے اب نوخوب بڑھیا دعوت كهيس سيم مولا ناسف فرمايا تهين معمولي كمفانا بكوالوكها اب بم معمولي كبول بكوايش كے - اب توجس طرح جى جائے الاعوت كريں گے - توجب ، مرب كا دعوت كريں گے - توجب ، مرب كارى اللہ ك

کیاآسکتی ہے۔جس کی حقیقت سوائے تصنع اور دکھلا وسے مجھے بھی نہیں اور جس مين مفاسد بي مقاسر بين أكر دينيا داريهي نمائش چھو گه كريبي طرايقرا ضتيار كرير آو قطع نظرگنا ہوں سے بیچے کے دنیا میں بھی تو تباہ نہ ہوں دیکھنے کمیسکی ریاستیں آن تكلفات كين تباه بهوكتين اورلطف يدب كمخودسب كحسب الترسوم كے شاكى بين مكرج وليت نبين آ دمى كوچاسية استغياؤل بحييلات جنتى كبخائش مو اوران تبكلفات بن اس كاخبال موسى تهين سكتا سبكوچا سيئے كه ايك دم ان رسوم کوالگ کریں سا دہ زندگی عجیب چیز ہے اور صلال کی کمانی میں توسوا سے سادہ زندگی کے کیچھ ہوہی نہیں سکتا یہ چٹک مٹک جب ہی ہوسکتی ہے جس<sup>کما</sup>ئی حرام کی ہوتی ہے۔میرے ایک دوست ہیں مولوی ظہور الحسن صاحب سب بہم ال ان كواسينے أيك بها في محمقدمهي اله أيادجا نا براتا تفاء اله أباد مي أيك فيكيل تعصمولوی محدنام (مولوی جزوعلم ب لقب سب التعدل نے ان کووکیل کیا توبرجب اله أباد جاتے الخمیں سے بہال ٹھھرتے۔ ایک دفعہ کا قصدہے کہ بدان کے بهال مهرے بوئے تھے انھول نے ان کے بچول کومنا پر کہتے بھرتے تھے کہ آج ہمارے بیہاں شیخ جی آئے ہیں سمجھے کہ کوئی اور مہمان ہوں سے مگراس روز وقت بركھانا نہيں آيا انھوں نے خيال كياكه آج شيخ جي جو آئے ہوئے ہيں ان كميلتے مر برکلت کھانے کیے ہول گے اس وجہسے دیرم وکئی ہے۔ جب بہت ہی دہر موکئی توانھوں نے ایک نوکرسے پوچھاکہ وہ سینج جی جوان کے پہاں آسے ہوئے ہیں تظرنهيس آسنته وه كهال بي توكريين كربهرت مبتسا ا وركها كه ان سح بيهال كي اصطلاح مے کہ نتینے جی من قر کو کہتے ہیں آج ان کے پہال فاقہ ہے دیکھے سادگی اس كا تام ہے كہ بإس ہوا توخود بھى كھا ليا اور مہمان كوئجى كھلا ديا اور ما ہوآلوقش بنكياا ورتربيت ديكهيئ كمتناجهي ہے كہاولا د كونجين ہی سے تنعم کے خلاف كاعادی بنا دیا آجکل معم اسس و تدر بهوگیب ہے کہ ایسی با تو ل کو ذکت می تعلیم بیصتے ہیں اپنے آپ کو تھیجنا بڑا ہم متاکسی کے سامنے مالیجنا آجکل کی ہی

تهندیب ہے اور آورکو تو آدی ہی نہیں سمجھتے ہرکامیں وہ بات اختیار کی جا تی ہے جس میں ترفع تکربت وط صرور ہونئی تنی وضع نئے نئے فیشن بنائے جاتے ہیل وہ ان یں جو کچھ ایجا دیں اورا صافے ہوتے ہیں ان سب کی بنا تکبرہی ہر ہوتی ہے ہمرائی کی عادت بچوں کوڑا لیے زیر حتی کہ بیمعا مشرت طبعی ہوجا تی ہے بول جال میں کھانے بینے میں اضحے بیٹھتے ہیں جلنے بھرتے میں غرص تمام حرکات سکنات تکلف میں کھانے بینے میں اسمحنا لی نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے بس آئے اور نہا بیت انکساری سے معانی خاری مراد اس سے بیت کہ ایس خادم ہونا جا ہتا ہوں بعد تفتیش کے معلوم ہوا ان کی مراد اس سے بیت کی درخواست تھی کوئی آگر کہتا ہے دامن میں لے لوئی کوئی کہتا ہے غلام بن لو کی درخواست تھی کوئی آگر کہتا ہے دامن میں لے لوئی کوئی کہتا ہے غلام بن لو یہ کہا تا کہ کہنا ہے دامن میں لے لوئی کوئی کہتا ہے غلام بن لو یہ کہا تا کہا تا کہ کہنا ہے دامن میں لے لوئی کوئی کہتا ہے غلام بن لو یہ کہا تا ہوں۔

ایک ما حب تشریف لائے اورسلام کرکے کوٹے ہوگئے بہت دیمہوگئ یس نے کہا بیٹے کیول نہیں کہنے گئے بلا اجا زت کیسے بیٹھوں میں نے کہا اچھا ایک ہفتہ تک اجازت نہیں بس فوراً بیٹھ گئے۔ یس نے کہا یہ کیا وا ہیات ہے یاتو بلا امر بیٹھتے نہ نے یااب با وجود نہی کے بیٹھ گئے اور دواج یہ ہے کہ حیب زصت ہول کے توالے یا ول چلیں کے لیٹست کرنا ہے ادبی سمجھتے ہیں ظاہری برتاؤ تواس متدراچھا گرا طاعت کانام نہیں ہاں سی تعظیم و تکریم بہت ہے ہم لوگو کی طبیعتیں ہی بدل گئی۔

صحابة رسمی تعظیم مبهت مذکرتے تھے مگرطیع اس قدر تھے کہ دینیا کومعسلام ہے صحابہ کو جوتعلق حضور صلی الشرعلیہ و کم سے بھسا وہ تعشق کا مرتبہ ایسار کھتا ہے کہ دنیا بین محب اور مجبوب بین اس کی نظیر ملن شکل ہے کیکن حالمت بہتی کہ اس سے بھی کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کو آتے دیکھ کر کھوڑ ہے ہی ہوجا یا کریں خود حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے بھی ان کو اس سے منع فرما تھا۔ لباس بی کریں خود حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے بھی ان کو اس سے منع فرما تھا۔ لباس بی وضع بین بین خطر میں بات بین دوسرول سے اسمتباذی در کھتے تھے۔ اس خوص میں بین در سے اس کے بھی با ین در بھے تریادہ کیا بہوسکتا ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم چلتے ہیں اس کے بھی با ین در بھے تریادہ کیا بہوسکتا ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم چلتے ہیں اس کے بھی با ین در بھے

كرمب سے آگے رہیں بلكہ تبھى برا برہوكر چلتے تھے تميمى پیچھے ہوجاتے تھے الجكل کی تہذیب تویہ ہوتی ہے کہرب سے آسکے حضور صلی التّعلیہ دیا کرتے سو غورسے دیکھے کر ایک کے لوگ استے برزگول کے زیادہ جان تاریس یاصحابہ حضودصلی النتُرعلیہ وسلم سے زماِ وہ جان نشار شقے۔ پتحربہ تو بہ مبتلا تا سبے کہ چہالط ہری بنا وط ہموتی ہے وہاں حِقیقت نہیں ہوتی جب کو بات بات میں جھکتا اورتسلیم اور آ دا ب عرض کرتے دیکھے سمجھ لیعیے کہ دل میں اس کے آپ کی وقعت ذرایھیٰ تہیں ہے زیادہ تعظیم و نکریم ہیں علاوہ اس کے کہ بے معنے چیز ہے بیھی برلمی خرابی ہے کہ دوسرے کو صرر مہوتاہے اس میں رعوست بیدا ہوجاتی ہے ۔ اسی واسطے صدرت میں مدح فی الوج سے ما نعب آئی سے - اسی صدرت سے عظیم وتکریم کی م انعیت بھی یدرمہا ولیٰ تابت ہوتی۔ ہے کیونکہ مدح کی دوتییں ہیں ٔ قالی ٰ اور حابل تعظیم مدح حالی ہے۔ جب قالی سے مما نعست ہے توحالی سے بدرج اوسے ہو گی نیز بہرت زما دہ تکلف کہنے کا ادنیٰ انٹر یہ ہے کہ اس سے دل نہیں ملت اوربعق لوگوں کی اس سے بہنومن ہوتی ہے کہ دوسرے کو اپنی طرف مائل کریں سواس کی تیربیریھی پہنہیں سے بلکہ اس کی تدبیریھی یہی سے کہ زمادہ م<sup>علق</sup> نر كيسا جا وے . ويكھتے غور كے قابل يا ت ہے ليعن برزر كو ل كا برتا وَمِها ل كے سایته میں سناتا ہوں کہ وہ ظاہراتو بدتمیری ہے اور آ مکل کی تہدندیتے خلات ہے مگر درحقیقت بہرت گہری بات اور عاقلارنہ اور کر نمیارنہ برتا وسیے وہ یہ ہے مرامفول تے کھا نامٹکایا اورمہا نول کے اورا پنے سب کے سامنے چناگیابس يهلے اسے آپ کھا نا شروع کر دیا تاکہ مہما ن مجھ لے کہیہا ل تکلف بہیں سہے اوردل كهول كركها وسے بهروه كها تا كهاتے ميں مهمان كى طرف د كيھتے بھى ہيں اورايسے بن جاتے ہیں کہ تو یا ان تو کھانا کھلانے کا سليقہ ہی نہيں اور درحقيقت اس برنظر کھتے ہیں کہ کھانا دسترخوان برسے یا نہیں بلکہ خدمتگار کوعیلم ہے کوڈرا محسی کے سامنے کھانا کم ہو فوراً لاؤ اس طربیت سے مہمان کس قدرانبساطاور

آزادی سے کھا سکتا ہے مگرآ جکل کی تہذیب یہ ہے کہ میریان مہمان پرمسلط ہوجا تا ہے۔ قبلہ یہ کھاسیئے قبلہ وہ کھاسیئے اس سےمہمان بالکل منقبض ہوجا تاہے ممکن مے کماس کاجی اس وقت آیک چیز کو جا ہتا ہو دوسری کو مذیجا ہتا ہوا وراس جبرسے وہ کھالے توانبساط مذہبوا وربعض وقت متعدد کھانے اس طرح سے کھلائے گئے کم مقدار میں برط صر سکتے اور مہمان کوستے آپ کی توخا طرداری ہوئی اور مہمان کو کلیف بهونئ بيركمياخا طردارى سبيه يحضرت اميرمعا ويديض التكرعمة كادسترخوان نهمايمت وسیع ہوتا بھا۔ ایک د فعہ کا وا قعب ہے کہ آپ کے دسترخوان برایک اعرابی بھی کھا وہ ذرا بڑے برٹے مقعے کھا تا تھا آپ نے اس سے کہا کہ مجما نی برٹے برٹے ہے تھے مت کھا وُ اس سے نقصال بہنچینامحتل ہے وہ اعرابی فورًا کھٹ اہر گیاا ور کہا کہ ہمخض كريم تبيرجس كى نظرمهما نول كے نقروں برم وتمقيس كھلانے كاسليق تہيں محقا راكھانا مذكه أناج البية. الخول في يهدت كي عذركيا كه اس بن يصلحت تعى مكر إس في ايك يمُنى خفا ہوتا ہوا جلد یا۔ امام مالک صاحبؒ کے پہاں امام مشافعی صاحب مهما ل بہوئے جب کھانے کا وقت آیا توخا دم نے پہلے امام مٹنا فعی صباحت کے سامنے كھانادكھا امام مالكب صاحب نے اس كؤمنع كيا اور پہلے اسپنے ساھنے دكھوا يا ظاہرا معلوم بوتاب كمهما ل كوابيض مع كم مجها جنامخ اكراً جكل كوني اليساكيس توعزودي سمحصا جائے کہ مہمان سے اپنے آپ کو بڑاسمجھا اور عجیب نہیں کہ مہمان خفا ہو کڑھ جائی ا در بعص مواقع میں یہ بات ہے اصل بھی مذہوگی آجکل ہم لوگوں میں مکبر سیے ہی وہ کوگ بےنفس شخصے ا *درا* خلاق مشرعی ان سمے لئے عادمت بن کھتے تتھے ایک کا پہنعسل برگزا ذراه تكبرم تهابكه اس واسطے تھاكەمهان كوانقباص دبود يكھئے كمتنى باريك نظريها ورجونكه اس ميں خلوص تقا اس دائسط مہمان پرکھی مُراا تُرمة ہوا یہاں سے اور ریابات بھی مجھ میں آگئ ہو گی کہ آجکل ایساکسنے کی صرورت نہیں کیونکہ پیمجھ نامشکل ہے کہ ہم نے کس واسطے ایسا کیا یہاں اس بی سلائمتی ہے کہ اکرام کی صورت باقی رکھی جائے۔ کیا کیا جائے کہ یہا ل تکلفات عادت ہو گئے

ہیں جن توطبیعت نانیہ کہاجا سکتا ہے پہاں تو تکلفات کی وہ مثال ہوگئی ہے جيسے ہما دسے يہال تھا د بھون ميں ايك شخص تھے كدگا لى كينے كے بہت عادى تصے سے ہے گالی بات مذکرتے گوال کا کا لی بکنا ازرادہ تکبرمہ ہوتا تھا صرف عا دست تھی کیکن سننے والول کوتو بُری بات گوارانہیں ہوسکتی اس پرکون نظر کر تا کر اس کا منشار کیا ہے لوگ ان کی فکریس تھے یہ توسب کوذلیل کرتا ہی ہے کسی موقع براس كوبمى دليل كرنا جابية وينامخ ان كيهال أيك مشادى كاموقع موا سب لوگول نے یہ اتفاق کرلیاآج اس تھے پہال کوئی مست جا وَ اب یہ بہست پر لیٹان ہوگے ا وربرا دری کی خوستا مد در آمد کرنا مشروع کی مگرلوگوں نے کہاکہ ہم یوں نہ مانیں سے کالیا<sup>ل</sup> بكنه سع توبكروا ورتوبيمي شاه ولايت صاحب مزار برحل كرا ورقير برباته ركه كمركم كرد مجبور مروكريكة اور قبر برياته وكه كركهاكه شاه صاحب مين في ان لوگول كو بهت گالیاں دی ہیں آج میں تو یہ کرنا ہوں کہان کی ماں کو یوں تون کروں کھی کی من دول گا لوگ بنس پرسے اور کہا بیٹنف معذور سے اس کی خطامعات کرو۔ وہی حالت ہما رہے ککلفات کی ہوگئی ہے کہ مجھا دیاجائے اوربتلا دیا جائے اورجزئیا ایک ایک بیان کردی جائیں اوران کی زبان سے سب کود ہروا دیا جائے گرجیب كونى كام كريس كے تووہ ہوگا تسكلف بى كا اصل يسب كرتعليم برعادت غالب بہوتى ہے۔ جیسے ایک یا دشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے دنہ برسے دریا فت کیا کہ طبع غالب ہوتی ہے یاتعلیم اس نے کہا کہ طبع غالب ہوتی ہے۔ یا دشاہ نے کہاکہ ایسا نہیں ہے تعلم و ، چیز بے کرچیوان کو بھی مهدرب بنا دیتی ہے۔ دیکھویہ ماری بلی ہے اسینے مر پرستمع لے کر ہما بر کھول ی رہتی ہے۔ بتلاسیئے طبیعیت غالب ہوئی یا تعلیم وزیر اس وقت توخاموش ہوگیا انگلے دن ایک چوہا بکرا کرساتھ کے گیا ا دریا دشاہ کے سامنے ہی اس بلی کے آگے وہ چوہا چھوڑ دیا ۔لس تعسلیم وتہرند سیب سب ندارد ہوگا ا وربلی شمع کو بیگ کر چوہے نے شیجھے دوگای - وزیر نے کہا حضوراب بتلایک وہ تعلیم کہال گئی ۔ بات یہی ہے کہ تعبیلم طبیعت پر بھی غالمینیں ہوسکتی ۔ ۔

جب تک کوئی غرص مزاحم نه همواس و قست تک بنا و طی کی تهد بیب رستی ہے مگر کو ٹی عرص غالب مہوجا وے کو طبیعت اصلیہ کاظہور موسنے لگتا ہے۔ بسَ اب ریل آگئی ا دریه تقریرستم بهو می کسکن اسی سفرمیں اُدرکئی و قعول بر مجمى اسى موضوع برتقر برس بومس جومكن حن كاللحاق خود حصرت والأنے اسى كےساتھ مناسب سمحمالهذا وه بھی میں درج کی جاتی ہیں۔ ازاں جلہ دہ تقریبہ ہے جوستے میرکے استثيتن يرشب مهصفر سفته مشب دوشنبه أبك بيح سنب بهوني حبكالوكون نے مصانح پیں بہت تنگ کیا اسٹیشن پر یہ حالت تھی کہ بلیط فادم پر پینجیا کل ہوگیاا وردن بھوتھبہرائےمیریں بھی ہی ہوا تھا کہ بڑقل دحرکست کے بعدج ثیر نحے كمستصقفحتى كهاستنج كوحاسته وقنت بمجي مصافح كمرتبه اورمبيت الخلاس نكلن كم بعد بمعرمصا فحدا ورمنع كرسف بريجى مذماسنة اوركيرسها وربائح بكرا بكرا كرمصا فحرك لئ كيفينجة أسشيشن بهرفرمايا تضاكه تضابه بحبون كي أيك حكايت سن لوايك وقت مين حبنه ستريرلوط كوركى ايك كميش قائم كقى وه شهر كمه انتظامات بين كفي وخل دسيقة تحطيقا سع تحقامة يهون ميں ابك ميائجي تشريف لأسة جوكه بهرت دين دار تخص تھے إل محم آنے سے پہلے ایک میانجی تھے ان کو یہ اُندلیت ہو اُلکہیں ایسیا نہ ہوکہ تجہ پرلوگ الخيين ترجيح دين اس ليئ انھوں نے اُن لركوں كو ايك عضى كھى كەان ميانجى كے دستنسسے مجھے اپنے نقصا ن کا ندلیشہ ہے ان سے بہاں سے بکلیلنے کا انتظام کردیا جلئے جب وہ عرضی پیٹی تو ایک لڑھے نے کہا کہ اس کا انتظام میں کر دول گالیس وه لركم كا اسبط محمراً يا اورايني مال سب كهاكه ميركنته دوروغني روطيا يكا دوآج بين دوببريس نبس أوُل كالمحص كحوكام معربس آب روشيول كويا نده وبيل يمني جهال وه سنهٔ مبیانجی تنصے وه بیجا رسے استراق کی نمانسہ پیم هدرسے تنصے جنب ده تنا ذست فادغ بوكرجيك توآب نے ان كے سائنے جاكرسلام كيا انھوں نے جواب دیدیا آب نے دوت م کے بعدسلام کیا انھول نے دوبارہ تھی جواب دیا جارقدم ہے۔ کے بعد کھیر پیسری مرتبسلام کیا اب وہ متغیرم وسے کہ یہ ت دم قدم ہرسلام عجمی ر ما في ان شهرالتُديّعا لي تعدّه)

كيسااس نيحب ديكهاكه به چ<u>را نه لگه يمه توسلام كاتار</u> بانده ديا اب وه بيجايمه بهبت گھبرائے ادادہ کیسا کہ جس مرکان میں تھہرے ہوئے تھے و ہاں چلےجائیں اس نے ہاتھ بکر لیاکہ ال سطے میں توسدت اداکرتا ہوں اور آب داجب کے اداکرنے میں بھی مست کرتے ہیں بس زیر دستی تھے میں جانے سے روک لیا جب کھانے کا وقت آیا اور انھوں نے اسس وقت جا ناچاہا امس کے روشیا ل ساسنے رکھ دیں کہ کھا تا یہیں کھا ہیئے۔ دو پہریں مسنبت اداکریں و وبیجارے ایسے گھبرائے کہستی جھوڈ کربھاگ گئے مسکراکرفرمایا یہ باربادمصا فی کرناان میا کی کی طرح سے میرے بھی تکالیے کی ترکیعب ہے۔ صاجو! میں ویسے ہی بھل جا ق لگا ترکیبوں کی کیسا صرورت ہے بھرفرایا صديث بس آياسي ان من تمام تحيان كوالمصاف جس كأمطلب يهسي كم مصافيمتم سلام سے اورسلام کے سلتے کچھے قوا عدم تقریبی تومصا فحہے لئے بوكہ اسس كا تا بع ہے بطریق اولی ہوں کے مِثلاً لكھاكے كم ا ذان كے وقست مهلام بذكروكها ناكعاًستے وقت سلام بذكرو اور اورجى مواقع ہيں جن کاماحصل بہ ہے کہ شغولی کے وقت سلام نہیں کرتا چا ہتے۔ اسس سےمعلوم ہواکہمشغولی کے وقت مصافحہ بھی نہیں چاہیئے۔ بہرت سے علمار تووداعي مصافخ بركوبهي يدعت كيته بين مكرخيرها رسے علمار بھائز کہتے ہیں چونکہ وداع کے وقت سلام تونصوص سے ٹابت ہے ا ورمصا فحرمتم سسلام سب تومصا فح بھی درست بہوا مگر ہرچیز کی حسار

ہوں سہاں مصافحہ کی کوئی صدہی نہیں ہے استینے کے بعد بھی مصافحہ اسٹھنے کے بعد بھی معافحہ یکھٹے کے بعد بھی مصافحہ اسی واسطے بس نے یہ ترکیب کی تقی کہ کمرہ بیں بیٹھ کرکو اڈ بند کرلیتنا تھا اس سے بہتول نے یہ ترکیب کی تقی کہ کمرہ بیں بیٹھ کرکو اڈ بند کرلیتنا تھا اس سے بہتول

فردی اطلاع دخطوکتابت كميت وقت يا بهتر تبديل كرانے وقت نمبرخريدارى كا صرورحوالدي. ا

کی دل شکنی ہوئی ہوگی گرکیا کیا جائے اپنالخل بھی تود میصنا چاہیۓ مبری طبیعہ كسل مندسے يرمفريس نے بغرض آسائيش كياہے اور حبب يہ بھرمادمصافح كى ہوگى تو پھر آسالین کہاں نیز تعلیم کی بھی صرورت ہے بھی کسی کے کان میں یہ پڑا ہی تہیں ایسا معانى نويا بيني معيبت يرب كه آجكل كم مشاكح بجائد اس ككراس سعمنع كري اوراس كى كوشىش كرسنے بيں كيونكه اس سے ال كى گرم يا زارى ہوتى بيے اس واسبطے میں نے اس دل منکن کوگوارا کیا کہ یہ یا ت یا د تورہے گی ستاہے مدیمہ طبیہ میں جی کے دن خطیب معراج مشربیت کا بیان کرناہے بعذ حم بیان کے لوگوں کا عفید یہ ہے کاس کے بدن کوہاتھ لگانا موجب برکت ہے مجمع بہت ہوتا ہے خطیب تنگ آجا تاہے اس ك يبلي سيكيرك كالبك فصوره بنايا جا تاسه بس وه اطه كراس ميں جلاجا تاہے اور پھر اس کے چارول طرف پہرہ ہوجا تاہے تب بخات ملت ہے اور داقعی بات بہ ہے کہ ہروفت کا مصا فح مقييبت ہے ہر چيز موقع كى اچھى ہوتى ہے محبت كى مجى تو صديمونى عليہ ني نيكيرى ك ا بینا شوق پودا کرنے کے لئے دوسرے کی تکلیف کابھی خیال مذکریا جائے بہتنا ہے۔ واسكت كم مالايكون جواب تيعي مين خاموش رمبتا بهول تأكم مجوب كوجواب دينطكي زحمت مذا محفاتى برطب معبلبت يرسب كدرين صرف نمازروزه كانام مجد ليلب ويخابك ج**زو بيهي توسيج صريث مين سي** د احب لاخيك المسلوما نخب لنفسك تكن مسلما یعنی دوسرے سلمان کے لئے وہی بات بیندکم وجواسینے واسطے کرتے ہوتر پسلمان ہوگے جب ابنی تکلیف گوارانهیں ہوتی ہے تو دوسرے کی تکلیف کیول گوارا کی جائے اس کی تعلیم سے حدیثیں بھری پرٹسی ہیں کہ ابینے کسی فعل سے بھی دو سرے کو نکلیف مز دی جائے مهٰ تولاً مُه فعلاً مسلم میں صدمیت ہے مقدا دین اسو داس کے داوی ہیں یہ اینا تصربیا ن تحميتے ہيں كہم تيرہ آ دمی حضور ملی النٹرعليہ وسلم سے بيہا ل مہمان ہموستے صحابہ كی عادت تحمى كمهمانول كونفيتم كمرليا كهسته تتصريبا كخرحصنون الترعليه وسلمه ني الأكويمي تقييم كردياب آ دمی ابنے حصے میں رکھے ان میں پیھی ستھے۔ کہتے ہیں کر حضو رصلی المترعلیہ وسلم عشار کے مہ یہ اگرالترام سے کیا جائے تو بدعت ہے جبیبا کہ آجکل ہوتا ہے یہ جاعب انتخابات التالغات

بعدتشريف لاسئ اوربهم ليبط بهوست توحضور صلى الشعليه وسلم اس طرح مسلام كريت كر جاگتاآ دمی توسن لیےا ورسو تا آ دمی جاگ مزجائے. دیکھٹے تہذیب پرہے کہ دومسے کو تکلیف مذبہوینے اس کی دعایت ہتخص کے ساتھ دیا ہیئے اورہ دمیت بقیع عرف ہ میں مصرت عائشہ فرماتی ہیں قام دوید اوا نطلق دوید الیمی مصوصلی التعلیم لم آستة آستة اعظه اور آسته آستة تشريف كي تاكه عنرت عائشه كي نيتديس خلل من آئے اپنے سےچولوں کی بھی یہ رعایت ہے آجکل بڑوں کے سامنے بھی دبناہیں چا ہتے۔ اب لوگ تبحد کو استھتے ہیں تو ڈ صلے بھوڑتے ہیں کھٹ کھٹ چلتے ہیں گویا بتلانا چا سے ہیں کہم تہجد کواسٹھے تہندیب تو کمیس باتی ہی نہیں رہی ا دب کے منظ لوگول نے بارباد جھکنے کھے طبعے ہونے اورآداب ونسلیمات سے لئے ہیں حقیقت میں مؤدب تنصح توصحا بريحقے مگرمة إن ميں باربارا تھنا تنصابہ بارجھ كنا تنصابہ جبا جباكر باتمين كرنا تحعاليكن موقع برد يكصئ كهجان دسين يس كمبي تامل مذبحقا ـ زياده صورت تعظيم وكريم كوا خدتيار كمرنااس ياست كي دليل مهو تي ہے كه پيشخص و قت بركر يوم يمي كام مزد کے ایر الی تعظیم سے دور سے خص کا صرر مہو تاہے کہ اس کے اندر عجب بیدا بوجا تاب صدميت بس جوآ ياب كرحضومل الترعليه ولم جب جلت توكيم آدميول كوآگے اور کیچھ کو بیچھے کر لیتے جب اس پرغل کرکے دیکھا جا تاہے تب اس کی قدر تی ہے کہ اس میں جانبین کی کس قدرمتفعت ہے مگران باتوں کا خیال تو کیا ایکا دہل مشريعت ہو نابھی اب معلوم نہيں رہا حضور صلی النٹرعليہ وسلم اس طرح . بيطھتے کہ کو تی ا متیاً زد بهوتا سوب میں اب بھی بررہ ہے کہ مب بکسا ل بنیجے ہیں ۔ ایک مرتبہ کمعظمہ یمں پامٹاہتے جحاج کومحرشین مسندھی مطوفت کے مرکا ن پرجع کیا مسب لوگ قت سے <u>پہلے پہنچاگئے یا شااینے وقت پرک</u>ئے ، لوگ ان کی تعظیم کے لئے کھوٹے ہو گئے مگروہ ایک کونے میں بلیٹھ گئے جہاں پہلے ایک عمولی آ دمی بیٹھتا تھا ا ورمجیع میں سے سے ا دې جگه بليطنے کی تواضع نميمن کی بتاييئے اس ميں نبیا حرج ہوگيا تکلفات کے رواج دال بلينے سے ایک خرابی بہت بریا ہوتی ہے کہ اگر بھیر تکلفت رہ سیاجائے تو برامانے

· نوبت آتی ہے اور جب تکلفات کا رواج ہی نہیں تو برا مانتے کا موقع بھی مز ہوگا حديث بين آيلب حضورهلي الترعليه وسلم مجمع بين اس طرح بميطقة كه كوئي نا واقف أتاتواس كولوجينا يرزتامن ععد فيكه صحابه كيت هذا الابيض المتكئي متك كمصنى للميك لكأني والبركم بيركسي وقت حضودهل المترعليه وسلم بالتعطيك بيط ہوں گے اس وقت یہ لفظ کہا گیا ہے اور اس کے یہ مصنے نہیں کے حضور صلی الشطیر وسلم تلئه بريبعظ تنصر كبونكرى زمان مي الكارك معة مطلق لميك ركان كيري ا وراگرحصنور صلی الترعلیه وسلم نکیه اورمسند پربیط کرتے تو آنے والا شنا خت ہی مزکر لیتا كيونكظ هرب كرفيلس مين جوتكيه يرببيها بوتلسه وبي برا بهوتاسه واوجرت کے واقعہ میں ہے کہ حبب مبحد قیامیں آنے ولیا حصرت صدیق اکبر تسے حضور صلی التر عليه وسلمك دهوكرس صافح كرت رسع جب دهدب برطهان توهنرت صديق حفاو صلى الترعليه وسلم برميا درتان كركه وطيب موسكة تب معلوم بهواكة حضوصل الترعليه وسلم يه بين بموصفود ملى الترعليه وسلماس قدرمها دكى سب رسية يق اب يهال قابل كا یہ بات ہے کمعلوم ہونے بردو بارہ حضور کی الشرعلیہ وسلم سے سی نے مصافح نہیں کیا نيريه كرحصنرت صديق موحضودهلي الترعليه والم كؤلكليف سع لبجات كے لئے خو دہی سب سے مصافی کیا کہتے کیا ا دب ہے حقیقی ا دب اُس کو کہتے ہیں کس جان نتاری سے لوگ آستے تھے اوران کے لئے مصافی کس درج نعمت پیرمتر قبہ تھی گراپنی خواہش یوری کرنے كيمقا بلرمين حضور صلى الترعليه وسلم كى تكليف كا دياده بإس كيا آجكل كا مصافح رزتها -آجکل تولوگ غضب ہی کرتے ہیں ۔ایک مرتبہیں گردن جھکانے و ظیفہ پرڈھتا تھا ایک شخص آئے اورمصا فیر کے لئے کھوٹے رہیے میں نے آنکمیس بتدکرلیں تاکہ وہ جلے جائیں مگروه اس پرتیمی مذکئے اور دیکارکر کہاکہ مصافحہ میں تے بھی کہدیا کہ وطبقہ اوربعض کوگ كندها يكر كركينية بي كرمصا في كريي .مصا في كيا إداكه بلائه جا ن بوكياك بمفركتنامي تطبئة كونئ سنتاتبين أتيمي أيك شخص كومنع كباا در دورسرا اسي طرح مصافحه كمينك كوتنياد فرمايا ا وديهرهم يمى قابل اصلاح ببي كدمسا فرجيلت وقت جبكالتبابا ندصتا

ہوتاہے اس وقت اس کو گھیہ تے ہیں اس وقت اس کو تخلی بالطبع چھوٹردینا جا ہیئے جب تک اسباب یا ندھے اس سے ہٹکرا کی سطرف بیٹھ جا ناچا ہتے ہاں اس کی اعانت کے واسطے اگرا کی دوآ دمی یاس رہیں جن سے بیٹکلفی بہوتو نیے جب تہ ہی سفر کر ہے تو اطبینان سے مل لیں فقط

سرائے میرسے اسٹیشن کی تقریزتم ہوئی بھر ایک تقریراسی وضوع برر بل میں بین الهآبا دو كانبورم و في بتاريخ يكم ربيع الأول هستالاً هرشب بينجن منه وه تهي حسب ايما وحتر والاسمے ادب العشیر کے ساتھ کھی جاتی ہیں وہ یہ کہ عدل بین النساء کا ذکرم وا خواجم صاحب بها عدل كميامشكل يمي كيونكفعل اعضادي دونول كوهر باستيس مرابرر ككسا ممسی بات بیں ایک کوترجی مز دی میشکل کیاہے فرمایا بیعنوان توبہمت مختصرے آسنے تووه مثال کردی کسی نے ایک شعر لکھا تھاجس کا ایک مصرعه بربت جھوٹا اورایک بہت براتهاكسى شاعرنيا عتراص كياكه مياك صرعيرا بزبين فرمايا ضرورت تشعري بين بيسا ہوتا ہی ہے مولانا جامی سے کلام میں مجی موجود سے سہ الہی عنجۂ امید مکشا داکس کو تمهيرا تمييراكر پيرها، كله ازروضهٔ جا و بدبنما - اس كوجلدى سه ا داكرد با ا دراس طرح نما بت كرديا كه مصرع چهولے برائے ہيں . ايسے بي آپ نے مختصرعنوان لے ليا اور جاري سے كہكر ثابت كردياكم عدل كيجه براكام نہيں وراسى بات بے فعل اعضارہى توب اول توخود فعل اعضا ربھی کہنے ہی میں ذراسا ہے گرکہ نے میں ذراسانہیں کیونکر پیال ایک بلی کی میاؤں بھی ہے کہ اس عدل کی ما نع مہوجا تی ہے۔ آپ نے اس کا قصیرُسنا ہوگاکہ چوہوں نے بلی کوزیر کرنے کی تجویز یں سوچیں میسی نے کہا میں کال مکمڑولگا ا در کسی نے کہا میں گلا دیاؤں گا ا در کسی نے کہامیں دم کاٹ لوں گا۔ ایک پرانا بخر برکا چوپا بولاکه ایک چیز اور ره کنی وه کون بکرلیگاجس وقت وه میاوُل کریے گی اس کو كون بكرفيئيكا. توحصزت ايك مياؤل يمي بهكهاس سحدما من آپ كالمختصرعنوان کام نہیں دیتا وہ یہ ہے کہ عورت بھی کرے اورسمجھانے سے جب وہ راضی منہوگی تومرد کیا کہدے گا بہت سے بہت آب یہ ہیں گئے کہ اس کا کہنا مانے اور عدل برقائم

رسع جو فعل اعقدار يم مرفلب كورى توصر درم وكا اوردل اس مين مشقول موجا ويكا بمعروه رنج کے کمرد دسری کے پاس جا دیے گااس سیے بھی بے تطفی ہو گی عجب نہیں کہاس ریخ کی دجسہ سے اس کی بھی کوئی بات ناگوار بیو اوراس سے بھی ناچاتی ہوجادے اور ایک میاؤل کی جگہ دومیاں ہوجا ویس بتاہیجاں کی کیسا ترکیب سیے سخست مصیبت کا سا مناسبے گریہ جب سیے کم مرد کیج لقلب مورنج اورخوشي كااحساس اس كوبهوتا ميو ايستخص كي تواس صورت بي وا قعی زندگی تلخ بهو گی اورجس کواحساسس ہی ماہو تواس کاذکرہی نہیں وہ تو آدمیت سعین خارج سے مگروہ عدل ہی کیا کریے گا۔ بس یہ کام توصابر کا ہے یاسخنت مزاج کا کہ رنج والم مہاکرے اور عدل کو ہاتھ سے مذدے یا و ندسے مارکرسیدها کرسے مادے سامنے سب سیدسے ہوجاتے ہیں یا عدل کا تفظہی اعجاد ہے۔ بس ایک طرف کا ہوجا دے دوسرے کوکا لمعلقہ کردے ا در این زندگی سایش سے بسرکرے مگریشخص دہال کی زندگی تلح یا وے گا۔ جس کی ملخی اس زندگی کی تلخی سے است دہے آپ نے کہد تودیا کہ عبدل کیا مشكل ہے گريس ايك مشال ميں پوچھتا ہول كدايك كبرا آ دے اور د و زول بیبیال امسس کی خواہش کریں اور عور توں کی ہرط آپ جا نتے ہیں اس دقت بستلامیئ مرد کیا کرے گا۔ ایک کو دے توعدل تحفلات ا درمصیبیت کا سامنا اور دولوں کو مذرسے تو دولوں نارا عن بس پیہوسکتا ہے کہ دوملکڑے کردے مگراس صورت میں کیڑا ہے بیونت ہوکرایک کے بمعى كام كامذر يبير كا اور كيمر توسب كاناك مُمنة بجراعه كاليمر آخرية تخص کہال تکب ان امود کا تحل کرے گا کہدینا نوسہل ہے کہکے دکھاسے بس تخالف مذ ہونے کی صورت ایک یہی ہوسکتی ہے کہ دونوں عورتیں سلیم الطبع ہو ا درخود ہی باہم تخالف مذکریں جیسا کہ لیمن جگرموج دہیے ۔ ققط

## ا دب الاسلام لفن ذم شير ابل الاصنام بسعانله الدحن الرحيم نعم الاونصاع على دسولالكوم

| اشتات                     | المستمعون       | من ضيط     | ماذا                                                     | کیف              | کھ               | مينے                     | این                            |
|---------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| متفرقات                   | لعداد<br>سامعین | کس نے ککھا | كيا مضمو <b>ن تق</b> ا                                   | معد لر:<br>كوروك | كتنابهوا         | تبہوا                    | کہا <b>ن بوا</b>               |
| سفرگودکھیپور<br>پیں ہوا - | ۱۰۰ سو<br>آدمی  | مقىم ميركھ | عبادات اسلامی کی<br>تخلیض ا ورتسشبیب<br>بالکفا رکی تردید | 4.8              | ايك محترط ما منط | د باصفرف ساماله روز جمعه | حنياه يومنا كالورهبور كاستعديد |

## تتهسيب له

حضرت والا نے بغرض تبدیل آب و ہوا واستراحت کورکھبور کی طرف ماہ صفر مقتلام میں سفر کیا اورا پہنے ہوا ئی نمٹی اکبر علی صاحب نیجر ریاست مجھولی ضلع کور کھبود کے باسس دورہ میں تشریف لے کئے دو تین دن مختلف مقامات پر قیام رہا کیونکہ نمٹی صنا دورہ میں تھے۔ اسی دورہ میں مثنی صاحب نے قصبرت ،مپور ضلع کور کھبو دکا کوج کیا حضرت والا بھی اسی مقام پر سہنے اتفاعت جمعہ کا دن اسی مقام پر آگیا قیام حضرت والا کا قصبہ سے قریب ایک میل کے فاصلہ پر تھا جمعہ کی نماز برط سے معترت والا کا قصبہ میں تشریف لے چلے۔ جب برگلہ سے جمعہ کی نماز کو چلے تھے توراستہ کے لئے قصبہ میں تشریف لے چلے۔ جب برگلہ سے جمعہ کی نماز کو چلے تھے توراستہ

میں نمشی اکبرعلی صاحب نے احقرسے پوچھاکہ آج بیسد نمازجمعہ وعظ ہوگا یانہیں یس نے عوض کیاکہ میں کیا کہ سکتا ہوں حضرت کی رائے ہمہ ہال اتنامجھ معلوم ہے کہ اب کک کہیں وعظ نہیں فرمایاً ہے۔ گور کھیوریں بھی درخواست كى كئى تقى تويىى جواب ديا تفاكه ميں نے يرسفر استراحت كے لئے كيا ہے۔ طبيعت ضعیف ہے دعظ کے تعب کی تحل ہیں بیان کہنے سے مفرکی غایرت ہی ؤست ہوچا وسے گی۔ پیس کرمنتی اکبرعلی صاحب خاموشش ہوگئے۔ بعکد نمیا زجعے قاضی صاحب امام جامع مسجد كمصرف بوسئ اور ليكادكركهاك سبب لوكول كواكر شوق وعظاكا ہوتومولا ناصاحب سے ومن کیاجا ہے اس پرچیندآ دمیوں نے کیے بی رونگرے شوق ظا ہر میاا وررفتہ رفتہ سیب تا ذہوں نے اتفاق کیاکہ ال دعظ صردر ہونا چاہئے۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت کچھ بیان فرہا دیکھے۔ فرمایا ہیں اس سے معَدُ درہ و(، كيونكه تقور سي بيان سي لوگول كي سيري مراه و كي ا در زيا ده بيان كامين تحل نهيي بول قاضى صاحب نے كہاہم يه اطبينان دلائتے ہيں كەنھور سے سے تھوڑا بيان بھي ہارى مستی کے لئے کا تی ہے۔ دیکھنے قرآن سٹرلیٹ میں بڑی سور ہمیں بھی ہیں اور قبل ھوا نیٹر مھی سہد فرمایا بس قل صوالٹر برا سے دوں کو آپ کا فی سمھ میں سے کہا ہاں جاسبے آپ صرف قل ہوالٹرہی برط ھ دیں ادر اس کا ترجہ بھی یہ کریں اور یہ بات ہم صاف اورسيح دل سے كہتے ہيں - اس برحصرت دالا بيا نِ برآما دہ ہو كئے اوربيان سے پہلے فرمایا کہمیراارادہ اس سفریں بیان کا بالکل مذیخا گراس وقت ایسے پیرایہ سے فرمانٹ کی گئی سینے میں کا مجھ بریراً انٹر ہوا ایسا کہ اصرار کہنے سے ہرگز نہ ہوتا وہ یہ کہ وعظ کی مقدار کومیری رائے پرچھوڑ دیا گیاہے یہ ترک اصرار میرے اویر اصرارسي زياده موثر ببواله لهذابيان كرتابول احقراس سيتعجب كرربا تفاكه قاني صاحب نے درخواست کی اورادل دوجارآ دمیول نے اس سے اتفاق کیا بھوتھا م بحمع تقاس ترتیب سے مترشح ہوتا تھا کہ باہم متفق بچوید سے ایسا ہولہ جنا پخہ بعدیں معلوم ہوا کہ جناب منٹی اکبرلی صاحب کی سکھائی ہوئی یہ تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست ا در تا مبدکرنا ا درکو تی اسرار منکرنا منطلق وعظ پریز وعظ کی مقدار پرسویه تد بیرکارگرموگئی ا در وعظ ہوا۔

محطير ما تورد ، امايع ، قاعود بالله من الشيطان الرجيم - بسع الله الرحمل الرحيوه اقيموالصلوة ولاتكونوامن المشركين ه ايك آيت كالمكراب اس بين الشّر جل مثنانه وعم او الهنافي بانت كالحكم كياب أوراكب بات سن منع کیا ہے میں یہ بیان کرتا ہول کیس بات سے منع کیا ہے اورکس مات کا حكم كيات اوردونول باتول بين تعسلق كياس اس سعايك براي باس بحظ می که وه آیک دستورانعل موگا اورتمام اعال بین اس کا حنیال منهایت تا فع ہوگا۔ یہ حاصل ہے میرے اس وقت کے تمام بیان کا ۔ ترجمہ بنماز کو صائم کرو ا ورمنٹرکین میں سے مرت ہو۔ قائم کرنے سے معنے ہیں درست کرنا اورسیدیھے سیکے برط صناا وَريا بندي كے ساتھ پرط صنااس كے لئے دوسرالفظ يہ ہے كہ نما زکے حقوق پورے پورے اواکروا ورظا ہرہے کسی چیز کی درستی اسی وقت ہوتی ہے جبكه اس كے تمام اجرزار تھيك ہول اورجونسبت باہم ان اجرزاريس ہودہ یھی ت نم<sub>ر ہ</sub>ے اوراگرایسا نہ کیاجا دیے تو اس کو درست کرنانہیں مہتے مثلاً <sup>ا</sup> کوئی کھا ٹارکارے تو کھا تا اچھا جب ہی کہا جائے گاکہ جب سارے اجزار اس کے ڈانے گئے ہوں اور ان اجزار کی باہمی نسیست بھی تھے کے ہوتی کہ اگرنمك بهي زياده كردياكيب توينهين كهاجا ديكاكركها ناتهيك بكايا. اسی طرح اس حکم کی تعمیل کرنما زکو دیرست کرد۔ جیب ہی ہوگی جبکہ اس کے پورے حقوق ا دا کئے جائیں اس وقت کہا جائے گاکہ نما ذکو درست کیا۔ درست کہنے کا ترجیہ عربی میں اقامت ہے اوراگرایسا نہ کیا اس کے اجزار پورسے ا د ا برکئے یا ان اجمزار کے تنا سب کو متنا ئم بذرکھا تو پہنیں کہہ سکتے کہ نمازگو درست كيا بلكه بركبين كشح كرنمنا زكو بيكام اا ورخراب كيا تواقيموالصلوة كي معيز بويئ كرمماز بره هوا دراس طرح برط هدكه بور اعضوق ادا بهول مركم

الیسی منازکہ فقط نام نما زکا لگ جا وے اس کو بنیا نہیں بہر کہا جائے گا دیکھو مو فی سی بات ہے کہ ایک جا کم یا آپ کا ایک دوست کیے کہ ایک نوکرہم کولاد ہ ا ورآب اس کے اس حکم کی تعییل یہ کریں کہ جاریا نی پر ڈوال کرایک آ دمی لینا اپا بچ بیمار جوکسی کام کانه بهوفقط جان اس میں ہو ایجا کرپیش کریں اور وہ پویچھے کہ بہ کیاہے آب جواب دیں کہ آب کے حکم کی تعمیس کی ہے آدمی لایا ہوں تواس بروه حاکم کیا برنا و کرے گایا دہ دوست آپ کا اس فرمائٹس کی تعمیل سے خوش ہوگا اور کیسا جب وہ کہے کہ یہ کیسا آ دمی لائے ہو تَویہ جواب معقول ہوگاکہ آپ نے آدمی ما نگا تھا۔ آدمی آدم کی اولا دکو کہتے ہیں یہ اولاد آدم ہے ا ورجا ندارسے کون کبدسکتا ہے کہ یہ آ دمی نہیں ہے آپ کے حکم کی تعمیل پوری کردی گئی وه اس سے جواب میں کہے کہ تم اس کوآ دمی کہد لوہم نے نام کا آ دخی نہیں ما نگا تھا کام کا آدمی ما نگا تھا ہم کو تو اس سے خدمست لینی کھی اور پی الشاخود خدمرت کا محتاج ہے۔ صاحبویہ بات اس کی ٹھیک۔ ہے یا وہ ضابط کا جواب کہ آب نے آدمی ما نگائھا آدمی لا دیابالکل ظاہرہے کہ تھے کہ بات اسی کی ہے۔ پس ثابت ہواکہ جس جیز کی فرمائشس ہواس میں ایک نام کا درجہ ہوتا ہے اور ایک کام کا نام کا درجیہ کوئی منظور نہیں کرتا ۔ ہرتی کی فرض یهی ہوتی سے کہ کام کی چیز ملے دیکھتے پنساری سے آپ یا دا م مانگیں اور وہ نام کے باوام دیدے یعن ایسے بادام دے جن کے اندرمغزید ہوتو آپ والس كري كے يانيس أكروہ آپ كو كي كديادام مائكے تھے يس نے يادام دیدیئے تواب یہی کہیں گئے کہ اصلی مقصود تو کا م ہے اور وہ مغرب کلتا ہے تام کے بادام کس کام آویں گے اسے صاحبو ذراہم کوسٹ مرم کرنی جاہتے كماسين معاملات مين تو درجه كام كا بچاستے ہيں اور خدا كےمعا ملات ميں نام کے درجہ کو کافی سیمھتے ہیں اوراس پراطمینان کریستے ہیں کہ ہم نے خدا تعالی کے حکم کی تعمیل کردی اوراس پر تواب اورجب زاکی ا مید لگائے بیٹے ہیں۔ بمناز

اليسى برط مصقة بين كه مذ طبهارسة ، في خبريذ كبراسه كي خبريف كوك اليساجهوا كبرا ا باند هتة بين كه ركوع اورسجده مين ستركفل كا تاسير الكرجي تما تي گھننا بھي كھاگيا تویماز نہیں ہو ئی گراس کی بچھ پرواہ نہیں پہیدہ تھیک تارکوع یا دوسجدول يس فصل بعض لوگ سجده ميں سے اتنا سرنہيں اٹھا۔تے جو فاصل بين السجد تين ہوجائے کتا ہوں میں ککھاسیے ایسے دونوں سجدسے ایک ہی سجدہ سے حکمی بین تواس صوریت مین ایک سجده مهواجب دوسراسحده بهی نهین مهوا تو بنا ذميسي ايك سجده كريين كے بعد جا ہيئے كەسبىدھا بيھ جائے اورب اعصار تمصيرها يئس تب روسرا سجده كرسه أكرا تنا وتفريمي مذ بموتوات أنوفرا ہے کہ اتنا سراٹھا یا جائے کہ آ قرب الی الفعود ہوجائے گو ایسی نما زمکروہ ہوگی اورایک اورنئی ایجا دہونی ہے بنسازیں کہ بہت لوگوں نے عادست کمرلی ہے کہ قومیہ بالکل ہی ندار دکر دیتے ہیں، قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدها کھوا ہونے کو یہنما زمیس واجب ہے بلا اس کے منازنہیں ہوتی اور ہے مسئل سبَ ثما تہ پڑسے والوں کومعلوم ہے گوبعن کواس کا وجوب معلوم ہوتے بھی تیوے رودمعسلوم سے کہ دکوع کے بعدسمع الله لمن حملًا یا ریسًا للعالمیں سہاجاتا ہے معلوم نہیں جن لوگوں نے قومسرا الدادیاہے یہ دونوں نفظ وہ مسس وقت كيت بررك شايد ركوع ميس كت بول مكر كوع بعي ان كالمبانهيس ويكهاجا آ بس سوائے اس کے کیا کہا جا وے کہ مناز کا ایک، جز وار اہی دیا بہ توخدا کی تبلک ہو بی نماز میں ترمیم ہے جب نماز پر طبیعتے ہی ہو تو اس سے کیا ف اندہ کر برط ھی ببرط ها فی کو غارت کر و اگراعلیٰ درجہ کی نہیں ہوسکتی تواد نے درجہ کی توہوجاتے اس کے ابن ارصروریہ توا داہوجا میں حس سے میں درجی۔ میں تو کہا جاسکے کہنا ز ہے نما ذکی صورت تو درست ہو جائے حقیقت ہہی مگریم نے توصورت کی بھی لمەلىيىن كے زد كيكے منتقل عضوب اور مين كے نزديك ن كے تابع ب وعقائى كھتنا كھلنے سے نماز كافا بهونا يبهلة قول بريب حصرت مولا تافيه احتياطًا اسى كواختياد كمياسب ١٠ ناظر

پیگت بنائی ہے دوح توالک رہی ہماری اس بمنازگی مثال تو وہ بھی صیحے نہیں رہی جو ابھی میں نے بیان کی تھی کہ پینسا دی کے یہاں جا ویں اور یا دامالیں اوروہ نرے چھلکے مغرسے خالی دیدے یاکوئی آدمی منگائے اور ایک ایا بیج بیمارکو اسس کے سامنے پیش کردیں۔ اب یہ مثالیں بھی ہما ری بنساز کی ندرہیں بلکہ ہماری اس بنساز کی مثال اب تو یہ ہوگئ کے کسی سے با دام مائلیں اوروہ بادم کے کو ملے ہاتھ میں رکھدسے! آ دمی ما نگاجائے اور وہ مرکھ مل میں سے ایک مردہ لا کر پلیش کردسے صاحبو بہ کیا بیہودگی سے کیاایس تماریسے ہمارا بیجیاچھو لی سکتا ہے دوا توہم کو خیال چاہیئے یہ کیساغضب ہے کہ اپنی فرمائش پر تو نام کی جیسنہ سلنے سے بھی نا راحن اور خدا تعب لیا کی فرمائٹ پر نام کی چیر بھی نہیں مہیا کی جب تی حالا نكبرى تو يه تقاكرى تعاسل كى فرمائش بيروه چيز بيش كى جَاتى جۇ كام كى بلكاعلى <u>ــــاعلىٰ بهوتی أگرییمی مة بهوتوعلیٰ سبیلَ التغزل کها جاً تابیم که ایسی جیر ٔ تو بهوتی جو</u> ا بنی فرمائش بیر پیش کی جاسسکے کام کی چیز تو وہ ہموتی ہے جبس میں روح ہونما زکی دوح کیاچیز ہے اس کابیان آیت میں اس طرح ہے استعرالصداؤی لدذ کوی يعنى نما ذكو درست كروميري بإدسك واستطفدانغا بيئه كاتصور قلب بين اوراس كو یا در کھنا نماز کی روح ہے اس سے توہم کوسوں دور ہیں کام کی نماز توہبی ہے جس میں حق تعالیٰ ہی کی طرف د صیان ہوتا یہ اگرمیسٹربیں تو کاش نام ہی کی نما ز ہوتی کہ رحمت خدا کیا عجب ہے اسی و تحت قبول کرلیتی مگرجب کہ اس کے اجمذار عنروریه بهی ندارد بین توانسس پرتونما ز کانام نمبی تهین لگ سکتا صاحبولل کی صورست تو درست کرلو بڑوں سے یہاں تیمی محض صورت بھی قبول ہوتی سے بلکہ بعض او قات حقیقت سے زیادہ صورت کی تدر کی جاتی ہے۔ جیسے مٹی کے خمہ بوزے ککڑی بناکمررئیسوں کے بہال بیجاتے ہیں قواس پر انعسام لمتابب ليكن مترط يهسب كهنقشل توبوانعام اسي باست كإملتاسج کراس نے ہو بہونقل اُ تاردی بہاں تو نقت ل بھی نہیں نماز کی صرف ممکابھی

اكر بنا في جائے تواميہ أس خراس زمان ميں قبول ہوجائے اس كا تبوت صبي میں ہے کہ فرمایا حضور صلے الترعلیہ وسلم نے صحابہ سے کہ تہارا وہ زمان ہے کہ اگر سوئی دسواں حصہ مامور بہیں کمی کرے توبلاک موجا دے قبول نہیں اورائیس زمانہ وہ آئے گاکہ اگر کوئی دسوال حصہ عمل کا بھی کرسے گا بعنی کیفا تو نجات پاجا و توہم لوگوں سے واسطے نوبہت ہی آسان ہے مگرشایا شہاری عقلت کو کمیر بمهسے آسان کا م بھی نہیں ہوسکتا ہم کوتو اس انعسام کی بہت قدر کرنی چاہیے اس صدیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانہ وہ ہوگاکہ اس میں اعمال سے حقوق کی رعا بہت میں کمی ہوجائے گیا وریہی را زہیے عمولی عمل کے کا فی ہوجا نیکا كيونكه جبكس ينف كى بوجاتى به توتھولاي جيريمي غينمت مجھى جاتى سے ہم لوگ تواس قدر آسانی میں ہیں کہ ذراسی توجہ سے اور ہاتھ پیرہلانے سے برطب برط ول کی برا برحصہ یا سکتے ہیں ہما رہے واسطے مشقنت تورہی ہی نہیں صحابہ نے ایسی شفتیں اعمانی ہیں کہ ہمارا کیا حوصلہ ہے گرا لنداکبران کا استقلال کہ جب جس نے جمی عمل کیا تو عوبیمت سے او برکیا رخصہ ت پر جمی عمل مؤکمیا بدون کسی عذر یا مصلحت کے۔

حضرت ابو ذرغفاری ایک صحابی بین انفول نے اسلام کاچرجا سناتوا بینے کا ول سے اپنجھائی کو مکرمہ بھیجا تاکہ حضور صلی الشرعلیہ دسلم کے حالات کی نفیش کریں تاکہ حق کی تحقیق ہوجائے۔ انفول نے واپس حاکر بچیہ حالات بیان کئے گر مان سے ان کی تسلی نہ ہوئی ہا خوخود کر کرمرائے گر حضور صلی الشرعلیہ وسلم سے مل نہ سکے کید نکراس وقت میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے بچہ اسلام کا اور مسلانوں کا دشمن تھا یہ بردی آدمی کوئی ان کا شحک کا تابھی مکہ کرمرمیں نہ تھا جا ل کھیر نے ایک اور اور کھانے بیئے کا آرام ہوتا گر زمز م شرایف جحیب دولت ہے انصول نے لیک اور کھیے تک اس برگذر کی جب بھوک گلتی تواسی کوئی لیتے جب بیاس گلتی تواسی کو بیلے مولے ہوگئے کہ بیلے میں بیٹ برا گئے۔ بیلے ایک روایت میں بیٹ برا گئے۔

مرت کے بعد حصرت علی سے ان سے پوچھائم بہاں کیسے ٹھے ہوا تھوں بنے اپتاسا دا قعدان سے مہدیا حضرت علی نے کہا کہ جلوحضور صلی النٹرعکیہ وسلم تک تميس ميں بينجا دول مگرنه ما نه خو فت كاسبے اس طرح جلوكه كو في يه زبيجانے كرتم مربے ساتھ چل رہے ہو، میں آگے آ کے تھوٹرسے قاصلے برجابول کا اورتم میرے يتجهيأنا ا دراس بريهي أكركو تي شخص مل كيب ا نويس پيشاب كمة نے كے بہانے سے را سترکے کنا دسے پیٹھ جا وُل گاتم گذرتے چلے جا ناکسی طرح یہ ثابہت مذہبوکہ تم میرسے ساتھ ہوورں تمتھا رسے واسطے بھی بڑا ہوگا اور مبرسے واسطے بھی یہ وه و قنت تفاکهمسلمان کے ساتھ ہوتا بھی جرم تھا دیکھیے کسس قدرخط ناکسہ وقت تحفاكهمسلمان كمصرما تحدم و تابعی جرم تفاگرد ل كی گی امسس كوكهتے ہیں کہ ہی تركيب سيمسيد مصحضور صلى التدعليه وللم كياس بهنج اوراول بي علسهي مسلمان ہو گئے حضور صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسینے گاؤں کو جلے جاؤ، میں امیدہے کہ ہجرت کی اجازت ہوجاً ویے گی تب وہاں آجا نا اور اپنے اسلام كويبال طاهرة كمزا الوذرنسف عوض كياكه حصرت كفركو توجميت مظاهركيا اسلام كوكميا جھياؤل گا. پہال يہ بھھ لينا پياسيے كہ يہ مخالفت امرنہيں ہے كيونكہ اظها دسيتبى متفقة يمتحى اس خيال سيكرمبا داكوتى مخا لف ايذابه بجا وسيها صورت بیں تعمیل امر نہ کرتا مخالفت تہیں نبے ملکہ علی العزیمت ہیے ( اور اسی ملئے یہ قصہ بیان کیا گیساہے) غرص انھوں نے گوارا نہ کیا کہ اخفاء اسلام کریں اورا ظها رکے لئے بھی پېغضىب کياکہ وہ صورت اختيار کی جس میں جان کا خطرہ تھا مبحدِحراً ميں يہني وبين كفاركى بين كاس تقى جس كانام دارالندوه تفاجواب حرم تشرلیف کا جزوسے وہا ل سب کفارجع تھے آبیئے کیاکیاکہ اپنے ایمیا ن كى أذالت ديدى ا ذان ما لمعنى المصطلح نهيس بلكه بمعنى أعلان ايمان كے ہے بعبنى مسب سحے مساستے کھولیے ہوکرعلی الاعلان کلمدُشہا دمت پروصا بھرکیا تھاکفا تومسلمانول کے خون کے بیاسے تھے سب لیسٹ پراے اور پہنت مارا۔ متعص

بحرم عشق توام میکشند و نوغانیست تونیر بربر رام آکه خوش تماشا یکسست

ا وراس سے کھے تعجب مذکیجئے کہ ایک شخص دین سے واسطے اتن ہمّت کرہے کیونکہ ایک مخلوق کی محبت میں دیکھا ہوگا کہ کیا کیا ہوجا تاسیے ۔ ایک با زاری عورت سے پیچیے لوگوں کی بعض د فعہ *کیا کیا گئیس بنتی ہیں اس مار کی فت در وہی تخص جا* ان سكتابيض كوعشق كامره آجكا مو حضرت الوذرُشنے مذعل مجايا مذكيحه ان كخوشا درآ مدکی بلکہ چیپ جاپ کھڑے بیٹتے رہیے ،غجب نہ تفاکہ کفا رمارہی ڈالیے گرور ہ خداکہ حضرت عباس شآگئے یہ برائے رحدل تھے اور برائے توی تھے ان کی آوا زمادہ ميل جاتي تحقى اوركيوں مرموبائتى تھے خاندان بنی ہاشم تھا ہى بہت نوى خود حضورصلی التارعلیه دسلم میں تیس آ دمیوں کی قوت تھی۔ چناپنج حضورصلی التارعلیہ وسلم نے ایک بہلوان کو بچیا ٹرا تف ان کا نام رکارہ تھا جوحضور صلی الترعلیہ و کم کے پا آئے تھے اور کہا تھاکہ اگراب مجھے بچھا ڈدیں توبین سلمان ہوجا وَں آپ نے اُنکو يحداد ديا انھوں نے كہاكہ يہ اتفاتى بات تھى كەمبى كجيم ليا۔ اب كے پچھا السے آوجا تو حضوصلی الشیعلیہ وسلمنے بیموان کواٹھا کر بھیپنک دیا یہ صات ثبوت ہے اس باست کا که حضودصلی التٰرعلیہ وسلم تیں قوت بدنی بھی بہست تھی ۔غرض یہ باست ثا<sup>بت</sup> سبے کہ مصنود صلی النٹرعلیہ وسلم میں نییس آ دمیںوں کی قویت بھی ۔ یہا ں سیے ملحدوب سے تعداد ازواج برا عزاص کا جواب بھی بھلتا ہے کہ جب حضور صلی الشعلیہ وم میں تیس آ دمیوں کی برابر تو ت تھی اور ایک آ دمی کو ایک بیوی رکھنے کی اجاز تمام دنيا دبتى ہے تواس حسا بہ ہے بى حضورصلى الترعليہ دسلم كويبس بيوياں ريھنے کی گبخا مُن تقی تیس کی جگه اگر نویس رکھی تو اس تعداد ا زواج پرسیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ بلکہ حضورصلی الٹرعلیہ وسلم نے بہت کمی کی حیاب سے ایک تہا نی سے بھی م بربس سیا، دراانصا ف سے کام لینا چاہسے اور بول کوئی بک بکرتا بھرے تو اس کاکیا علامج اور پر تعداد از واج بھی بطویفس میدوری تا تھاکیونکہ اس کے

خلاف پرہبست سے قرائن ہیں ۔ دیکھنے سواسئے حضرت عالکتہ کے مسب بیوا کا ل عقدکیا اورسب سے اول جوسٹادی کی اُس و قست حضور سلی انٹرعلیہ وسلم کی عمرییں برس کی تھی یہ وقت عین مشباب کا تھا اس وفت میں توکنواری سے کرتا تھا گگر حضود لمى الترعليه ولم نے حضرت خدیجہ سے کیا ان کی عمراس و فنت بپالیس برس کی تھی اور بيوه تحيس ويكفئ ينفس بردري سب يانفسكش اورجب تك وه زنده ربي ان ك سامنة اوركو في نكل نهين كيا بهال سعه يبتشبهم بها تارياكه حنور صليه الترعليه ولم نے بیوہ عور تول سے اس واسطے عقد کئے کہ کنواری ملی کہاں آپ کوئی گھرکے امیر ن تحصے او*د منس*براس طرح رفع ہوا کہ حصرت خدیجہ ہلکۃ العرب کہلاتی تھیں انھو<sup>ں</sup> خينودا يني نوابش سع حضوصلي الترعليه وكم سع زكاح كيابتها بجب حضور كي التعليه دسلم کی و تعت لوگول کے دلول میں پیتھی کہ ملکۃ العرب نے خود حواہش کی توغر برغے یا کنوارلول کا ملزاکیاشکل تھا. نیز دوسری دلیل اس بیہودہ بکواس کی تردید کی کہنوار لريكيال مل كهال سكتى تميس موره حم سيحده كيم يره ه كريسنانيكا وا تعبير و واسطرج بهے کہ کفارسنے ایک د فعہ اکٹھا ہو کومشورہ کیا ان میں ابوجہل بھی تفاکہ بینخص جود تو نبوت کیتے ہیں اس کے فروکرنے کے واسطے بجائے مخالفت کے تدبیرسے کام لیا جائے توبہتر ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھنا چا ہئے کہ یہ دعویٰ کس غرض سے کمے تے ہیں۔ اگردہ غرص بلا اس دعوے کے پوری کردی جا وے توغالباً یہ دعوے آپ چھوٹ دیں گے اس طرح بہت مہولت سے ساتھ ہم کوکا میا بی ہوجائے گی جنا پنے ان میں سے ایکشخص نے جو بہرت قصبح اور بلیغ تھا اس کام کا بیرااٹھا یا اور صنور میں حاصر ہوا اورکہا کہ آپ یہ بتلادیہے کہ آپ کو اس دعوے سے کیا مقصود ہے اگرحیین لرکیبول کی خوامش ہے تو وہ جیتی آپ کہیں بہم پہنچا دی جا دیں اوراگرمال مقصود ب توجتناآ ب كبيريم مال جيع كر دين اوراً كرعارت اورسر داري منظور بيم توہم سب آج سے آب کو اپتا سردار مالے لیتے ہیں حصنوں کی التٰ عِلیہ وسلم اس کی با تون کوخامونتی کے ساتھ مسنتے رہے۔ حصنوں کی النٹرعلیہ دسلم کی عادت تھی کہ چواپ

مِس جلدی زکرتے تھے اوّل پوری باست من کینے تھے تب جواب دیتے تھے جب وہ جو کیجہ کہنا تفاکہ چیکا توحصنور لی التعلیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہہ چیکے اب جواب منو اوربورة حم سجده كي شروع كي أيتيس مشروع كيس حد تنزيل من الوحمل المحيد أشكي تك جُب حضور للى الشرعليه وللم اس آيت برميو يتح فان اعدضوا فقل الآدتكم صاعقه متل صاعقة عادو وغود اوراس كامطلب يرب كالرتم نبس مانوكي تو یں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جوعا داور متو دیرآیا تھا۔ اس آیت کوسن کروہ كهتاب وخداك لئة يس سيجة اوروبال سيجمأ كالورنهايت بدحوامي كيسائق اس مجیعیں بینجا الوجیل وہال موجود تفاہی اس نے دورسے اس کو دیکھ کرکہا کہ يركميا تقاا ورجيره كيكرا ورآرباب اورجيره كحكرا الوجهل فراست اورداناني ا ورعقلن دی میں مشہور تھا وہ بیٹرہ سے یہ مجھ کیا کہ اس پر بھی کیے وا ٹر بروگیا كيونكه قرآن سترليف كى دلر بائى كفارتقى جانبة تقيمة كالمريخ يبز بهواكمرتى تقى كه جس وقت يحضوصلى النشرعليه وسلم قرآن شريف برط هاكريس اس وقت گرط بركاكباكرو ا ورغل مِها یا کرو تاکه کونی سنتے مذیا ہے کیونکہ سنتے کے بعد ممکن تیں کہ قرآن کی طرف مشش م بواس كا وكراس آيت ميس م وقال الذين كفروا لا تتمعوا لهاذ القوآن والغوا نيه لعلكم تغلبون اوريهال سع قداكي قدرت بمى نظراً في سيرعقلمندول ايس كره صول مي كرا ما ميكر قرآن كيداس قدر قائل اور فراست اور داناني اورعقلمندي منہور گرایان مذلاتے تھے۔ سے یہ ہے کہ ہدا بیت بلا توفیق خدا وندی کے نوین سکتی و يكهنئے عقلار يورب موجد بيں ايسے صنائع كے جن كى ايجا دول سے بيرت ہوتی ہے گرا یسے صریح مغالط میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہا بہت درجہ قابل چرت ہے جس قار عقلندی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں آسی قدران میں دہریت ہے ا ورخداکے منک ہیں دنیا میں تو کوئی فعل بلا ف عل کے ما ہوسکے اوراتنے براے عالم کے لئے صانع کی ضرورت تسلیم نہیں کہتے یہ تعدرت خدا کا نظارہ ہے۔ غرض ابوجہل نے اُسے دورہی سے دیکھ کر کہا کہ یہ گیا تو مقا اور چپرہ کے کراور آیا اور چپرہ لے کر

جب وه پہوئنجا اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ جب انفوں نے یہ آیت پرقلی ہے توسیھے ایسا معلوم ہواکہ اب بحلی گرنے کوسے میں اپنی جان بچاکر بھاگا۔ دیجھئے اس واقعہ سے تابت ہے کہ عور پیس بھی آ ہے۔ کے سامنے پیش کی کئیں تو اس کہنے گی نجاکش نهبیں رہی کہ مبیوہ عور نیس اس واسطے کی تھیں گرکنوا مری لڑھ کیا ں مل بہکتی تھیں جبکہ آپ نے با وجود کنواریاں مل سکنے کے بیوہ عور توں سے عقد کئے تو وہ پیخص حب کو ذراسي بمبى عقل سبيهمجه دسكتا سبيح كركسي اورمصلوت بيراس كي بنائقي ان صلحة ول كا بیان کرنایبال مقصود نہیں بلکہ صرف یہ بتلا تاہے کہ ایستیخص کوشہوت پریت کہنا دین توبر باد کرناہیے ہی عقل کے پیچھے بھی لیٹھ لے کر بھے ناہے۔عرف مصنور ملی الشیعلیہ وسلم میں ہرطرے کی قوت تھی اور یہ آب کا ذاتی کمال تو تھا ہی خاند<del>ا</del> سے بھی میبراٹ میں بایا تھھا۔ بنی ہاستم سب قوی تھے۔حصرت عیاس انحیس میں سے تھے۔ حصرت ابوڈر کے پلنے کے وقت وہ آگئے انھوں نے سب کو ہٹایا اس طرح كه خود أن براسلے پر سكنے ان ميں اسلام سے پہلے بھی يہ رحم تھا يہ عالى خا ندانی کی دلیال ہے۔ خاندانی اورغیرخاندانی میں بڑا فرق ہوتا ہے ۔حضور صلی الترعليہ وسلم کو خدا و تدتعبا لئے نے ایسے خاندان میں پریدا کیا تاکسی برڈے سے برسي واسط الترعليه وسلم كااقت داركرني بين عارية بهواسى واستطين تعالى لي سب انبیارکوخا ندانی بنایاہے۔ اگرجہ خدائے تعالے کے پہاں تسب کا چندال ہنیا نہیں بلککسب کا اعتبارسے ان اکر مکوعند الله اتقاکم مگرلوگول کے زاق کا اعتبار کیا تاکرکسی کوئیمی انتباع سے عاریہ ہو غرض حصریت عبامسٹ نے ان کواپنی جا پرکھیل کربچالیا یہ خون سے ایسے دنگین ہوسگئے تھے جیسے بت قربائی کے خون سے رنگے جلتے ہے ۔ اب پہال کوئی سننے والا کہرسکتا ہے کہ آج کی مَارسے رسب نشہ ا ان کا اِ ترگیا ہوگا۔ اور آئندہ ا ن کومہت نہ رہی ہوگی کہ کسی کے سامنے اظہارا یما ن کریں گر شعہ ر مة ساز دعشق دا كيخ سالا ميت

خوشا رموایئے کونے بلامیت

ا کلے دن بھراسی مجمع میں بہو پنے اور مچھراسی اعلان سے ساتھ کہا اشھ دان کا اللہ الاالثارة واس سعيمى زمايده عنظ وغضب كرساته كفارليث براسا واوريمي زیا دہ مادا خداکی قدرت کہ بھرحصرت عباسس آگئے ۔ بھرانھوں نے اُسی طرح اُن کو بشكل بجايا اس كوكبتے ہيں محبت اور بيہ اسلام ہمارا كيا منہ ہے كہم بمى التراور رسول ملی الترعلیه وسلم کی محبت کا نام لیں <sup>،</sup> بھے یہ اپنے گا وُں چلے گئے۔ یہال کوئی ہے شبہ كرسكتا يبحكه دين تومشكل اس وقت تقهاجهيها كه ان مثنوا بديسيمعلوم بهوا مچھريہ بات کیسے پیچے ہوئی کہ آج کل دین کی گرانی ہے دین کی گرانی تواس وقت تھی اس کے جواب سے لئے ذراسی سائنیس دانی کی صرورت ہے وہ پیکہ سائنیس کا اصول ہے کے حبیہ سی کا محبوب سامنے ہوتا ہے تواس کو قوت رہتی ہے اور وہ اسی قوت کی وجه سے بہت سےموانع کو د فع کرسکتا ہے صحابۂ کرام کے زما مذمیں یہ بات موجود تھی یکتی برای بات تھی کہ جما رسے سر بر جمارے بیٹیبر موجود بیں اس قوت کی وجسے پیکتنی برای بات تھی کہ جما رسے سر بر جمارے بیٹیبر موجود بیں اس قوت کی وجسے مواتع کا اٹر کم ہوسکتا تھا تو اس وقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دجودسے توت تھی اس وجہ معے موا نع کا چنداں اثر مذہوتا تھا۔ دوسرے اس وقت صرف ہیرونی موانع تنصے اندرونی موانع نہ تنے اوراس وقت بین قسم کے وداعی شرکے موجود ہیں۔اغیار توباعث سٹر کئے ہوتے ہی ہیں اپنے بھی داغی سٹرہیں بلکہ کفا رہے آجگل صرت صررظا ہری ہے اور جو کھا رمہذب ہیں اُن سے صرر ظا ہے ی مجی نہیں ہے وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ مداخلت مذہبی مذکریں گے اور برتا کو بیں بھی اُن کے تہذیب ہے۔ دل آ زاری بھی بسبند نہیں کرتے وہ کسی طرح بھی مخل فی الدین نہیں ہیں۔ آجکل زیادہ مخل فی الدین وہِ لوگ ہیں جو اغیار نہیں سمجھے جاتے۔ وہ اِس قدر د اعی الی الشربیں کہ خدا کی پنا ہسی کو کھلم کھلادہ شرکی طرف بلاتے نہیں بچھرتے مگرکتا ہیں اسطره کی تیارکردی ہیں جو کھ کم کھ لا بلانے سے بہت زیادہ انٹررکھتی ہیں۔ بس وہ ا پناکام کررہی ہیں اس ا نڑسے عوام کی آجکل وہ حالت ہے کہ نیج کو کچھ شام کو کچھ کی ک ابندا يان يرتعروسنهي ربايصبح الوجل مؤمناء وتيساكا فوا اورسيب اس زهريلي الركادي

کی نا دا تھی ہے اور دین سے اس نا وا تعنی کے بہت سے اسسیاب موجود ہیں مثلاً يهركمسلمان عام طورسع معاش كى تعلىم دغيره بيس ملكم بموسع بيس واتنى فرست ہی نہیں کہ دین کی طرف توج کریں بھر مذہب کی کیا خبر ہو۔ اور اس بریمی یعنداً ل معنا لکهٔ نه بهوتا راگردین میں یہ باس*ت دمہی کہ ہم* د نیا دارہیں مصیبہت **ت**و يدهم كربا وجود دين سيمس من رسين كواس كودين دار سمحت بي بلكه دوسرول کی دہبری سے لیے تیادیں اس وقت پیں مسلما نوں کو مسلم انوں ہی سے زیادہ متردیم سے رہاہے۔ یہ لوگ اس قدر آزاد ہیں جن پیسلمان ہوتے كالطلاق بموناتجي مشكل ہے ہمارے نواح کے ایک قصبہ كا ایک، واقعہ ہے كہ أيك تعليم يا فت يتخص أبك بالركية للكه كرمين محرصاحب كي بهت وركرتا مول آپ برلسے دلیفارمرتھے اور میرست اصلاح قوم کی کی ۔ رہی تبوست اسود صرف ایک مذہبی خیال ہے جسلما نوں نے خوشس عقیدگی کی وجہسے مان لیا ہے بتا بنے ایسے نفس کے کفریں کیا منسبہ ہے یا اسلام البی پیر ہے کہسی طرح جائئ بيس سكتاكفركے عقيدك دل بيں ركھوا وركلان كفرزكيان سے بكو اوراسلام به كهاس مين فرق بهي نبيس آتا حصرت اسلام نعدا و ند نتعاسك مسے ایک خاص تعلق کا نام سے اور خدا وید تعب کی ذات رسب سے زیادہ بيه نيا نيسي المسس كوز بردستى تعلق قائم د كھنے كى مِنرودست نہيں دنيا دارجو دراسامچى برالسب و مسى كوممتر بھى نہيں لگا تا پھريہ كيسے ہوسكت ہے كہ خداوندتعاسك سيكوني تعلق قطع كرسه ادرخدا تعكسك أسسع زبروستي جوالستے بھریں - بھراگرمرسے کھینے بریمی برندہ کے تعلق کوی تعبالے منظود فرمالين توزسي قسمت اور زسي عنايت ب بوايير كلمات بكفير یقیتًا اسسلام جاتا رہتا ہے اور عضب یہ ہے کہ اس شخص کے نکاح بیل یک مسلمان عورت ہے نکاح کسی طرح مت تم نہیں اور جھڑا جھڑ ہیے ہے نکاح ہوئے ہیں بعیلم یا فتہ ہونے کا نام لگ جانے سے عوام الناس میں لیسے لوگوں کی عزبت ہوئی ہے اوران کا اثر پڑتا ہے۔ بتایتے کہ اتن نقصان مسلمانوں کوغیر قوم سے پہوئے سکتا ہے ہرگر نہیں اب مولوی جواس کے سے سے بیں کولوگ نعجب سے پوچھتے ہیں کہ صاحب دنیا وی تعلیم میں کیا حرج ہے مگر جونتائج ظہوریں ارہے ہیں ان کو دیکھتے۔

برتيلي مين ايك لموكما ميري سامن لا يأكيب كداس كو ذراتص من كرديج يهزاز تہیں پروصت میں نے اس سے پوچھاکہ بھائی نما ذکیوں ہیں پروسے اس نے کہاکہ سے کہدوں میں تو خدا تعالیے کے وجود ہی کا قائل نہیں یہ کہاا ور کہکررویا اور کہنے لگاکہ میرے مال باب سے ما خذہ ہوگا کہ مجھ علم دین نہیں پر ایصا یا اور مذنبیک صحیت کی طرفت تمیمی توجیب دلائی - یہ لڑکا ایک اسلامی کالج میں پرڈھتا تھا ۔ اب کیسے اس کی کمیا حالت ہے ہیں نے ان لوگوں سے کہاکہ اس کواٹس کا لجے سے نکال کر تحور بمنط كالج مين تجيج وبإل يه اتنا خراب مة بهوگا جتنا كريب ال بهواكيا انهتا بے کہ گورنمندط کا لیج کو ترجیج دین پڑی اس کا لیج پرچومسلما نول کا کا کی کہلا تاہج ا ورجس برلوگ بم سے لرستے مرتے ہیں کہ اس کا لیج کو علمار برا کہتے ہیں و یکھتے یہ افراپ سے نزدیک براہے یا نہیں گورٹمنٹ کالج میں یہ انٹر نہیں ہوتا وجہ یہ که اس میں ہندد بھی ہوتے ہیں جب دو قوم اجبنی ایک جگہ رہتی ہیں تودونو<sup>ں</sup> میں مقایلہ رہتاہیں۔ اُس مقابلہ میں مذہبی کینٹگی براصه جاتی ہے اوروہاں ایک قوم ہے کوئی ایک دوسرے کا مقابل نہیں اس کے خوب آزادی ہے ا ور مذہبی امورکی طرفت تمسی کو توجیہ ہے نہیں حبتت پیدائہیں ہوتی اور و ہال اِس تدرخرا فاتیس موتی ہیں کہ بات بات میں کفر کی نوبت آتی ہے۔

ایک د فعہ چند مشر پر کر اسمے ہوئے ڈاکٹر ھی منڈواتے توسب ہی ہیں۔گر یہل کو مرکب بنایا اور معصیت کو کفر تک پہوئنا یااس طرح کہ ایک لواکا داڑھی نہیں منڈا تا تھا اس کو کہ مُن کر داؤھی منڈ انے پر راضی کیا اور ایک بکرا منگا یا چر لوککو ل میں اعلان کیا کہ آج فلال کمرہ ہیں عقیقہ ہوگا۔ جب سب جمع ہوگئے توایک باپ بنا اور اس لرط کے کو بیٹا بنایا اور اس کو میہ سے بیج میں بیٹھا کرڈواڑھی منڈوائی

ا دراس برخوب فهقیم ا را اوربکرا ذبح کرکے کھا ناکھلا پاگیا۔ یہ ایک بہت ہی ا د فی حرکست ہے گراس کی حقیقدت یول معلوم ہوسکتی ہے کہ گورنمندہ کے کسی حکم کے ساتھ اس کا نصف معا ملہ کرکے دیکھوبنا وست ہوتی ہے یا نہیں بچھرع تعالیٰ کے احکام کے ساتھ یہ بغا وت کیسے نہیں ہے اس بغادیت ہی کومشرلیت کی مطلل يس مفركية بي عدالت بي الركوني حاكم حكم سنادے اس بر درا بنس ديج كونى کلمہ بھی منے سے مذنکالے گرد یکھئے اسی وقت توہین میں چالان ہوتا ہے ٹیاپ حصرات مسلما نول کی یه نوبت ہے یہ ہیں وہ مصرتیں جو قوم کومسلما نول محاتھوں سے پہویج رہی ہیں ا درغیر نوموں سے یہ نقصان نہیں پیوٹیجتے غرض وہ لرکھ گاگزر شا كالجيس دانجل مبوا-ايك سال سے بعداس كى حالت يہ ہوئى كه خداكا بھى قائل تها اوررسول كالمجمى فأمل تها اور بمناز كالجمي بإبن دعقار بات يدسيه كدلوك بجول کوا بتداسے مشکرمعاش میں اس طرح ڈلسلتے ہیں کہ یا لکل اسی میں منہ کمک کردیتے بیں اگر کستا بی تعلیم دین کی نہیں ہوسکتی توزیا نی تعسلیم توممکن سے مگریہ بھی نہیں کہتے کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ بچول کونما ڈسکھلائی جا دسے۔ دین کے اُرکان اُ ن ان کوسے نائے جامیں اس میں تو ان کو کیجہ محنت نہیں پرانے گی اور کیچہ وقت بھی زماڈ خرج مهٔ ہوگا. اگر برط وں کو خیال ہو تو دین کے تمام صروری اصول و فروع اُلکو سکھا سکتے ہیں مگر ریرب کی حجب ہی ہوجب کہ دین کی پیرواہ ہواصل یہ سبے کہ دین کی کسی کو پرواه ہی تہیں حیو ڈوں کو یہ عذرے کہ بڑوں نے ہم کواس طرت مة لكايا اور براول نے يوں دل كوسمهاليسا سے كمام معاش سے فرصت بنيس ہے ، کیوں صاحبو! متانون کی صروری باتین بچوں کے کان میں کیسے پڑھا تی ہیں کسی بیچے کو ہم نے بدن و کیھا کہ علم معامش میں منہک ہوکراسے برمعلوم نہوا به وكه مارنا بسين جرم ب اوروه سربازار درگا فساد كرنا به صرتا بواگركسى بيحه في اليسا سمیا ہوگا تواس کے مربی نے تو لاڈانٹا ہوگا کہ یہ طربقہ مشرفا کا نہیں ہے اورت ان<sup>ٹا</sup> جرم بھی ہے اس سے جیل خانہ میرو کی جانے کا اندلیثہ ہے میں انھیں مربی سے پوجھیآ

ہوں کہ اس بجتہ نے جب نماز نہیں برطرھی تو کیوں نہیں کو کا کیا اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے۔ نس اصل یہ ہے کہ دین کی پروا ہ بنیں اس کا نیتجہ آ تھے مجے بہر معلوم ہوگا۔ دین کو ایسا چھوٹرا ہے کہ نام ہی آنا غضیب ہے اس کا نام آیا اورسو یے کے کھولیے ہوئے تعلیم معاسف برہاری اول توبیی نرکایت معی کہ اس میں انہاک ا فراط کے درجب پرمیبویج گیا ہے جس سے دین سے بیخیر ہوگئ ہے اور دوسری ٹرکا<sup>یت</sup> يربع كه وه صرت دين سے عافل كرتے والا ہى تہيں بلكه دمين سے مخالف بناتے والا بمی ہے غوض ہرجیا ہط وت سے دین سے عفلست ہے اور دین کو بگا ڈسنے کے مساما جمع بیں جب یہ صالت ہے کہ دین کے مداسیا ب توموجود تہیں اور دین کے مخالف اسباب موجود ہیں توبیز زمانہ دین کی گرا نی کا زما نہ ہے اور یہ مت عدہ ہے کرگرا نی سے نمارزمیں مقور کی چیر بھی میرستمجھی جاتی ہے۔ لہذااس وقت دین کی قیمت خداتے تعالے کے پہال بہرت ہے۔ یہ صمون اس حدیث سے پکلتا ہے ہی کومیں نے ابھی بیان کیا تھاکہ فرمایا حضورصلے الشرعلیہ وسلم نے کہ اب زمانہ وہ ہے کہ اگر کوئی مامور یں دسویں حصہ کی تھی کمی کرے تو ہلاک ہوجائے اور ایک نمان وہ آئے گاکہ آگر كوئى ماموربيكا دموال حصريمى بجالا وسيعكا تووه بخات ياجا وسيركا-اس حديث كامضمون كافي طورسے بيان موجيكا اوراس مضمون كى تائيد أيك اور عدبيث سے يميى موتى سيره يرسي تحريان ترمان القابض على الدين كالقابض على الجوادكمال ال ويجه ليجئة جكل كوئى مشربعيت برعل جامتاب توصرور ركا وميس بيداموتي بين عقائك سے توکو ئی ہٹا نہیں سکتا کیونکہ عقیدہ فعل قلب ہے۔ ہاں اعمال میں رکا ولمیں ہیں ۔ خصوصًا معا ملات ميں كريچاس ميں ايك بھى معاملات بيں عامل بالدين بمكلناشكل ہے ا درمعاملات میں رکا وٹیس اعال سے زیادہ ہوتے کی وجہ یہ ہے کہ عل بھر بھی شخص واحدكا تعل ب آدمی نتها لينے اختيا رسے كرسكتا ہے اورمعاملات وہ اعمال من کے جن کا تعلق دوسرے سے ہونا ہے جب تک کہ دونوں باہمیت اور کیتے مذہوں معاملہ کی اصلاح کیسے ہو۔ مذاق عام طور سے جمڑے ہوتے ہیں۔ اگرا کیک شخص اصلاح معا

کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا پکا نہیں ہوتا اور آپر وسسن مجدسی ہو اس کو بھی بگار ليتناب بس اس طرح سے ايک سے دوسرا دوسر سے سے تيسرا متا ترب وكرسب ايک بلائے عام میں بہتلا ہو گئے ہیں کہ سہے معاملات بگرا گئے ہیں اور مسائل شرعیہ پراعترا صل كرتے بيں كربهت تنگ بيں - حالا نكه تنگى خود كرلى بے جب ايك بات كارواج سب لى كرچيوادى تواس كے كرنے ميں تنكى بوہى جائے كى \_ مثلاً اب رواج برامير كا بوكبا اب لوگ برانے زمان كو ما د كركے كہتے ہيں كر بہلے رنك كى ببهت تكليف يخمى مسم يحكو ياجا تا تقا اوركئ كئ روز تك البيكاياجا تا تغف ا در برای ابتام کرنے پراتے نتے جب کیرے رکھے جاتے تھے اب اُن کواٹس طربیة سے رنگنا دمٹوارنظرآ تاہے مگراس کی وتیب پنہیں کہ واقعی دمٹوارہے بلکہ ژاج چھوسے گیا ہے صرف اس وجہسے دسوارمعلوم ہوتا ہے ور، پہلے زمان میں ر نگتے ہی تھے پہلے تو کچھ بھی دستواری مدمعلوم ہوتی تھی غرصن ایک کام کو عام طورسسے آ دمی کرنے گئیں وہ کیسا ہی مشکل ہوآسان ہوجا تاسیے اوراگرآسان سے آسان کام کوجی چھوڑ دیں توشکل ہوجاتا ہے اورس کام کی عادت ڈالیں خواه ده کیسا بنی برا بهواس کی برای نظرسے تیمیب جاتی ہے . جیسا اُیک بادستاه کاقفہ سبے کہ وزیر سے پیشین کوئی کی کہ کل کو ایسی بادیش ہوگی کہ جوشخص اس کا پانی بیوے گا وه بالكل موجات كا- يا درشاه في برتنول مي يا ني بحرواكرركد ليا الكله دن يارش ہوئی تمام لوگوں سے اس کا یا تی بیاریب کے رسب یا مل ہو گئے۔ با درشاہ اوروزیم نے جویا نی پیلے سے بھرواکر رکھ لیا تھا وہ بیا اس کئے وہ جنون سے محفوظ رہیے اب لوگول میں جلسے ہوئے شروع ہوئے کہ باد شاہ اور وزیر باگل ہوگئے ہیں ان کومعر دل کردینا جاہیئے۔ با دینا ہ نے و سے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیئے وزیر نے کهاکه تدبیریم سیم کم مجمی بارش کا پانی بی لیں بخرص با درشاہ اوروز بیرنے بھی وہ پانی پی لیا اور چیسے اور پاگل تھے ویسے ہی وہ تھی ہوگئے اب لوگول میں یہ جیلسے ہوئے کہ بادرشاه اوروز يرابِ فع بموسكة اب ان كومعزول كرسف كى صروربت نبيس توجييه ان

پا گلول نے بادشا واور وزیر کو اپن طاف مذہونے کی وجبہ سے با گل جمعا اسی طرح اب بددین لوگ دیندارول پرمنسته پس کیونکه بددین کا نراق غالب موکسیایج اس کی برائی دہن سے جاتی رہی ہے اور دبیتداری کم رہ گئی ہے اگرسی میں وہ ہے یمی توایب نئسی یا مت معلوم ہوتی ہے۔ دیل کےمعاملات ہیں بعقن دفعہ شاہر مبواكة حقوق اداكرنے والے بركوك منستے ہیں حالاتكہ ادائے حقوق جلی عقلار کے نز دیک بھی اور شرعًا بھی تحن ہے آوراس کی ضدمالاتفاق بیجے ہے گرملیا کیا میں خیانت اورحی کلفی کاما ده غالب بمور باسیه اس واسطے ا دائے حقوق بریمی تعجیب موتاب . ایک دیلی صاحب بی جوبیت ویتداری وه این ایک لیک کا عكمط أدها لينة تمع. اوركه والول سعاس كالحقيق كرر ب تمع كه اس كي عمركيا ہے بخقیق کرنے سے معلوم ہواکہ اس کی اتنی عمر ہے میں پر مکسٹ پورا لگناچا بیئے۔ م س پاس جولوگ کھوٹے تھے دہ سب بنس رہے تھے کہ دیکھواس بیچے کے لئے آ دمعا كلسط بجى كھىپەستىكتا تقا أگرآ دىعا كلىك ليتے تب بجى كونى نالوكتا يەخودېى ا پناپیسه مینکتے ہیں۔ ایک اور تخص بیا اعبیں وہ ریل میں سوار مہوسئے وقت كم مقا اسباب تلوار سكے جهال انتها و بال انفول فے مها اسباب تول ابو بابوتے دیکھا اور کہا جاؤیجا واخعول نے کہا نہیں اساب زیادہ ہے رخداتھے نیکی دِسے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں) ان کی وضع قطع سے پہنیں معسلوم ہوتا تخفا کریداِنگریمزی جانبے ہیں اس لیئے اسٹیشن ما سٹرا وروہ یا بوانگمہ پرزی میں لیں میں گفتگو کھے نے کے ۔ ایک نے دوسرے سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شرا پی رکھی ہے اس کے نشہیں ہے ۔ انخول نے کہا جناب میں مشراب پیئے ہوئے بنيس بول مين مسلمان بول ندبب اسسلام بين حق تلفى جائز بنين محصول لے بیچئے. با بوتے کہا کہ چا ؤجی ہم کوفرصت نہیں (عجب یاست سے کہ چھیے ہوئے كوتوبكروتي بين اس كے واسطے جلی گاڑی میں بھی گشت كہتے ہیں اور بیمصول دے رہے ہیں اور نہیں لیتے ، اب انھیں ف کرمونی کہ آخریں کیا کرول می محصول

دے رہا ہول اور یہ لوگ نہیں لیتے مگرحق تعالے کا ارسٹ دسے دمن بہت الله يجعل لد مخرجًا فورًا سمحومين أكميا بس حساب كياكه كمتنا محصول واحب ب اتني رقم كاليك تكبط كسيستيشن كاسلے كرمچها لاديا اس طرح كرابرادا ہوگيا يہ خدا كا نوف يخفالميكن اس وا قعه سيمعلوم بهوتاسيم كم طبا ئع ميں بالكل انقلاب ما بهيت بوگيا يج ا وریہ اگرچے بدایۃ بماہےلیکن اس سے عام ہوجانے سے اس کی برائی نظروں سے اٹھ ر گئی سبے بلکہ بجائے برائ کے رواج عام ہوجائے سے اس کی بھلائی ذہنوں میں آگئے۔ہے پھرایلے فعل پرعل کیسے ہوجس کے مقابل کی بھلائی وہنوں ہیں موج<u>ود</u>یج یہ دستواربال ہیں جس کی وجہسے دین پروت ائم رہنے والے کوچٹکا ری کے باتھ میں لیسے کے ساتھ حدیث میں تشبیہ دی گئے۔ یہ لیکن جس طرح عمل اس وقت میں دمشوار سے اسی طرح ریس بیشارت سبنا تا ہوں آب کوکہ) اس وقت عمل کا ثواب بھی زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں حضورصلی الترعلیہ دسلم کہ ایسے وقت ہیں ایک عل كمسفه واسف كوثوا سبيجاس آدميول كاسلے گاصى بنسف موال كياان ميں كے پيا یا ہم میں سکے پچاس کا (ان کے پچاس ہونگے توسارسے نکھے ہوں گئے) جواب میں حضور صلی التندعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بپی س کا ' دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اس حدیث کے بموجب اس و قت ایک عل کا او اب مصنرت الو بکمرصنی التارتعالیٰ کے پچاس عل کے برا برملتا ہے کتنی بڑی فضیاست سے یہ اور بات ہے کہ ان ایک ہی حصد ہمارے پیاس سے کیفاً برط صابدوا ہمور صحابہ کے اعال ہم سے صرور برط معے ہو بیں ان کا ایک اور ہمارے سوبھی برا برہیں ہوسکتے حدیث میں موجود سے لوانفقوا احدكه مثل الاحدد هباما بلغ مداحدهم وكانصيفه اوكماقال يعي أكركموتي احد بہمار کی برا بربھی سونا خیرات کر دےگا توصحابی کے ایک منٹیا اس کے نصف کے برا بریمی مذہوگا ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں کین ان میں وہ پجیز نہیں ہے جو صحابہ کے اِعمال میں تھی اُن میں روح بھری ہوئی تھی ا در بہما رسے اعمال میں صرف صودست ہے اور کسی کے علیں روح ہو بھی ترب تھی ان کیسی روح نہیں ہے خیر بچاس تو ہیں گودہ

بچاس ایک سے بھی برا برم ہول ہم صحابہ سے تو بن نہیں سکتے تا ہم ان کی نقل توکیسکتے ہیں ۔ ہماری منا زنقل بھی ہوتی تو قدرسے دیجھی جاتی مگر کھیے بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے مناز کوغارت ہی کر دیاہے یہ اس ہیں روح ہے من صورت اگر پڑھتے ہیں تب بھی کسی کام کی نہیں ہوتی چرجائے کہ پراھیں بھی نہیں ۔ان ہی حالات کی وجے سے فرماتے ہیں اتبہو الصلاة تعنى مما ذكودرمت كروصرف يرصف كاحكم نبيس فرمايا بلكه درمت كرك ادا كرنے كا حكم فرما يا درمست كرناكيا معن درمست كرنا يہ جيكراس سيے حقوق ادلىك جائیں سوان حقوق میں سے ایک یہ مجی ہے کہ اس پریا بندی ہوئیں نے اسواسطے اس بیان کوچپیواکه دیبهات میں نمازکی پایندئ نبیں ہے۔ اول تو پر مصنے بی نبیں ا دراگر پر معتے ہی ہیں توگنڈے دار اوراگرکوئی پایندی بھی ہے توبہت سے بہبت یہ کہ وقت کے اندراد اکر لیتے ہیں جاعت کی پابندی نہیں کہتے حالانکہ بی سب صروری باتیں ہیں ا وراگر کوئی اس کا بھی پابند ہے توصرف اس کی ذات تک وه با بندی محدو درسیے گھریس وومسرول کو تاکید نہیں کرتے صاحبوب<sup>خ</sup>ودیمی با بندی کرواؤ عور توں وربچوں کو بھی پیڑھواؤ۔ ان کاسوال بھی تم سے ہدوگا ۔ سہے پابندی کے ساتھ بر صواؤکس کی نازیمی گست اے دارہ ہو۔ ہما سے بہاں ایک مولا تا بیخ محدصا عقب ایک د نعدجا ندموا گاؤں کے لوگ ان کے سامنے گواہی دینے کے لئے آئے انھوں نے ایک تیم پوچها که نازیمی پر مصتے بروکها ایک دفعه مولولوں نے بہت غل مجایا تھا اورسب لوگول نے ایکا کرلیا تھا کہ جوکوئی نمازرنہ پر سے گا اس کے جنازے کی نما زینہ پر معی جائے گی جب تو بم نے منازیر می محتی بچیر تو جها وی توبہ ہے، دیہات میں میہی حالت مے ( تو یہ توبہ) مین لوگ نمازکو بخوسس مجھتے ہیں خیرایسوں نے تو اگر کسی کے دیاؤسسے نماز پر اسم بھی لی تو ئازبوں بیں ان کا شمار نہیں کیونکہ دل میں تما زے متاکل تک نہیں میراخطاب اس قت ان لوگوں سے ہے جوننا زکے قائل ہیں اوراس کوا چھا سمجھتے ہیں ان کو توچا ہیے کہنما زکو نما ز کی طرح پرژ صیر بعین ایک تو میر که پا بندی مهو نی چاہیئے اور ایک بیر کہ وقت کا خیال رہے بیف لوگ عصر کی نازاس وقت پڑھتے ہیں کہ جیب سب کا مول سے نمیط جائیں

مورج و وب رباها وربینا زبره سهین ا دراس کی و جرکید توسستی اورلا بروائی ہے اور کچھ یہ ہے کہ یہ خیال ہو تاہے کہ انجی پھرمغرب کی بن ز پرط صنا سے دودو و نعرکام کا حرج کون کرے ایک د فعربی نمسٹ کِرد ونوں کو پر طره نسی سکے صبا جبوم و فی سی بات ہے کہ دونوں نا زوں میں جیتی دیر لگتی ہے دونو کوجنع کرکے پیٹر ھوتپ اور دونول کوعلیادہ پیٹرھوتپ ہرجالت میں اتنی ہی دیر لگے کی مثلاً پانچ بانچ منط دونوں میں لگتے ہیں تواگردونوں کو جمع کرسے پر معد کے توبیمی دس ہی منط کاحرج ہوگا اوراگردونوں کوالگب انگ اپینے اپنے وقت بربط هو توگو با مج منط كرك دو دفعه حرج بوگا مكربوكا تو و بى دس طكا تواگرکام کوچھوڑ کروقت پرمتا زپڑھ لوگے تونما زبھی تھیک ہوجائے گی اور حرج بمی اتنابی بوگا بھریہ خیال کیسے تھیک ہے کہ دو دو د فعہ حرج کون کیے دود فعه كرنے بيں حرج مجى توآ دھا آ دھا ہوتا ہے اس طرح ايك حق يہ ہے كذكوع سجده تحصیک کرو نیز جوکسیج و ا ذکارتما زمیں پر مصی جاتی ہیں و ہ رب کمسی کوہنالو نيزقرآن مترليت بمى صيح كمروا كرشين قات د نيكے توزير زيركي توفلطي ككال لونيزود بھی پرکھ ھو بھورو بیخوں کو بھی پرٹھ ھاؤان سکے او پرجی تعلیائے کم کوھا کم کیا ہے چیسے دنیا کے کام ان کوسکھلا تے ہودین کے بھی سکھلاؤ ورد تم سے یا زپیس موکی ۔ پھرجن پرقدرت سے ان میں سے جو کوئی نما زمذ پیطیسے اس پیرختی کروکوئی سزامقرركر وجرمان توحنفيه كمصانز ديك جائز نهيس اورطرح سعه اس كمه ساتر يختي كرومَتْلاً يَرَداس كواجِيعَ مِها تَه كَعُها نا مَ كَعَلا وَ أيكب بِي دِفع بِيعْ عَقل ميدهي بوجا يُنكَى اورمين نود استنفس سعيمهتا بهول كهنما زبرا درى والول كايا محله والول كاتو كانهي خدا نتعالے کا کام سیے اس کا ا داکر تا صروری ہے جبن شخص کی نماز فورت ہوتی ہوا كوچليني كه خود اليسن ا و برسربسزا مقرركرك كرجس دن نما زفضا بوجا وسع كه إنا مذكعا وسے - أيك وقت يا يتندوقت ايساكرے آپ ہوش دررست بوجاتى اورنفسس قابومین آجا وسے گاا دربیمیں وعب و کرتا ہوں کہ ایک وقت مذ

كى قيسے يا چندوقت نه كھائے سے مركاكانہيں. يہ يا ن طب تا تابت سے کہ آ دمی کئی کئی دن تکب ون اقد کرستے سے مرتبیں سکتا ۔غرص ہمتت کرکے كام كروا دريع بمتت تولقه يحى منه ميں نہيں جاتا يہ توبيان ہوا اقبرالا كا دراس ميں خلاف ادا دہ طول ہوگيا خيراس سے بھی تمجھ نفع ہی ہوگا۔ ال شارالله - آ کے قرباتے ہیں ولات کونوا من المیشرکین ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین میں سے مست ہو اس میں عور کرنے کی یہ یا ت ہے کہ بمنا زر کے حکم میں اور اس بہی میں جوڈ کیسا ہے۔ اس میں ایک تکتہ ہے وہ یہ کہ متركين عوب جج كرتے تھے مگر بنازمذ براستے تھے چنا بخرج كرينے والول كو نه روسكية شقّع ا وربمناز پرطسصة والول كوسحنت يمكييفيس پېوسخات تنع سو و ہ حج کے توخلات نہ تھے لیکن نمٹ ازکے یا انکل خلافت تھے ا وربہودونساکے مناز پڑھتے تھے جے مذکرتے تھے اس کے جے مذکرتے پرحد دیت ہیں ہیودی مانعانی ہوکر مرنے کی وعید کی گئے۔ ہے اور بیہا ل آیت میں بے نمازی کومنٹرک سے تنبیبہ دی گئی اور گوید دونوں فرنے ہیں کا فرلیکن پہود ونصاری سے مشرک اور زیادہ برے ہیں کیونکہ بہود و نضاری موحد توہیں گوان کی توجید کار آ مداور کا فی نہیں اور عدم مغفرت میں دو تول برا برہیں تو تماز کا ترک کرتا دوسرے عبا دات کے ترک سے زَبادہ برا ہوا بس مطلب یہ ہواکہ بماز جھوڑ کرمشرکوں سے مشابرہ بنوا وراس عوان سے بریمی معسلوم ہواکہ ایساکو فی کام نرکرا چاہیئے جس میں کفار کے مساتھ مشابہت ہو۔ اب ریا بہ کہ آیت میں قیموالصلو يركيون نبين اكتفاكيا تواس مي ككة يهسه كمسلمان كيمنازى سع تفرت پیدا ہوکیونکہ کوئی ایسانہیں جس کورٹرک سے نفرت مذہوکیونکہ توحیب کے ہشخص کو محبوب سبے اور تو حید کی ضدم بغو عن ہے ۔ جب فرما یا کہ تماز پرطمعو ا در مُترک رز بنو تو انسس لفظ سے وحتنت ہوگی یہ ایساہے جیسے کہا جائے کرا طباغت اخت با*دکر* و اور باغی مذہنو تو اس کےمعنی *ہوتے کا طا*ت

ا ختیار کرو اور باغیٰ مذینو تو اس کےمعیٰ یہی ہوتے ہیں کہ اطب عب افتیار كمرنا بغنا دست سي بحينا ہے اور تمك اطاعت بغا دست ہے ايسے ہي مماز پرط صنا سنرک سے بچنا ہے اور رہ پرط صنا مترک بدنا ہے گواس کے معن پر نہیں کہ نما زُر نہ پر مصفے سے آدمی کا فرومشرک ہوجا تا ہے کیونکہ پیعقیدہ ابلِ سنت کے خلاف سے بلکمعنی یہ بین کہ یہ علمشرکوں کا ساہے۔ يص مديت بين واردسه من سوك الصلوة متعمدا فقدكقراى عملاً یعی کام کا فروں کا ساکیا جیسے کہتے ہیں کہ منلانا چمار ہوگیا اس کے یہ معنی نہیں کہ واقعی جہار ہوگیا بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جماروں کے كام كرسنے لگا تونماز مذبر مطب والے كومشرك فرما نائبعن حقیقی تونہیں ہے مگرچس معنی میں بھی ہو لفظ نہا بیت موحث ہے مَسْرک کے سے براکو بی نہیں اس واسط الشرتعاليلن نفرت ولان كي لي اقيموالصالوة كرماته وكا تتكونوا من المشركين بيم مطرها ديا كيونكه صرف ممازك حكم سع اتن تأكيد منه بهوتی اور اسس سے یہ یاست بھی معلوم بہوئی کہمترک ابننا ترک مناز سے بہرت زیادہ بڑا ہے کیونکہ یہ ت عدہ سے کہ جب ایک چیر کو دوسری جير سے تنبيه دي جاتى ہے تو وجه سنبه منبه بديس زيادہ ہوتى ہے خواہ زما دُ قَى كسى حِيثَيْت سے ہومٹ لاً كہتے ہيں كەنر بدستير ہے كينى ايسا بہا درہے جیسا سٹیر تواس میں عنرور ہے کہ بہا دری مثیر میں نہ ید سے زیا دہ ہے ، ا یسے ہی جب تمرک نما ذکومشرک بیننے کے ساتھ تشبیبہ دِی گئی قویہ بات مسلم ہوئی کرشرک ترکب نما ذستے بھی زیادہ مراسبے تو رشرکس وت رربری پیمز بهونی - دیبهائت میں مشرک بھی کشرت سے ہے خصوصاً عور توں میں تمرک کا آنزمبہت ہے مسلمانوں کے تھے وں میں یہ بلاسے کہ یوی ا درسسیتلاسمو پرجتی ہیں کسی کے چیچک نکلتی ہے تو اس سے ڈرتی ہیں اوراس کو کو تی متصرت یحیر مجھت ہیں اور سیتلا کی پوجا کرتی ہیں یہ کیا خرا فات ہے بھیسے اور مرض ہیں

اليسے ہی جيچک بھی ہے ا درمرصنوں کو کيوں نہيں پوجے اورسلمان کے نزديک توکوئی یا ارا ده ا درموِ ترچیز بھی تواہ و مکتن ہی پڑی باتصرف کیوں نہ ہو بوجے کے قابل نہیں ہوسکتی مسلمان سے نزدیک تو او جے کے قابل لس ایک خداسید آسی کا آس کوخوف، ہوسکتاسی اوراسی سے امدادچاہ سکتاسیے اس کے سوا اور کو تی چیرسلما ن کی نظریس قابل خوف اور فیابل استعانیت نہیں متام دینا خدا تعاری سے سے ہیں ہیں ہیں متام دینا خدا تعاریکے سامعے آہیں ہیں میر ہم کوایسے بھیسے عاجمہ ول کا کیسا خوف مگر جبالت نے راہ مادر کھی سہے۔ نرضى چيرول كى يوجا كرتے ہيں ، مندود ل كے متدرول برجراها وسے چرط کھاتے ہیں اور بین مسلمان اور مشرک کے اور بھی شیعے ہیں مشلاً بعض لوگ کیی د ن کومنحوسس سمجھتے ہیں یا اور کئی چیز کومنحوسس سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ شکون لینے ہیں اوربعض سمجھتے ہیں کہ شہید لینٹتے بھوتے ہیں کوئی بیار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ شہیب مرد آگئے اور اُن کے چراھا ویے چرط معاتے ہیں ۔ بچھڑان شہید مرد صاحب سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں ا ول تو یہی غلط ہے کہ تنہید لیٹنتے بھرتے ہیں شہیدوں کونعم آخرت کے مِها من اس کی کمیا صرورت ہے کہ دنیا میں آ دیں اور آ دیں بھی کا ہے <u>کے لئے</u> لوكول كومستنلت ك يلغ جفول تحالته إحدرسول الترصلي التعليه وسلم کے عکم پرگر دنیں کٹوا دی ہیں وہ اس گن ہے مرتکب ہول کے کہلق خدا کوستاتے بھریں یہ توصریح الٹراور رمیول الٹیطی الٹیعلیہ وسلم کے حكم كے خلا ف ہے اورمعمولی گٹ ہنیں بلكہ بہت سخت گٹ اسے كيونكہ حق العبدسيع جوتوبه كرسف سع بعى معا متنهيں ہوتا ال كى نسبت يەخيال جمفوں نے انتار کے لیے گرد تیں کطوا ئی ہیں کس قدر لغو خیال ہے ا*ور آ* آپو عالم الغیب سمحمنایہ دوسری غلطی ہے کیا شہید مہوجاتے سے غیب کاعلم مروجاتا سے کا علم مروجاتا ہے کہ حول کا حدید میں انتقاد مشرکیات نے ان با تول کور دکیا ہے شہید لول

لیشناجس کو کہتے ہیں صرف سیطانی اثرے وہ کبھی شہید بنتا ہے اور میمی محوتی مشہورنام ہے دیتاہ ہے کہ میں نتیخ سدو ہوں یا مندلانا ہوں مسلمان کو برط ایکا مهو نا چاہیئے برشیا طین کا کیا ڈریر*سب مترک کی باتیں ہیں مردعور*ت سب اس میں مبتلاہیں - صاحوہا رسے حالات کس قدر ابتریں - دین کا کوئی جزومچی یا تی نہیں عقاید کی توبہ حالت اور اعمال کو دیکھیے کہ جونعل ا دل اعمال ہے بین نماز علی العموم وہ بھی متروک ہے مسلمانوں کی بست ہے ا ودمشكل سے دو چاربمازى نيكلة بيں بركام ميں تكم اكثر پر ہواكرتا بيمسلمان آ د مصے سے زیادہ تمازی ہوئے تو کہاجا سکتا تھاکہ مسلمان تمازیر مطبعتے ہیں كيكن آ دسھے سے کم بھی بمشبازی نہیں فیصیدی دوچار بھی شکل سے نمازی بیکلتے ہیں تو کئے متا عدہ مذکورہ تعنی للاکٹر حکم انکل میٹر ہنائی ہوگا کہ مسلمان لیے ناز بیں نماز کی تو بیرحالت ہموئی۔ ایک عل روزہ سے اس کی حالت پر ہے کہیں معلوم ہواسیے کہ اس کی طرف سے بعض جگہ اس قدرجہا لست ہے کہ بعض عوریو نے سنائھی تنہیں کہ روزہ تھی مسلما نوں کے بیہاں کوئی چیز ہے۔ جب ان روزم رہ کے اعال کی یہ حالت سے توان احمال اسلام کی نسبت کیا کہا جائے جن کا کوئی معین وقت نہیں جیسے زکوٰۃ اور جج اعمال کی حالت یہ ہوتی۔ اوراکی جمزود بن كامعانشرت سے اس میں توبہ صرف جہالت سے بلكه مشرعی معاشرت کے مقہ بلہیں ایک دوسری معاشرت کھتم کھتا موجود ہے چوکا دسیتے ہیں۔ ببتیل کے وہ ہرتن جوہندوؤل کے ساتھ محضوصٰ ہیں مسلمان رکھتے ہیں جیسے ہو ٹیپا وغيره . عورنيس لهنگا بيمنتي بين ببيط اور دورسه وه اعضار چوستريس دنولني مھلے رہتے ہیں سٹادی ساہوں میں ہندوؤں کی رسی کہتے ہیں جیسے کتگت باند صنا وغيره تمام معاشرت بإلكل مندوك كيسي هد وهوتى باند يصقيب بعض دصوتی با ند صفے والے نمازے وقت دصوتی کو پیچے سے کھول لیتے ہیں ہی اور بیھے سے کھول لیتے ہیں ہی اور بیھے سے کھول ایتے ہیں کہا اور بیھے میں کہا ہول اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی اور بیھے میں کہا ہول اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی اور بیھے میں کہا ہول اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی اور بیھے میں کہا اور بیھے میں کہا اور بیھے میں کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی اور بیھے میں کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی اور بیھے میں کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی کے اور بیھے میں کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی کے اور بیھے میں کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی کے اور بیھے میں کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی کہا ہوں اس سے یہ تومعلوم ہواکہ جبی کہا ہوں کہ کہا ہوں ک

باندسصنے والے تو دنجی و صوتی کو قراجات ہیں جب ہی تو بنیا زیمے وقت اس کو کھولنے کو صنر دری سیحصتے ہیں ورنہ کھو لنے کی کیسا صرورت ہے پیھر صاجوجب براجائع ہوتو بجائے دھوتی کے نسنگی اور یَا بُحامہ بہتو کھیست کیارکے کام سب ہماری طرف بھی ہوستے ہیں اور ہما ری طرف اکٹر لوگ سنگی ا در پا سجانسه بی بهنته بین دهوتی بهست کم لوگ با ند معتقرین ا س کی جتنی صنرورتیس مبتلانی کیا تی ہیں وہ سب خیالا سنہ ہیں لبس صرفنہ رواج اور رسم سے۔ میں کہنیا ہول برائے مشرم کی بات ہے کہ ہم نے توکفرت سے بندود ل کی رئیس اختیار کررکھی ہیں بھلا مندوول نے میمی کوئی رسم ماری لی ہے قطع نظر گئتاہ سے غیریت بھی توکو ٹی چیز ہے یہ اوربات ہے کہ ہندوؤں میں سے کوئی خاص شخص مسلمانوں کی کُوٹی عادمت اختیار کرنے مگرساری قوم میں کو بی رسس ہماری تہیں تھیسلی اور ہما رسے میہال ان کی رسیس ساری قوم میں موجو دہیں ، حالا تکه مشرکین کی کو نی بات بھی نہیں لیتا بِحاسبية - بهارسه اسسلام ميس ايني عادات اورتعليمات بهمت كافي اورسب سے اچھی موجود ہیں بھرکیا ضرورت ہے کہ ہم دوسرول کی معاشرت لیتے بھریں اورمعا سترت کوئی دین سے الگ چیرتہیں ہے وہ بھی دین کا ایک جز وہے کیونکہ دین کے پانچ جز وہیں۔ عقائد، عبادات متعاملا معاسشت ، احتبال ق با پنول جن و مسى كے اندر پورے ہول تب اس كو دین دارگہیں گئے۔

د يکھيے حبيين و متحص ہے جب کا چہرہ بھی تھيک ہو، آنگيس بھی تھيک موں ، ت ربھی ٹھیک ہو۔ اگرایک باً ست میں بھی کمی ہو اور ذرا سابھی ب ہو توشیین رہم جائے گا۔ مشگا ساراجسم ٹھیک ہولیکن نکٹا ہوتوانس کو حيين نہيں کہا جائے گا اور آج کل مسلما نوں کی حالت پہہے کہ بانچوں صن ودی اطلاع ؛ محط و کتابت کرتے وقت یا اینا بیت بدل واتے وقت نمبرخبرداری صزور مکھیں۔ چیز ول میں سے ایک چیر بھی نہیں <u>اور حسین بننے کو تیار ہیں</u> اور اگر بعض افراد میں اجمة اسئے دین ہیں بھی توسارے احسة ارتہیں ایک دوکو اے کریاتی کوچھوڑ دیا ہے اور شیحصے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے ۔ یا درکھو کامل وہ ہے ج سب اجمز ار کو لے سب جیر جسلما تو ک کی سی ہو کو بی چیز بھی مثابہ کھٹ ریز موصديث ميں آيا ہے كميرى امستيس تبيتر فرستے موجا يئر كے اورسب دوئن میں چابیں گے موائے ایک کے ۔ پوچھا گیاکہ وہ ایک کونسا ہے اشارہ فرایا وہ وہ ہے کہ جو میرے اورمیرے اصحاب کے طریعت، پرمہو. سویہ لفظ جو ترجمہ ہے ماکا عام ہے کیا مطلب کہ وہ اچر اسے خمسہ میں تبع ہو قولاً ہمی فعلاً بھی ا ور اتب ع قوی عام ہے خواہ قول جز بی بمویا قول کلی ہوجیس سے کہ قاعدہ کلیہ تا بہت ہولیں ا جا زنت کے موقع پرجائز فعل کا کرنائھی فول کل کا اتباع ہے۔ متیرے اس جملہ سے یہ اعتراض اٹھے گیب جو ممکن ہے کہ کسی کو ہوتا کہ مولوی لوگ بھی پورے متبع نہیں مثلاً احکن پینتے ہیں جا لا نکہ حضور میلی الشرعلیہ کی سے یا صحابی سے اچکن پہننا تا بت نہیں اصل یہ ہے کہ عا دات میں اصل ایا ت ہے جو وضع مشریعت میں ممنوع مہ ہو (تستبہ بھی مما نعت کی علّت ہے) تواس میں کھو حرج نہیں تو یہ بھی اتب ع ہی ہوا کہ متربعت نے جس چیر کومنے نہیں كميااس كواختيار كمركيبا جابيئ يشربعيت كي حد و دسيع ت دم با ہر مذركها جائے مثلاً مشربیست نے لسنگی یا با جا مسرکی حدم قرر کردی ہے کہ تخوں سے ييجا بذبهو توشخنے كھلا ياجا مەخوا ەكسى وضع ہولېشىرطىكەتىنىد بالكفارى بہو تشرلعىت جائز رکھتی ہے تو جواز کی صدیس رہنا بھی تولاً انتاع ہے اگر بالک حصنور سلی اللَّهِ علیہ وللم سے موانق ہو کہ سنن عا دیہ میں سے بھی کو ئی سننت نہ چھوٹے ہے تومسبحان النار ، مگر ہم میں اتنی مہمت نہیں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جھول نے سرموا تباع سے قدم یا بتہیں رکھا۔ ا يكت برز رگسته صرف اس وجه سے خربورہ نہيں كھا ياكہ حضور ملى النار عليه وسلم كى كييفيت قبطع مسى صديية بين بنيل ملى وصحائب في بيع بيعن بوكا آثا كما يا صرف بهو نك مار كريموس الراجية

تھے ا درگیہوں کا آٹا ہو تا تو اس کی رو فی بے سالن کے کھاتے کیونگر کیہوں خود سالن سب - خوآجهدتقشين درحمة السُّرعليه في ايك مرتب غدام سع فرما بإكر صحابه جوكه آسطى روق بغير حيمان بوسئ كها ياكرت تصداس سنت بريمي عل كمناجات اب سے اسی طرح رو ٹی دیکا ئی جائے کہ چوکا آٹا ہو اوراس کو جِھا نا رہاستے چنا کچے اُسی طرح روٹی بیکائی گئ اس کے کھانے سے مسب کے بدیط میں درد ہوا آپ نے وایا كهم سنے برای بلے اوبی ہوئ كهم تے حضور التٰ عليہ والم كى برا بري كا دعواہے كيا ہم کو بنچے کے دریع میں رہنا چاہئے اور رفقارسے کہا تو یکرو آٹا چھان کر کھایا كروب جيمنا آثا كمانا حالاً حضورتكي الشعليه وسلم كي برايري كا دعوب بيكس قدبه بارمک باتت ہے یہ آبات ذکرالتارا ورصحیت سے حاصل ہوتی ہے کہ آ دمی حق تعا کے معاملات کو سمجھنے لگناہے۔ سٹنج نے وسعت بھی اختیار کی توکس بیست سے بھر وسعت پر عل کرنے میں سنست کے ادب کوبھی ملحوظ رکھا ہم حیوان ہوتے توسيح اچھاعل بالسدنت كياكه بديك ميں دردہى موگيا گويا دنعوذ بالترمعنت سے دستنت ہوجاتی ہماری حالت یہ ہے کہ جو بات اپنے آپ کوئیسند ہوئی اور اتفاق سے شریعت لے بھی اُس کا امرکیا تواس پر توعل کرلیا اور سٹر بیعت کی تعر كرنے لگے اور جويات اپنے آب كوليسند مزموئى بااس بيں اپنا كچونقصال موا تواس کے یاس کوبھی مذجا ویں بہروہ حالت ہے کہ ش کوخدا تعالے نے اس طرح بیان قرماياً هي ومن الت سمن يعبد الله على حوف ف اصابه خيو إطمان به وان اصابته فتنتة إلقلب على وجمه خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الحسران الميين معتی میص آدمی وه بیں جوحی تعالے کی عباد ست کادم بھرتے ہیں گرکت رے پر رہتے أكران كوكيه نفع بهويخا تب تومطئن ہوگئے ا وراگركونی ككيف پہوپنی توبس منه عيركد بعلدسیئے فرماتے ہیں کہ انھول نے دنیابھی کھوٹی اور دین بھی آ جکل یہ حالب ہے کہ لوگ والفن سے مستلے پوسیھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کوئرع حکم کی طلب ہے حالا تكم مفصود صرفت يهى موتاب كهم كوميرات مل جائك أكران كودورك

<u>رمشتہ سے پانچہزار میرات کے مل گئے تو کہتے ہیں سٹریوت کیسا اچھا قالوں ہے</u> تمسئ كاحق نهيس مارتا هرايك كايورا يوراحق دلوا تاب حق نلفي تواس قانون بر ہے ہی نہیں اور اگرانھیں معلوم ہوگیا کہ ہیں مجھ مذہلے کا تو کہتے ہیں لبس رہنے دیجئے فرائفن تکالینے کی صرورت نہیں ہم سے تو یہ مال گیا حیٰ کہین لوگوں نے فرائفن دکلواسئے حیب دیکھاکہ ان کاحصہ نہیں ہے توکہا بس رہنے دو آ گے کیول تکلیف کرتے ہواب صرورت نہیں رہی ۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک فرائفرلکھوا اس کاان کاحصہ مذا یا تولو کیھنے لگے کہ میرا حصّہ کیبوں مذا یا مجھے تو بر<sup>ا</sup>ی امید بخفی می<del>ں ک</del>ے کہاکہ قلاں دارست موجود ہے اس کے ہونے آپ کونہیں مل سکتا تو کہنے سکے کہ پھر اسِ دارمت کویهٔ لکھومسبحان اللّٰہ واقعات میں ترامسٹس خرامش ہوئی اخست بیاری ہوگئ یہ حالت ہے ہم لوگول کی کہس دنیا سے نفع نقصان کود کیھتے ہیں اگر دین ہی ساتھ میں گیا تو خیرور ترکیجہ اس کی ہروانبیں توہم لوگ دین کو بھی دین ہونے ک نیست سے نہیں لیتے اور اُہل التُداگر دنیا بھی لیئتے ہیں تو دین کی نیت سے ۔ دیکھئے مصرت خواجه نقشبندنے وسوست بھی اضتیار کی توکس نیست سے ہم لوگ گروسست اختیادکرنے میں بھی نیست کرلیں کہ عزبیست پرعمل کرنے میں تکلیف ہے اور ہم کو اس کے تحل کی ہمتت نہیں تب بھی غینرت سے گرایک توحدِ جو انہ سے با ہرمہ جا نا چاہئے۔ دوسرے صرف کسی ایک جمز و **دین کومنتہ**ی نہ قرار دیے لیں بلکہ تمام<sup>ا ج</sup>زا دین میں پورا پورا اُ تباع کمیں کیونکہ ما انا علیہ میں ماکلہ عموم ہے جوشا مل ہے آچروا<sup>ک</sup> خسبكوعقا ئديمي عيادات بيس معا ملاستدس معائش ست بيس احلاق بيس مسيبيس دين مح يا يندر بين سلام كلها نا ببينا مبونا الحثنا ببيهمة الربب السلام كالربا ببو- ديكينومينوك صلى التله عليه وسلم لےعتار کوعمتہ کہنے سے منع فرمایا حالا نکہ بیمبی ایک لغت تحفا مگر دنیکہ ا بلِ جا بلیت اس کولولیے تھے اس داسطے میسنڈینیں قرمایا تشبہ کے باہے میں بہت لوگوں کی طبیعت وں میں انجھن ہوتی ہے کہ اِس میں کیا حرَج سے نگر ہیں اس کا بہت م آب، می کے برتاؤیں بتاتا ہول. دیکھئے اگراس وقت زمانہ حرب میں کوئی جرمنی

لباس پہنے بلاصرورت زبان جرمنی بوسے محص انہانے اور تفاخر کے لئے تو حکام کوکیہ ناگوار ہو جبکہ تشبیکو تی چیر نہیں تو یہ ناگواری کیبول ہوتی ہے بچرسٹر بعیت پر کیااعرا ہے اگروہ منکرین ا در مخالفیس کی مشابہ ست سے منع کرتی ہے ۔غرص حضوصلی الٹرعلیہ الم ان الفاظ كى بھى اجا زمت نہيں دييتے جن كوكة راستعمال كرتے يقے اس سے دہ الفا ظُكُو بالكل حرام تبيس بوجات مكران كااستعال بادبي توسب بلكه يمسن يلين سم بعد كريسول التدصلي التدعليه وسلم في اس سع مما تعت قرما في ب بهر حدام اور مكروه کا موال کرناہی دلیبل ہے عدم محبست کی۔ حرام ا در مکردہ کی تحقیق کیوں ہےجس كوالشرا دررسول الشصلي التله عليه وسلم في منع كبيا اس مع ركب جانا جا جيئے - آيڪل لوگوں نے متکبران انگر بری کے الفاظ ایسے زبان برچرط صلے بین کرکوئی حلان سے خالى نبين بوتا يحرعكما رسي يوجهة بين كركيا الكريين كالفظ بولنا حرام بيعلما ران كوحرام توكهيں كے بيس ليس ال كوكنجا كش بل جاتى ہے كہ حب حدام نہيں تو يجھ بم يركبا اعتراض میں کہتا ہوں مجمی کی<sub>ے ہ</sub>ی میں جاکر عربی اور فارسی کے بُرانے الفاظ مذبو لیے ذرا رہی تو يجے يہ بي توحرام نبيل - اوريس دمرايتا مول كران سے بولنے سے آپ يركيرى ميں كوئى مقدمه بهی قائم مذہوگا اورکسی قبیم کا خطرہ بھی نہیں ملکہ آپ کی لیا قت کی دلیل ہوگی کہ کہ آ پ کو یہ زبانیں بھی آتی ہیں گڑا ہے بھی ایسا مذکریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ حکام اسکو اگرچہ تا جا ئذا ور کوری جرم نہیں کہتے مگرلیب درجی نہیں کرتے بلکرمیں ترقی کرکے کہتا ہول کہ نالیب ندیجی نہیں کہ ستے صرف اتنی بات ہے کہ خود نہیں لوسلتے لیس آپ صرف اس بات سے کہ وہ خود استعال نہیں کہتے ان الفاظ کو نالیسٹ کرنے لگے امتباع سے پیمعنی ہیں جسٹنفس کو التّہ ورسول التّبِصلے التّبرعلیہ وسلم سے مجست ہے اسی طرح أس كوبے دمین قوم کے الفاظ استعمال به کرنے کے لئے یہ وجہ کا فی ہے کہ التر ورسول آ صلی الشعلیه و کم نے ال کوخو د استعال نہیں کیا یہ عاص کی وجہ سے ان کولیستد کیا۔حرام اور مگردہ کیا چیزے جیسے عربی و فارس کے الفاظ حکام کے سامنے اس واسطے ہمیں ہوئے جاتے کہ حکام ان کوخود ہمیں لولتے ہیں گرآ جھل اس کاعکس سے کہ جان حال کر کفار کے لفاظ

بولتے بیں کا بنوریں ایک مرتبہ دولر طے مسجد میں تمازیر طبیعتے آئے ان میں سے ایک و سرمے سے انگریزیمی كفتكوكمه نفلكا دوس بحفائهم بمحافئ مبحدين توانكريري مهت بونواس ني كهاكيول ميامبح ين نكربز خلاف صرورسب لوگ س كومعمولى بات سيخت بين كواس برفتوي كونى مذ لكاما جا سك مكرآ خرا دب يجي توكونى ئېيىز سے - دىكىھ كىيىن آدا ب كے ترك برعدالت ميں ناخوشى بوتى ہے ميرے ديك ملنے والكا مقدم عدالت بس تفا وہ بپیٹی کے وقت عطر مل کرگئے مقدمہ سے وہ مہا کر دیئے گئے گریجر بلاکر جوایا محياكه ديكيولوربين كسامن عطرى كربهى مت جانا موعطرى كآناكوني جرم منه تغاجنا بخدعدالت بھی اس کوچرم قرار نہیں دیا امس کی وجہ سے کوئی مقدمہ ان پر قائم نہیں عبو البیکن قبمائش کی گئی اس<sup>و</sup> قت مسى نے يہ مذكباك عطر مل كرآتاكيا جرم سے ملك ہي كہا ہوگاكہ مبہت اچھا حضور قصورم وا بچھ كميا وجہ بِ كَهُ وَاكا اور خداك كُفركا ادب من بهوا وروبال وه الفاظ استعمال كميَّ جابين جومخالفين كفارك الفاظ بين. ادّب ايك بري چيز به اورترك اد كو يُ معمولي بات نهين حرام اور مكروه كاتلاش كمينا يدجب بى جوسكتاسي كرجب ول ميس ادب مذبهوا ورجب دل ميس ادب بعوتالسي توحكم مينت بى آدمى محمر دن جھکالیتناہے صحافہ کی بہی شان تھی صحابہ نے کبھی جرام ا در مکروہ بہیں پوچھا جب بعد میراس قسم کے سوالات بوسف لگے تب فقها ، في احرا م كے مراتب واستنباط كركے قائم كرديا ينون اجر: ارخمة ين بحيى برتا و كفي كرس بات كى نسبست معلوم بوجلف كه يدين كى بات ب اس كوا ختر ركي ورس كى تسيست معلوم ہوجائے کہ یہ دین کے خلافت ہے اس سے الگ رہنے یہ ہے اسلام کا مل س پرکاربن مرکزم دیکھئے کہ پچرسی با**ت کی د**د سرول سے حاصل کہنے کی کونسی ا حتیاج د**ہتی** ہےجس کونسی چیز سے انس ہو تا <sup>ہے</sup> دوسری چیر کی طرف میلان نہیں ہو تا جس کو اسلامی مذاق حاسل ہے وہ دوسر ل کے افعال کی طرف کی<sup>ر</sup> ماكل بيوكا. بلاعنرورت كو فى چير بهى غيرتوم كى زليج اس وقت مجد كو بالقصديه **بيا**ن كرتا تخصا لانكونو ا من المسركين س*ع يَمِسُل كو في مستنبط موكيا جس چير بيريمي مشركين كي مشابهرت بود د مسياس براخل* بی*ں سب صاحب ربوم شرکیہ چھوٹ* دیں جال ڈھال میں کھی<del>ے بینے</del> میں لیاس میں شادی ہیاہ میں کوئی عاد ا وررم كغاركي مذركه بس ا در شازيا بندي سے بير عيس اور تو دمجي پارهيس اورابينے گھر دا لول اورا درول بهى بره صواوب اب دعاكري كه حق تعالى توفيق دير . أين كم أين -

## إدَبُ التَّرُكُ

بسمالتُ الرحن الرحيمة حكومة

تقرير حصنرت مولانا محدا مثرون على صاحب رحمته التنرتغاليط عليمسميٰ بإوب لترك یہ تقریر بھی مبخملہ اک تقریرول سے سے جوسفرگور کھیوریں ہوئیں یہ تفزیر بل بی البین ميرطه ودلوبند مبونى مناريخ هرربيع الأول مصتبياه روزدوت نيركم جنورى مطلقاء قبل د دبیرها منرین احقرا ورمیمنصوم علی صاحب اورخواجه عزیر الحسن صاحب ورهاجی وجيهه الدين صاحب موداً كرمير محدم قدار وقت يا دنهيس غالبًا أرها كهني -خوا جرصا حب نے پوچھا کہ میراجی چا ہتا ہے کیکل کروں اورسب تعلقات جھوڈ کر الترالة كرول مبنس كرفرمايا جلدى رتيجة جب مب ادلا دكى شادى مياه بروهبي أدر آ پریمی بندم و جا دے اس وقست منا سبہے اورتعلقات والے کو ترکب اسباب ک<sup>ی نا</sup> مشكل ہے مبفتہ میں دوم فیتہ میں المثر الترکرنے سے جی اکتاجا تا ہے یہ میاحات ہی كى بركت مع كرا شغال مختلف مونے سے نشاط بحال موعا ماہے بي ايناكترة ع حن کرتا ہول کہ (کہنے کی بات توہے نہیں گراس و قت سبدایتے ہی ہیں) ہیں نے یمی ایک د فعه ترک تعلقات کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ دسا دس میں بیتلا ہوگیا کیونکہ حق نعامے مرئی تو ہے تہیں محص خیال سے د نعۃٌ پڑ ہو نا قلب کامشکل ہے اور تعلقات سے قدب خالی کیا گیا اور پرمیوانہیں خالی قلیب میں شیطان کو دخل کا موقع بل کیا وروسا وسس پیرا ہوئے سمجھ میں آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ذکر شغلطلعت مين متنغول رسيدا ورمياحات بالكليدية جهو ليسه سفركرنا بجلنا بهرنا احباب ملنا خطاوكتامت بيهمب اشغال تخدورك تحفورك ركيح بهي حكمت سبر حضور

صلى الترعليه وسلم ا دعيه مخلفه كي تعليم فرمات بين بطنع كي ا وراحظنه كي ا ورسوار بهدني کی اورجا کے کی اور کھالنے کی اور بینے کی کہ ایک شغل سے طبیعت اکت جاتى ہے - البت أكرمنسلوب العنق ترك كيد يه تومهنا كقه بنيس مكرغلب عنق نغيراختيا دى چيز ہے ا بينے ادادہ سے حاصل نہيں كيا جا سكتا ادادہ و الے كھے لئے یہی ترک ہے کہ انفیاط اوفات کہیے ایک وقت طاعت کے لئے ہو توایک وفت میاحات کے لئے بھی ہو وقت کو صنائع مذکرے۔ غیرمفیدیا معترکام میں صرف ن كرسے - أيك ويلى كلك منتى صاحب أيك بمزرك سے بيعت ہوئے اور ترك تعلقات كرديا ملنا مفركرتاً خط وكتاً بت مرب چھوڑد یا حنربیں الیی لگلتے كہ محلہ بھر تنگ آگیا مسب کوستے تھے کہ یہ مرحا وے تواچھا ہوان کے دماغ میں پیوست مفرط ہوگئی اور کوئی کیفبیت اورمز دکھی ذکرکاحاصل مزہوا پیرصاحب کولکھا جواب ندار دیجھےلکھا پیرے جواب دیاکة نفصیلی مشوره توبعد پس دو*ل گا* ، فوری علاج پرسے کہ جن امتعال ہیں آب ہتے بي سب ايك دم چهورديكي لوكول كلئ بدايا ينجد ديمية تفري بهوا خوري يمية اولى دن میں سب برنینا فی جاتی رسے بھر مفسل متورہ دیا گیاکہ باکلیہ نمک مباحات نہ مسيح نقليل كرديجة اوربه تربيب كربهال جندروزك لي يطل آية بن آب ك عالات دیکھے کرانضباط اوقات کی صورتیں بتا دول گاچٹا پنے وہ آئے بیں نے بہت تحدورًا سا ذكر بتا ديا اور مختلف كامول كے لئے اوقات مقربر دیئے بس ٹرگفتہ ہوگئے بحرابل محلدد عا ديسة تحف كرش في ال كى صربين جهودًا في بي اس كا خدا بمعلاكرس اب ان کواپناحال لکھے کے لئے یہ الفاظ کا فی ہوتے ہیں کہ الحدلٹ میری حالست اچھی ہے لوگوں کومقصود کا ہی پترنہیں غیرمقصود کومقصود سمجھ کریمریجرخبط میں میتنلاریج مقصودکا م کرناہیے نہ مترات نہ حالا مت عوض کیاگیا سحنت سخیت مجا بدُہ سسے فا ندہ توہیت جلدی موتا بوگا فرمایا اگرایسا موتانو اکها او سے پہلوان اور حکی بیسے والی بطے ولی ہوستے کیونکہ محنت کوستے ہیں محنت قاعدہ کی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ایک دفد ایک تالا بند بوگیا نھا اس پرلوگول نے بہت زور لگائے گرنہ کھ لا میں نے کہیے

آبسة سے کھولا نوراکھل گیا تا ہے کے ساتھ کشتی لڑنے سے کیا فائدہ تالاطرابقہ سے كھلتاہے اليسے ہی اصلاح کے ملئے اور وصول الی الترکے لئے یہی طریقت ہے ا ور وہ ا تباع سنت ہے یہ ہما رہے واسطے اس کئے مقررہوا کہ حضور کی الشرعلیہ وہم طريقه جانية يتطع تهمين كوني ضرورت غور وف كردا ختراع وايجبا دكي نبيس آنكوميج كم فيتحصے علے جاوی اب مسنت كود ليكھئے حديث پس آيا ہے كہ حضورصلی التّعلیہ وسلم نے کچھ آ دمیوں کو نواب میں دیکھا کہ درباکا سفرکررہے ہیں صربیٹ کا لفظ یہ ہے ملوك على الاسرة با دشا ہول كى وضع سے تخت بر بنتھے جا رہے ہيں يہ بادشا ہی تھے چفول نے جہاد کئے حضور صلے التارعلیہ وسلم نے ان کی فضنیلت فرمانی ً اس سے معلوم ہوا کہ مال دین کے لئے مضربہیں جبکہ اس کے ساتھ انتباع ہوجال يبكه مال تبييح لعيه ننهيس بلكهمفاسدكي وحبرسي قبيج بهوجاتا سيح بإل أكركوني شخص ایسا ہوجسس کی طبیعت ہی ایسی ہوکہ انتساع اور مال دونوں جمع پز ہوسکیس تواس کو ترکیب مال ہی کا مشورہ دیا جائے گا۔ خلاصہ پی کہ بہت غلو ترک میں م<sup>سب</sup> نہیں توسط ۱ وراعت دال چاہیئے سب کو ترک اسباب کی تعلیم بھی یہ دینی چاہیئے ہر شعف کی طبیعیت اورحالت مختلفت بوتی ہے اسس واسطے ترک کے درجا بھی مختلف بتانے چا ہتیں ۔ ساری د نیااگرایک سی ہوجا وسے تو تارکین تو تاركین اسب سیجی بچھرنادک به رہیں كيبونكه صرورتیں ان كی پوری به ہول ا ورمشغو لی اختیا رکر بی برئے ان کا المبینان بھی اُن بے اطبینا نیول کی دجیے ہے۔ ایک بردرگ کا قول ہے کہ شیطان ہڑخص کی موجودہ حالت کو بیو قعسن بتا تاہے اوراس سے ابناکام خوب بنا تا ہے اہل توکل سے تو کہتا ہے کہ اس مالت بیں یہ خوابی ہے کہ اپنا بوجھ دوسروں پرہے یہ نامردی ہے سہ چو یا زباس که صید کے کی ولقمہ دہی طفيل خواره مشويوں كلاغ يے پرد بال

ان سے توکل چھوڑاکرا سیا بیں گھسا دیتا ہے اور اہل تعلقات سے کہستا ہے

مخصاری تجو کیا حالت ہے دن مجمر تو تو میں بیں رہنے ہو کوئی و قت تھی باد خدا کا نہیں وسٹلاں شخص کیسا تا رکب اسب ہے تم کیا نہیں کرمسکتے یہا نتک کم ان سے تعلقات کوچھوڈاکر ہی چھوڑتا ہے ا دران بیں انتی ہمت ہوتی نہیں کہ ترک سباب کے بیٹی طمئن رہیں نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ پیرنیشان ہوجا تے ہیں اور بعدچندے اس سے بین ما فی ہوتی ہے اور یہ او صرکے رہتے ہیں م اُدھرکے لطفت برہے کہ اگرکو ئی ترک اسباب کی ہمست کرے بھی تو اس عالت پر بھی قیام نہیں مہنے دیتا اس کوبھی بھربے وقیت ٹابت کرتاہیے بہٹیطان کا ایسا کمرہے کہ ہرگبہ چل ہی جاتا ہے اور اس مکر کوبیجا بنا آ سان کانہیں یهست ہی با ریک نظر کی صرورست سے چا ہے کہ اپنی طرفت سے حالت جدلنے کی کوشش مذکرے بلکہ اول کسی برطے مبصرے عنرور رائے لیلے اسی واسطے شیطان ایسے بمز رگول سے بہت گھیرا تاہے کیونکہ وہ اس کے مدت کے کمردرا بين تورُّد سينة بين عرصن كيب أكياكه بلا تركّب تعلقات اصلاح كيست بو. فرما يا ترك عنروری ببیشک ہے مگر ترکب کی حقیقت تقلیل تعلقات ہے بعنی فضول تعلقا<sup>ت</sup> كواورمصرتعلقات كوجهوردينا يذمطلقا تارك بنجانا اس محمه وحصرت حاجی صاحب نتھے۔ تصوف بالکل مردہ ہوگیا ہتھا حصربت حاجی صاحب نے اس كوزنده كيا اورحقائق بالكل محوببو چكى تفيس ان كوتا زه كرديا تصوف رسم كا نام ره گیا تھا اول توجعلسا زمال بہمت اورسیحے **لوگوں** میں بھی صرف ڈھیجر گیا تھا حفرت نے اس کو بالکل زندہ کردیا حضرت کا الہامی طربیت رسب سے کام کا ہے جصرت کی مجلس میں بیٹھ کر شخص کوحض آتا اورامیدیں پڑھتی تقیں اور امنگیں پیدا ہوتی تنیس کہ ہم بھی کرسکتے ہیں۔

خواجہ صاحب نے کہا عدہ ترکیب یہ مجد میں آئی ہے کہ تھوڑی جا کدا دخرید جو خرج کے لئے کا فی ہویس بھرالٹر الٹرالٹر کیا کرسے اس طرح ذکر بڑے کے اطمیدان سے ہوسکتاہے۔ فرمایا جا کدا دسے بھی اطبینان نہیں ہوسکتا اس مربھی کہ ہے۔ ہیں اگراس کی نگرانی منکروا ور دوسرے کے سپر دکر دو تو تلف ہوجاتی ہے وہ بھی جب ہی باتی رہتی ہے جب نو داس میں کھیے رہو بھی اطبینات کہاں اوراصل بات یہ ہے کہ اپنی بچویر سے بچویر موتا نہیں حق تعالیٰ کی طرف سے جو بیش آف اس پرسائی رستے اس میں تائید بھی ہوتی ہے بچویر : سے نفویض بہتر ہے سے اس میں تائید بھی ہوتی ہے بچویر : سے نفویض بہتر ہے سے گرگر میر : می برامید داھے ناں طرف ہم بیشیت آبد آفتے

اور قرما پاسپے سے

چونکه بریجنت به بند د سرشته باش جول کشاید جا کا ابرجسته باش جویشخ صاحب جائدا د موتاہے اس سے فیص کم ہوتاہے نیرزاس کی طرف کشش مجمی کم بہوتی ہے کیونکہ اس میں شان مسکنت کی کم ہوتی ہے اینی امتیادی شان سے اس كوطالبين كي طرفت اليسا النقات بهونامشكل مع جيسيمتوكل فحض كوبهوكه وه ليف کومساکین کا ہم جنس دیکھتاہے نیزلوگول کے ذہن میں بھی یہ رستاہے کہ ہم کودہ کیول من لگایئر کے دہ بڑے آ دمی ہیں اورامیرہ تنفی ہیں اس داسطے رجوع بھی کم کرنے ا ورجو پشخ بدایا لیسته والا بهوتا ہے اس سے فیص بہمت بہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف كسشش زياده بهوتى بيم كيونكه دربيبين ها صيبت ہے تحالفت كى لينے والے كو ا ور دسینے والے کو دونول کو ایک دورسرے کی طرف میلان ہوتاہے ۔ یہ حدیث میں مجھی ہے اور تجربہ سے بھی نابت ہے اور طالب اورمطلوب دونوں کومیلان ہو تاہی اصل بي فيض كر كوظا هريس معلوم به وتاسيح كه دايا لين والصينج بين حرص بهوگي اوراس وجه سے بھی اس سے فیعن کم ہوگا کیکن یہ غلط ہے اس کو حرص نہیں کہتے حرص کے معنی ہیں مذیلنے کی صورت میں تلائٹ کرنا اور قلب کا اس کی طرف کھینجنا یہ اگر مایاجاد تو وا قعی مرض ہے ۔خلاصہ یہ کہ بیول توہد بیا لیسنے میں بھی مجھہ خدَستَات ہیں مگر خیران کا علاج ہوسکتاہے معاملہ فی ما ہمیہ و بین الترصا مت رکھناچاہیئے دوسرول کے جبہول كوكهان تك مثاياجا وسه اوران مفاسد سيسبيخ كي ايك صورت يتمهى سيكسي سحے رامنے بدید مذکلیکن اس میں بھی ایک مفسدہ ہے وہ یہ کہ یاست جھینتی ہے ہیں

معلوم ہوہی جائے گا کہ یہ ہدایہ لیتے ہیں پھر جبکہ کسی کو مقدار نہ معلوم ہوگی تو عام طورسے یہ خیال ہوگا کہ بہت ہدایا آتے ہوں گے اور یہ برا دے آدمی ہیں پھر وہی بات پیدا ہوجا وے گی بوریا ست اورجا نداد کے ہوئی بیس بھر وہی بات پیدا ہوجا وے گی بوریا ست اورجا نداد کے ہوئی ہوتے اس کے بیس میں دو بے کو چھپا تانہیں اس واسط کہ اصلی اس ظاہر ہے چھپانے میں کسی کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ آمد نی بہت ہے اور یہ براے آدمی ہیں اور اس میں وہی حسرابی ہے جو میں نے بیان کی اور براے آدمی ہیں اور اس میں وہی حسرابی ہے جو میں نے بیان کی اور کسی کو یہ خیسال ہموتا ہے کہ یہ مطلق لیتے ہی تہیں ہیں اسس خیال کسی خیال میں عجب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے علم سے لیسے والے کے دل میں عجب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال در کھنے کی صرورت ہے میں بھر مذکرہ منا تا ہے اور بر نظر دکھت ہوں لیکن کچھ مفسدہ مرتب ہو ہی جا تا ہے اور بر نظر دکھت ہوں لیکن کچھ مفسدہ مرتب ہو ہی جا تا ہے اور بر انکہ تو ہر حال میں جبیکت ہے با وجود انتی پرانی مشق کے کہ مدت ہوگئ

اسی سفریس قنوج بیں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تے جن سے کی قعد لقات سخے گوم اسم مہ تھے دورو پے دیئے بیں نے انکارک لیکن انھوں نے کسی طرح مزمانا اور نہا بیت عاجن کے ساتھ اصرار کیا اور نہا بیت عاجن کے کے ساتھ اصرار کیا اور دوسروں نے بھی سفار کسٹ کی جھ کو روپے لیسے پرطے اس کے بعد انھول نے ایک موال کیا جس کا فلاصہ یہ تفاکہ ایک عیسانی کے بیش کردہ اعمت را صنوں کے جواب مانگتے تھے اور جواب بھی وہ جواسس کے مذاتی کے موافق ہول بیں نے ان کو ناصی نہ فہمار بھی وہ جواسس کے مذاتی کو چھوڑ دیں اور اس سے کہدیں کہ علی رخمی اس کی صحبت کو چھوڑ دیں اور اس سے کہدیں کہ علی رہے جواب مل جا دیے۔ گفتگو بہمت بڑھگی تنب بیں نے ان کو لتا ڈاگر جواب مل جا دے۔ گفتگو بہمت بڑھگی تنب بیں نے ان کو لتا ڈاگر جواب مل جا دے۔ گفتگو بہمت بڑھگی تنب بیں نے ان کو لتا ڈاگر میں خواب مل جا دے۔ گفتگو بہمت بڑھگی تنب بیں نے ان کو لتا ڈاگر بہمت فرائن سے معلوم ہوا کہ اس کا اثر بھی ان پر انجھا نہیں ہوا ۔ فرکو بہمت

کوفت ہوئی اور دماغ برمصدمہ محسوسس ہوا۔ اس کے بعد وہ مجھ کو اینے گھریں ہے گئے اورمستورات نے بھر ہدیہ دیا اسس وقت مجھ کو نہا یکت مشرمسندگی ہوئی کہ میں نے تو ان کو لست اڑا اوران کی طبرت سے یہ احسان کیسا جارہا ہے توامسس پرانقعال ہوا کہ ان سے وہ دورویے کیسنے سے پہلے کیوں پرسوچ لیسا تھااور مسی کے کہتے میں جلدی کیول آگیا اب میں دومصبتول میں مبتلا ہوگیا کہ جو ہدیہ گھریں دیا گیسا اس کو لول توطبیعت کے خلاف سے كه ابھى ال كولست الحاسب اور انجى ان سے كھرسے بديہ لے لول -ا وراگرہ لوں تو دہ دو رویے بھی والیس کرنے جا ہئیں جویا ہرلئے تھے اور ان سے والبس کرنے میں کچھ منیا ندہ مذبخھا کیونکہ اسس سے ان برمجھ انتر اچھا مذبر تابلکہ عناد بیدا ہوتا اوران کے طاہری مراسم مت اثمُ رسيخ سي بحه اميب راصلاح كي تقي وه مجھي جاتي رستي -عجب كشمكس تمي غصه بهيت آيا ہوا تھا ليكن بالآحنديبي دہن ميٽ يا كهاس بات كونسيًا منسياكر دينا چاہيئے اور پيگھريس كا بديدى لے لينا چاہیئے اور میں اس وقت ایسا بن گیا کہ گویاان سے تیر جمفتگوہو نی ہی نہیں تھی دیکھے اس لین دین میں پیکشمکٹس پیش آتی ہے۔ ہے تو یہبہت چھگڑے کی چڑے امسس میں مصلحست بچھ بہدت بڑی ہے۔ وہ یک اس میں علاج ہوتاہے بین دار اور دعو انے استے اکر دیا سبت اور چائدا دہونے کی صورت میں بیصلخبیں قوت ہوتی ہیں۔

غرمن سنیخ کے لئے زیادہ منا مسب ہے کہ ریا سن وجا کدا دینہ رکھے دہ طالبین ان کا حکم یہ سبے کہ ان کے واسطے کوئی ضب الطہ معین نہیں ہوسکتا معضوں کے لئے ترک اساب مناسب ہوتا ہے اوربعضوں کے لئے ترک اساب مناسب ہوتا ہے اوربعضوں کے لئے ترک الباب مناسب ہوتا ہے اوربعضوں کے لئے ترک الباب ذہرکا اللہ رکھتا ہے۔ لہذا بخو بن

حسب موقع مناسب ہے جو عالت جس طالب کی دیکھے اسی کے موافق بدایت کرے اور و توع کے و قت سوچنے سے بات سمجھنے میں آہی جاتی ہے اور حق تعب لئے تا نئید فرماتے ہیں پہلے سے کا وش میں مذیرہ ہے۔

حضرت عمر رضی الشر تعالے عدسے جب کوئی بات پوچی جاتی تو قراتے کہ یہ واقعہ ہواہے یا نہیں اگر کہا جاتا کہ نہیں ہولہ اور ویسے ہی فنی صورت بوچی جاتی ہے تو پویھے سے منع قرماتے تھے کہ غیر واقعہ بلایں کیوں پرٹے وقت برصر ورکوئی بتلانے والا مل جا ورے گا اور اگر کوئی شبہ کیوں پرٹے وقت برصر ورکوئی بتلانے والا مل جا ورے گا اور اگر کوئی شبہ کیرے کہ مجہدین نے کیوں فرمنی صورتیں نکال مکال کوئ کر وست ہو اور تھی۔ کرے بین بنایش نواس کا جواب یہ سے مجتبدین کواس ضبط کی صرورت تھی۔ احکام ظاہری اگر ضبط منہ جو جاتے تو دین با الحل گر مر ہوجاتا اب دین منفسط ہو جکا اب فرمنی صور تول کے تراشے کی صرورت نہیں جب واقعہ بیش منفسط ہو جکا اب فرمنی صور تول کے تراشے کی صرورت نہیں جب واقعہ بیش آ وے گاکوئی بتلانے والا مل جا وے گا اور اگر کوئی بتلانے والا منہ ہوتو اس وقت طالب کو چا ہیے کہ دعا کرے حق تعالے کی طرف سے وہ مشکل صل وقت طالب کو چا ہیے کہ دعا کرے حق تعالے کی طرف سے وہ مشکل صل

نواجہ صاحب لے عن کیا کہ حصنور نے تو کل کیسا تھا اور اسا کو ایک دم چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا میری مرجی میرے ساتھ کچھ بمصران تھا صرف ایک ابل کا فکر تھا اور نوکری چھوڑ سے وقت یہ صرور قلب بر بارتھا کہ خدا جانے ان کی حالت کیا ہمو میتخل ہوں یا مزہوں خدا کی قدرت کہ انخوں نے جھے ہی حالت کیا ہمو کہ تا کیا مشکل ہے ذیادہ مستعدی ظاہر کی تو ایسے شخص کو ترک اسباب کمرتا کیا مشکل ہے ایسے شخص کی دیسے میں اس کے آگے کچھ تھوڑ اسا ایسے شخص کی دیسے اس کے آگے کچھ تھوڑ اسا مضمون اور تھا دہ صبط سے دہ گیا۔ فقط ۔

تاريخ خمم مبيصنه ٦ رجما دى الأول هست لاه

وعظ جناب مولانا محداشرف علی صابحتا نوی رحمته النته تعب کے علیہ مقام چریتا ول ضلع مطفر سکے سر

## احكام اورمسائل متعلق موت

بسما لتذالرمن الرحسيم

بونكه موت كم متعلى مسائل سي معلوم موتى كى زياده صرورت ب لهذا القت بیان کئے جاتے ہیں افسوس السی تقینی چیرجس سے آنے میں کسی کو کلام نہیں اُس کوالیسا دل سے بھلا دکھا ہے۔ دمکیھوالنٹر تعالیے کے وجود پیں ملحدین کوشبہ بہواہے کمیکن موست سے آنے میں کس کوشک نہیں موت وہ چیز ہے کے عیش وارام کو مکدر راحت وجین کو منغص کر دیتی ہے بکلیمنکر بن حسا ب کو رنسبدت معتقدین کے زبا دہ نوف ہمونا چاہیے۔ تهاكبونكه ان كے عقید ہے كے بموحیب ان كے تمام آ رام چین موت كے ساتھ منقطع ہوتے ہیں کیکن اس کی نسیست ایسی غفامت ہوئی ہے کہ مونین ومنکرین مب نے مل کرمجلادیا ہے. موت کے یاد دلاکے واسطے رب سے برا افرکسمردہ کو د مکھنا ا در تجبیر: دمکفین میں عاصر ہو ناہے کیکن انسوسس آ جسک مردہ کو د مکیہ کرمیری ۔ ہمی خیال کرتا ہے کہ بہ دن اسی سمے واسطے تھانہ کرمیرے لئے اگریہ تمجھاجا تاکہ بیرحال ہوالہ بھی ہونے دالانے اور ہما سے واسطے بھی یہ دن آنے والا ہے تووا لٹر ہر کرد الی مجیکی کی باتیں طہور میں مذآتیں میت کی تجہیر ونکفین سمے واسطے آتے ہیں اورطرح طرح كى منتكوم قى سے مجمى تركه كا ذكريے كەمنقولەمين كياچھورا اورجامدادكياسى -خیر میال تک بھی غیبہت ہے کہ ذکر نومردہ ہی کاہے لیکن تعین تواپنے مقدمہ معامله کا ذکرتشروع کرتے ہیں کل ہمارے فلال مقدمہ کی تاریخسیے فلال کیل کے پاس جانے کی عنرورست ہے کہمی مدستے ملے بوئے دوستول سے ل کرا ظہر رخوشی ہورہاہے آپ سے توع صدیں ملاقات ہوئی کیا ہول وصست نہیں ہو لی گویا یہ جی دوستول کی

ملا قات کا ایک ذرایعہ ہے عور تو ل کی حالت کیا بیان کی جائے ہرخص ہو نتا ہے کہ پالی مجمعوں میں بھی کنیں بہودگی ا**و**ر بے تمییزی سے کام لیتی ہیں تعیزیت کے لئے جاتی ہیں اور ہا ا پیغ م دِ د درستنه دارول کا و کرکرکر کے روقی ہیں لیکن پیصنوعی رونامجھی محقور کی دیر کے بعذتم موجا تاہے اور بھراد مرا دہر کی فضول بانیں مشروع مروجاتی ہیرکمی کی عندیت ہوتی مسمس کے افغال براعترا عن بور ہاہے کسی کے نسب پر حرت گیری ہور ہی ہے اور کھر بڑا غفٹ برب كايك بيوه كوسك ساته على ده على ده من في تعكنا برات تاب به علاكها ل تك خول یا نی کرے کوئی یہ نہیں ویکھتاکہ ایک تویہ بیچاری خودہی زندہ درگور بہوکئے ہے، سرک زرا تو د لداری کرتے نہیں بلکہ ہرآنے والی بی بی کواس امرین کوشش مہوتی ہے کہ تیم ساتھ ناله وبكا زباده جوش كمصاته مهوتأكه اظهار بمرردي مبور أيك بيوه كود مكيفوا وراس كا دن میں صبح سے شام کک پھالیس بچاس کے ساتھ رونا اور بیان کرنا طاہر اکو تی و جزمین ملوم ہوتی کہ بیربندی غدا کی سطرح زندہ رہی تی ہے بجز اس کے کہ اپنی زندگی کی وجہ سے بچھ جاتی سع إدريجرية زدرشورتين روزاس درجه كامه متاسع كالعظيت الندّا وربعد تيج يحيم عاليس سکس اگر حالیس بچاس کا تنبرروزا ما منهیس مبونا نودس بندره مصے کم بھی نہیں ہی سندر عودت برلیکن بعدجالیسوپ کے اگرکوئی دیکھے تومعلوم ہوکہ ناک پکڑے سے دم پکلتا ہے علاوہ حرمت شرعی سمے کیا یہ اموراس قابل نہیں ہیں کہ ان کی اصلاح کے واسطے نمام ا دنی دا علی پوری کوشنش کمهیں محصا ئیواگرایمان کی پردا د نبیس تو دَر د جان ہی کاخیال كرلو مرنے دالا مركب ان زندوں كے مال بررجم كرد ميرے ايك دوست بيان كرتے تھے كمميرك بمعا فأعد حتيج انتقال سمح بعدي ليس روزمين والده كى اليم كيبنيت ہوتى تنفى <u>جیسے کوئی برانا دی کا مرکیل ہمو اور یہ صرف اس کا نیتجہ تخفا کہ برا دری کی عور تول کے ساتھ</u> ہرروز بیس بیس مرتبرطوعًاو کر بارو تا برط تا مخفا کھا نا کھے نے بیٹھے ہیں اور کوئی ڈولی آگئ بس کہاں کا کھانا نوراً چٹا تی بچھا منہ ڈ بہا یہ دد بہر کو مرکھ ب کر زر را کمڑیکی ہے اور کوئی دوسرے مبربان آبہونچیں بس فوٹ گریہ شہوع ہوگیا یہ ل، تک کہ راست میں ایک دو بج اگرکو تی مہمان آتاہے توبی نے اس کے کہ سلام دعا ہوبس درواڑہ ہی ہے رولے کی

مرانسے اپنی آمد کی خردی جاتی ہے غرض جالیس دوزتک اس مے مقابلی وفق واجب كى بهى كباحقية ستسب يعفن عورتني تونى الحقيقت اليبي بدحواس بوحاتي أ كمتازد غيره ان سے چھوٹ جاتى ہے اورجو عالى ہمىت پراھنے والى ہوتى ہيں ان كو منا ذکی برکت سے کمبی دس پاریخ منط کی را حست بھی مل جاتی ہے کیونکہ اگریمنا ذیڑھنا شروع كردياب توكسي كم آف بريمنا زك ختم تك كام ستروع كرفي بالعلى الما جاتا سيرليكن بهم بمى دعاكى نوبرت بهيس بهريخى بس سلام پھيرتے ہى مىزبسود نا شروع موجا تاہے۔ غرص کہاں تک کوئی ان کردیاست کو بیان کرسے مفصل کیفیعت بیرخص بخو بی جا نتاہے ۔ بتلا وُ توجیب علماران اموریس اصلاح کی شکا بہت کرتے ہیں ان کا كيا نفع ہے تمارى جا ل كو دنيا وآخرت كے عذاب سے بچاتے ہيں الشرتعالي كيجيب تدرت سبے جوا مورشرعاً تمنوع ہیں اورمت بل وعید ہیں ان برد تیا یس بجی کوئی کم یا زیادہ سزامنرورہ نوح پرج عذاب اخروی ہونے والاسے آگر اس سے قطع نظر کرکے دیکھوتومعلوم ہوجائے گا کہ عذا ب و نیوی بھی کچھ کم نہیں ہے لیکن شادع علیہ السلام نے جوط لیقہ موت کی یا دکا ارشا و فرما یا ہے اس پر مجھ توجب مہیں کی جاتی بککہ جہا نتک خورکہا جا تاہے سادی فرابٹیں موست سے بھلا ہینے ہی کی وجسے ہورہی ہیں -حقیقی مجعا تی اونیٰ اونیٰ چیز ول پر کیسے ایک دوسرے کے دشن جانی ہو جاتے ہیں کہیں تالو پرسر پیوٹ رہے ہیں کہیں آ بچک پر نلواری کھنج رہی ہیں کیا ممکن کہ چار برز رگوں میں کوئی با قیصل موجائے ہرور ہار ہارو بیر بر بادکیا جا تکہ اور ہائی کورٹ تک تومت بہج نجتی ہے۔ اگر موت كا دَرائِعي خيال مونا توسركز برحال من موتا أكركو في وشنة بها دا دنيوى معاملات بيل نهاك و كيوكراً سمان برجلئ اوراس سے فرسنتے دریا فت كریں كه دنیا ولسے كبھی موت كوبھی يا دہتے بین تو ده صرور کم که ان برکسی برتا فروا ندانسه پینهیس معلوم مهو تأکه ده انجمی تک آپ کو مرن والاسمحة بين ويكيمواكركس شخص بركوني مقدمه نوجداري كاقائم بوحاسة اوربيتي مقدم میں ایک مہید کی مہدست بھی ہوکیکن اس کومبنشا بولنا سرب ناگوارموتاسے اگرکو تی استیم کی باتیں کر<sup>تا ہے</sup> توكهتا ہے كدميان كومبسى موجيتى ہے بہال دل كولگ رہى ہے استحص كوتوايك مہيد كى مهلت يجى تقى

موت کی تو پچھ میں مہلت مہیں کی ما وجوداس کے کسی برتاؤے اس کا خوف ظا مہیں ہوتا ز**با نی برکهناک** بم کومو*ست کا* نوف ہے برگر: قابل تعدیق نہیں کیونکہ القیمن موالا عقق والی ذم مع علبة الحال صاف علم موتات كموت كم آف كالقين ببت ضعيف ادرس مى ذاري کی جڑی ہی ہے کہ لوگ موت بیخبر بیس اگریہ بادیہ تومادے و صلے بھوبایئں بیٹ وست وہ تندب کا خلیہ مذرہ جب نیوی مکلیف کے اندئیت سے مقدمہ وغیرہ میں ہمارا اعرا اللا ما ہوتا ا نسوس خیال وسی میول بها دا عیش و آرام تلخ مذکر دیا بالخصوص بور صول کے لئے بچوں کو توتع ہے کہ ہم جوان ہوں گے جوانوں کو میکہ ہم ہوٹ سے ہوں گئے لیکن افرمس میں لوٹر بھے کس خیال میں میر کیاآ پیکؤلچین اورجوا نی کی امیدسے دنیوی اموریس مستسے زماد دچاق وجوبند یہ ہوڑھے ہی جستے ہیں . انسان کی عمر پر مستی تیاتی ہے۔ ا دس کے ساتھ حریس مال بھی برم سمتی بیاتی ہے ۔ اس بنا میں اولا دکی بیمودی کی برخی فکر ہوئی ہے بہنواہش ہوتی ہے کہ جہات ہوسمیں طاہرات والسطح چمور جاسینے اولا دکی فکر میں اپنی او قاضائع کرنا اورزند کی تلج کرنا بڑ نادانی کی بلہے تمارا آیام ذ کلیف تومھا ہے اعمال پرموتوف ہے اگراولا دکے واسطے دین برباد کیا اوران کے عیش کا سا ما ن مہیپاکیا توان کاعیش محصار کے س کا م آیڑ گا یہ توقع بھی منبیں کی جاسکتی کہ ایک بدیر ہیں متحادسه واسط حرج كرس أكربير خيال موكه بهارمه واسط تبجيرا ور دسوال كياجا نبكاتوبا رکھوکہ اس سے تم کوکچھھی نفع مزہوگا کیونکہ یہ امور برا دری کے خو من سے کئے جاتے ہیں احب خرا بی نیستے خودکوئی تواب تیں بانے تو تم کوکیا بخش گے ۔ اس تعجب نہیں ہوسکتا کا کارو ترآ پر اسا جائے اور تواب کیے منہو دیکیموخود نمازجولوگو ل کے دکھلانے کو بار بھی جائے مقبول نہیں موتی بلکر دوزخ میں مے جانے والی ہے جدیا کہ فرمایا ہے شیخ شیرازی کے من منعو كليدوردوزخ است أل مناز بو كم درخيم مردم كذاري دراز

آئے ہیں ان کے پڑھے نبوط مانیکا کہ تواب ہوسکتا ہے۔ دومری قسم کے لوگ وہیں جومیسوں اور خو سے واسط آئے ہیں ان کی ہرا ئی ہیں کا تی ہے کہ بہیشہ تبارا مرفا من آئیں جب کوئی کی تابیتا تیا رہوتا ہ یہ لوگ اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں اور کیوں دکریں جبان کی وسست اور فراعنت اسی پر مخصر ہے یہ بی جافظ ہر ہے جو بہیوں اور چیوں کے واسط آئی ہیں ان کے کلہ کلام کا کیا تواب موگان دینے والوں کو نفع نہ لینے والے کو۔ السّرتوالی ان لوگوں کے کلمہ سے کیا خوش ہوئی جواس ام مقدر کوایک ایک چینے ہوت ہی السّرتوالی کان م دونوں عالم کی تیت یہ بی ارزاں ہے ۔ سنسما یہ جنے کے جوت میں بیجے ہیں السّرتوالی کان م دونوں عالم کی تیت یہ بی ارزاں ہے ۔ سنسما یہ مت ہردو عالم گفت ی شرخ ہالاکن کرارزانی بنوز

صدیت شریف میں مذکورہے کہ قیامت میں ایک گنہگا رہے وو و فتر اعمال بدیے ک**ھو بے جائیں** گئے اور سرد فتراتن برا ابوگا جهال منك نظر مینجیمیز ان رکمی بهوگی اور بَلّه براِیُول کا جمک جائے گاوہ شخص نبایت ما یوس موگاالسرنقا لی فرمایس کے لیے خص میم تجھ نیکلم نییں کریے میری ایک نیکی ہمارمای<sup>ں</sup> باتی ہے دہ عرب کرے کا اے باری تمالی ان ۹ و دفترول کے سامنے ایک نیکی کیا کام دے کی حکم مہوگا تواس كومے توجا اور دزن كوا وہ پرج لىكىرىيزان برجائے كا اور وزن كرائيگا فوراً بلّه نيكيول وزنى موكر جيك بعائيرًكا اس برحيد من يكارشها دت بى نكها موكايه الندنغ ليئ من الم كى بركت بيم كما قيا ركي موي ب لانقوم القيامة حتى يقال الله الله الله اورونيا من بي اس قاعده كى با بندى محب رعایا بائی ہوجاتی ہے ان کے گھرول کوآگ اگا دی جاتی ہے اور عام سزا کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح سے صوریچونیکا جا میگا۔گویااں ٹیکا نام تمام آء ان وزمین کی جان ہے الیے عزیز نام کو ایک ایک چے کی عوض پر بینے کیسی حافت اور گستانی ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کواو پلے مے پوش یں بیجے لگے تو کیا پیسی سلمان کو ناگوار مذہوکالسین حقیقت میں بدونوں کام کیسال ہی کیونکر و تزیہ بیمیرالترتعا<u>لے کے نام مبارک کے مقابلیں او بلے سے بھی حقیر</u>ے اشعالہ التدالة ميكني زبيرنان بمبطع بيش اوالشرابخوال+كركيب الدد يفق مبزني والزبرائ مسكير فيقع ميزني خلق رکیم کانبری تمام ؟ درغلطاندازی تا بطاف مل به کارباباخلی آری جلداً ؛ باخدا ترویرد حلیدرواست كاربا اوراست با يبرد اشتن مزورا يس احد ص وصدق افرانسن + الكركو في تمصاريه مسامن بإخارة یھرے اور بھر بغیرو ضوکئے ہوئے ناز ستروت کردے توجیے نم کواس پر نحصہ آئیگ**ا اور ش**ے کرونگے

ا کیسے ہی علما جرہے قاعد قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں تومنع کہتے ہیںاس پرفرآن شریف کی تعلیم كى اجرت كو قباس مُرَمِنا جلبي كيونكه ده توضرورةُ اسّاعت قرآن كمه لئه جائرنب ا دريها آلوار مقصوب اورتواب كي قميت وونول عالم عي نبيل برسكة لهذا تعلم بحق الخدمت كونيج كي قران خوان برقياس كرنا قياس مع الفارق ب. اس طع حم تراديح كدن جوماً فظاكوچيده المعاكركرديا بالكب و وجى ناجائرنى جهال مشروط يامعرو بوكيونكر ديدي طنسه فران يدّ عندم ايسے براصف كانواب کیا ہوسکتاہے بینمنیت ہواگراس پرموا خذہ مذہوا ورحا فظ کا محض دویہ کے واسطے براحسنا ظاہرہے کیونکہ ۱۵ رمضان کو اگر میعلوم ہوجا کر کچھ نا بطے گا توجا فظ نسا بھرکز نہ پڑھیں۔ اگر میکہا جائے كالكويمى محنت كي يوض مين دياجا تلهم توكسي يليينه والي كوبلاليا بُومّاات نصف بلكرج كقالي برراصى موجاتى أكركونى بركي كممنا بغيراس كمي فئ حافظ نهيس ملتا تدميس يركبون كاكرا يسط فطول معتقران جيد منضه يهبهرب ككوئ الم تركيف سه تما ويج بمطهاد ياكريد بإول تودين فروشي اور دو و مکرلوگوں مردیا و دالکر حیندہ لیاجا تاہے چیندہ کی فہرست مجمع میں بیش کی جاتی ہے دوسروں کی دیجھا دىكى كچھ لكھتا ہى برا تاہے بعد كو بخرت دلائى جاتى ہے مياں يہ تو بھارى حيثيدت كے خلات كم كم دوچند توكر ديجيئ طوعًا وكم ماجعب چارو ل طرف سے زور ڈالا جا تلہے بي رہ كو بڑھا نا پڑتا ؟ يه رقم قطعًا حمام بهوتى سب كيونك حلعت عطا ياس طبيب خاطر شرط سبدا ول توبيره موقع مخاكة وشي سع دیا جاتا تب بھی لینا جائز مذہ ہوتاا وراس پراورایک امر موجب حرمت مزید ہوگیا جب علیم ہواکہ الجيع كامول سعيرت كوتواب نهيس بوتا توكس الميد بهإنسان ا ولادكے واسطے ابنا ا بمان فراب كمت جبكهمرن كي بعدان سي يحد من نفع نديه ين اوراس كاعال اس برموار م وما وي ال كي قسمية یں اگر عیش ہے توعیش لینگا اگرمصیبت ہے مصیبت بہدینے گی غرض ان کی کیفیت کے بعد مرتبط تم كوكيه خبرة بوگى ليصف برا عبول كامسلهب كما ولاداكرا رام سے بوكى توميرى كور تھاندى بركى يه خبرنبين كه تمهندك د بال مجد كام نبيس آسكتي . اولا دُكاعيش وآرام قبر كيرسان بَهِيم ول اوراك مسيحوتهى مفندك نبيس ببري سكتاأكرم فيديع توابناعل بدا ورموت كايا دركهنا جيسا

صرف موست كا مام لے لياكم مع بلك اگراول سے آخر مك سارى حالت بيش آمد تى يس ميس

كم فرما يا حضور ملى الشعليه وسلم نے اك تؤدا ذكوها دم الذاحت كيا اس سے يه مراد سپيركر

مرتبغود كرليب كرسے نو تبسيدكا ثواب بائے لبعن علماد نے مكھا ہے كہموت كى تكليف اس سے زیادہ ہے کہ چھ موتلواری ایک دم سے لگائی جائیں .ایک بال بھر کرد مکیصوما کہ جسم اواس كيانسبت بجب بآل اكورف البي تكيف بوتى ب توخيال مي آسكتاب كرتمام م سے روح شیخ می سی تکلیف ہوتی ہوگی اور کوئی عذاب یمی مذہوتوصرف بہی تکلیف دنیا کے عیش تلے کرنے کوکا نی ہے حصرت ابراہیم ادھم کے ترک سلطنت کے بعدایک وزیرآئے ماس حا ضربوا اورعوض کیاکه آب نے بم لوگو ل کا دل نور دیا اگرسلطنت کے ساتھ در دیشی کوجمع سمياجا تا توكيا معن كقة تضاآب في ننبه مايا بعائى منكر كما ته كوئى كام نبيس بوسكمااً كم تم مجه كوابك فكرسے چھوڑا سكوتو ميں سلطنت كركے اوعدہ كرنا ہوں ۔ وزير نے خيال كياكون دنہوی فکرہو گی حیں میں ہم لوگول کی کوسٹسٹ کا دآ مدہو گی بہست دوش سے کہا حفرت فرطیسے کہا فکر بِهِ آبِئے قرمایا التّرتعا لیٰ قرآن میں فرما تاہے فریقؑ فی البعندۃ د فویق فی المسعیو پیمجے اس امر كى فكرسيه كە يىرىس فراپتى بىر بهول كا- وَرْبِيسْنَكُرْمِتِير بِيوگيسا اوركېچە جواب ما دىسكام بنمالم متعقدا كم منكر كيركا فريس أنا ورمرده معدوال كرناب أكرجواب مقول بنيس ملتا توبهايت محتى كرت ہمیں مسرکومونگری سے کو شنتے ہیں وہ ایسی مونگری ہے اگر میبالا ہر براسے تو ریمہ ہ ربیزہ کر دے ايك اور فرست اندهاا وربهره عذاب كيلة مسلط بوتاب ا درقيا مست تك عذاب موتا دہتاہے پھراس کا خال کرے کہ قیامت میں زین مثل گرم تاب کے ہوگی سب بیقار ہوگے مرمى وقتاب سي بيعيمثل ما نظرول كريكته بدول كيكس كوفرار وجين ما بوكاجب يواتعات بیش آنے والے بی توس نو اب غفامت میں پٹرے سورے بوکیا معانی کا پروانہ آگیا ہے اگر اعال صالحست اميد بخات ب تومعاصي كي وجرس احتمال مواخذه بمي ب معلوم نا مراعل داہنے ماتھ میں آئے یا مائیں میں ایک براگ نے کہاہے قیامت میں جس نے جو گناہ کیا ہوگا اس کی صورت نظرآئے گی مثلاً بدکاربدکاری کرتا ہوا نظراً بیرکاچورچوری کرتا ہوا معلیم ہوگا بعقائدمیں ايك يه ہے كم بل صراط برگذر مبوكا ابرا دسلامتی سے گذرجائي سے كفارو فامق كشاكت كو كوتے . نشعی جول جنيس كالماست اندر ره نرا خواب چوں می آید کے اہلہ ترا

ا دربیس مرتبه اس سے گنا میکسادر بروسکتے ہیں وہ تود لی کا مل مروجائے گا۔ حکایت مشہوتے كه ايك با دشا كسى دروليش سے ملاكه تے ايك مرتبه حب چلنے لگے تو فيقرنے ايك كولى مُنْفاكم ال کودی با دشا دیے درولیش کا تبرکت مجھ کمراس کو کھا لیا تھوری دیرے بی اس قدرغایت ہوت ہواکہ بے تا ب ہوگئے تمام بیبیوں اور لونڈیوں سے صحبت کی کین بھر بھی جین : آیا دل میں خی<sup>ال</sup> كمياكه فجه كوايك گولى سے بەحالىت بېيتى آئى مثاه صاحب د ن مېركنى گوليال كەلتے ہيں معلوم ہوتاہے بڑے بدکار مول کے درولین کوکشف سے بادشاہ کا خطرہ معلوم ہوگیا بعد کو حبب بادشاه سے ملاقات بہوئی تو در دلیق نے کہا افسوس ہے کہ ایک چلمیں شایدتم ہا دانتھال ہو عام سنية بى متّا تانكل كميا نوراً تخنت ملطنت جيوڙ جها اگرگونئهُ عزلت اهتياد كرليا لرڪ كود ايبهد بنايا چلتے وقت در دلین نے بہت می گولیاں دبیری تقیس اور کہا تقامیج شام ان میں ایک ایک کمالیا کرناعبادت کی توت رہے گی جنامجہ یہ روزان میںسے دوگولیاں استعال محققت کیکن خیرجی نه بهو نی ایک دن کم مهوا ا ور د وممرا گذرایها ل تکمی چالیسوال دن آبهوی اکیکن مو كم تعلق آثارة معلوم موئے جاليس دن جب يورك كذر كئے تو بادشا و درولي كے ياس مير حاصر بوئ ادر مدت گذرنے ورموت کے : آنے کا حال بال کیا ورولی نے کہا پیمقار مخطوکا جواب بقاكه په نیقر برا اید کارموگا بمتنین تو بپالیس دن کی مهلست تقی بیم بھی گولیوں سے تمپر کھیے ائرية مبوا مجه كوتوايك ساعت كالمهى اطبينان نبيس مؤتت كي يا دمين يرتعبي واخل ہے كەمعاملا كوصاف ركھے البینے ذمہم لوگول کے چوحقوق مول ال كى اطلاح البینے عزیم: ول كوكرتا ہے تاکہ اگر کسی کورٹم آجا نے تو اس کے بعداس کو دین سیر بری کرا دے صاحب قرص کی روح ج نت میں نبیں جاتی بلکہ جیب تک قرحن ادارہ ہوملت رہتی ہے افسوس ہے کہ جن ماں ہا ہے اس کے واسطے اپنے ایمان کو فدا کر دیا اُن کی روح کو بیمعلق رکمتاہیے درمختا رمیں ایک روایت نسل کی ہے کہ ایک ایک دائگ کے عوض میں جو تین بیسہ کا ہوتا ہے مسات مونمازی دلائی جائيُ گُياً جَكُل تولوگ اس كوبھى لازمهٔ ديامست سيحصة بين كسى كاحق المال كرديں مطال لعنى ظله اجاده می قبل شروع کرنے کا م کے جا نبین کی رعنا مندی مشرطب بعد کواپنی تجویم: سے دیدینا حرام ہے بلکہ حرکام کو بازار کے زرخ میں درست اندازی مترعًا جائز نہیں ہے مالک کو اختیارہے چاہے جمزی سے فروخت کے نرج توالٹرت الی کی جا نہے ان الله هر العالبات الباسط حقوق عبادا ای سخنوی ہے کہ محضوصلی الفرط الله علی من آ فروقت میں رکے گور جمع کور قرای کہ لوگور کر کو گا مجد برکوئی حق ہو وہ گئا مجھ سیلیم ہوت ہوں کہ تدیا مستبر محمد بند وارد گیرہ ہو اگر جو ظا بہر مرمعلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کم کاحق ما دلیا اسکن حقیق تسیر مربت برک طلم کا دار جم مہوت ہیں پرکوئی مقدم قائم ہو کہ یا برالال کے وارے نیا ہے ہوگئے کس کوکوئی کیاری ایسی ماکس جو آئے ہو گئے کس کوکوئی میا ہوا ہو گئے کہ دوا و واکس ول کی قدم میں گھریک جا النہ کے وارے نیا ہے ، مقدم

بترس ازآ دم طلودال کر بنگام دما کردن اجایت از در حق ببراستقبال می آید اسخه مرتر آیداز ظلمهاست و غم آن زبیب کی وگستاخی است بم

ایخ برتوآیدازظلساست دغم آن زبیبا کی دکستاخی است بم بعفن مسلمان سوديس مبتلار ببر مبهت كم ايسه ببور كي جوسود دينے سے بچے ہونگے جا نداد كو رہن کرنے میں مود دیتے ہیں بین اوقات می نئی جا رکاد برمائل ہو کرم کان کو وجا رکاد کورم ن کرد ہیں اور برموں سو د دیتے رہتے ہیں جب سوددینے کی برائی سنتے ہیں تواین مجبوری ظاہر کریتے بِس توبہبیں کرتے ایسے لوگوں کے حال سے صاف ظاہرہے کہ یہ لوگ توموت کے خیال سے كومول بها كتيحة بول محر أكرموت كوقريب وليتين مجعقة توكيول اس طول الل وبالمسف عظم يس مبلا موتے ايسے لوگول كا بجر اس كے كوئى علاج نبير كاس جائدا دكونورا بيح كر قرضه سے اي جان كوآ زادكري ورمة سودكا قصه عمنتم نهيل ببوسكنا أكركهيل سعدو بيربيسن كي اميدتهي توخرمدارى بى كواتنع صركك ملتوى كرنا چاہئے تقاجهال تك بخربه بهوامعلوم بواسے كاليے لوگ اکٹراپی پیلی جا کداد کو بھی کھو بیٹیتے ہیں مود لیسے ولے کومترگنا ہ ہوتے ہیں ان میں سے ا دنی ہے۔ کراپنی ماں سے براکام کیا اور ماتی ۹۶ اس سے زیادہ ہیں اور دینا اور لینا برابرہے لقول عليه السلام وهيرسواءً ' أگرمهاجن آپس بي بيجوير كرير كرس كسلم ك كوبرگزدوي. مذ دیا جائے تو کا رروانی کی ہزاروں تجویمزیں سمجھ میں آجا ویں لیکن دمین کی توفکر ہی جہیں سویے ہمیاری اِل اگر جھوڑنے کا ارادہ کیساجائے توسوبا تیں بکل آیئر کیکن بعضے ان میں سے خلا منہ و صنع مبول گی بھھرد صنع ہی کو اخت بیار کمرلو یا دین کو دنیا میں کو بی كسى بدعائق بهوجا تاسب توكيب كيا ذلت كوادا كرتاب برمبرما ذارجوتسا ل کھا ناگوارا ہوتی ہیں نمیکن دوست کی گلی نہیں چھوٹتی الٹٹرتعالے جو تیال بھی نہیں لگاتے

مبهت ا دروضع داری جع نبیر برسکیتر ۔

اے دل آل برکہ خراب انسے گلگوں باسی بلے زرد گنج بعد حشمت متاروں باسی

دمر ر و مسندل لیلی کهخطرباست بجال مشرط ۱ دل قدم آ نسست که مجنوں باستی

صافہزادہ کی شادی میں اگر کہیں قرص ناسلے تو اُخری بچوید بہی ہوتی ہے کہ ذیبن زلید نے کرکام کیا جا وے اور پر سب بلا صرورت برادری کی نوش کے واسطے کیا جا تاہید اللہ تفالے کی رصامندی کے واسطے اگر بیکام کیا جائے تو کیا بعید ہوتا ہوں کہ رصامندی کے واسطے اگر بیکام کیا جائے تو کیا بعید ہوتا ہوں جب ظاہراً کوئی امیدادائیگی کی بالفعل نہیں ہے توکس امید برتر بورمکان دہن کرتے ہو کوئی برزگوں کے باکس اگر کہتاہے صاحب ایسا تعویذیا وظیفر تیات کوئی مثال ہے کوئی کہے صاحب ایسا تعویذیا وظیفر تیات کہ قرمن ادا ہو جائے۔ اس کی تو ایسی مثال ہے کوئی کہے صاحب ایسا تعویذ دیجے کہ میٹا ہوجائے کیا منہ سے جھوٹے گا۔

چندامورلیسے عن کرتا ہوں جن کامرنے کے وقت خیال رکھنا بھا ہیئے ہماری حالت ہرافوس ہے کہ لوگوں کومرنا بھی ہمیں آتا۔ صحابہ مدب کھے ہے ہے ہے لیکن سمجھداد تھے برکیا مبادک سفریعت ہے جس میں مرخے کے بھی وت عدے بتلائے گئے ہیں جب کوئی ہیار ہو تواس کی عیاد ست کے واسطے جا نامنون ہے کوئی الی بات مدید کے بیل جب سے مرفیل کوکی قیم کا یاسس ہو بلکہ امید کی بات کیے۔ اکثر عورتیس مرلیفن کے پاس بیٹھ کرائیں نا امیدی کے کلمات ہمتی ہیں جس سے مرفیل کی دل شکنی ہوتی ہو تی فدائی کرے گا جو بی بخارجا برگا۔ شادع علیہ السلام نے جا نوروں بربھی رحم فرمایا اور حکم دیا کہ ایک کا جو بی بخارجا برگا۔ شادع علیہ السلام نے جا نوروں بربھی رحم فرمایا اور حکم دیا کہ ایس کی دل شکنی نہ ہو بھلا آتا و خیال کرتا جا ہیے کہ اس کا دل خدکھے جب الی نا امیدی کے کلیے اس کے میا منے کہ جب الی نا امیدی کے کلے اس کے میا منا کرتا جا ہیں کو مورورا بن جا ن کا اندلیشہ ہوجا نیگا۔ بلکہ ایسے الفاظ استعمال کونے جا بیش جس سے اس کو معلوم ہو کہ اب مرض بہت ہی خفیف ہے اوریس جدادی جو ایک گا۔

مسلمان کی دلداری پڑی عبادت ہے ہرامریں اس کا لحاظ جا ہیئے اس کی نسیست ایک کام کی باست عف كرتا ہوں حس سے یہ امر ہمل ہوجائے. دىكيھو شخص جا نتاہے كہ اوليا السُّر كى تعظيم صنروری ہے اورائفیں مسلمانوں میں اولیسابھی ہیں کسی سُے ماتھے پرتوںکھا ہی نہیں ہر شخص کی نسبت میں گمان کرے کرشایدیہ المٹرکا ولی ہویا آئندہ ہوجائے جب ایساخیا كرمة توكيون كسى كے ول كود كھائے المسلومن مسلى المسلمون بدا 8 ولساند حب كسى مرلین سے مایوسی ہوجائے ا درخوداس کی بھی توقع زلیست مذہبے توآخری وقست پس ان بات<sup>وں</sup> کا خیال رہے۔ اس کے سلسنے دنیا کی بات مذہبی بھلنے کو بی بات الیبی ذہبی جائے جسسے اس كى توجدا لى الحق مين فرق آ دے جيساكد داج ب ايك طرت بى بى كھرى كهدر بى ب يھے کس پرچھوڑ چلے کہمی بچوں کواس کے سامنے لایاجا تاہے تھوڑ اسا دفت کلم کلام ہیں صرف كرتا وه ببيار ومحبت بي جا تاسب اس مات كي كوستش چاسيئه كه خائمة توخير بربوجائ خودسي كم وغيره كوسامن منة لا وُاكْر دىكيمنا چاہے تو فورا دكھلا دو ناكه اس كے خيال سے بھى عبلہ بنجا ہو۔ ا س سے مساسعے النڈکا تام لوکلمہ پڑھو توبہ استغفاریکا دیکرکرولیکن اس سے مست کہو اس مضمون کوار دویس بھی کہوکہ اے الٹرمیرے گناہ معاف فرما تاکہ وہ بھی سن کر کہنے سکے قرآن مجیدخاص کریسین مشربیف قریب پڑھی جلستے۔ آجکل اس مودست سے جا ہلول کو بڑی وحشت ہوتی ہے بعضے برا مان جاتے ہیں اور نعوذ بالتٹرنا مبارک سیحضے ہیں۔

اس پرایک نصر باد آیا دہلی ہیں ایک ڈوم نراوئ میں آتا تھا حافظ صاحب کہردکھا تھاکہ جی دن وہ مورت آ دیے جومُردوں ہر پرط سی جاتی ہے مجھے خبر کردینا تاکہ ہیں اس روز نزآوں لوگ اس کو مذاق ہجھے ایک روز پوچھے لگا حافظ صاحب وہ مورت کہ آجا گیا اوہ تورات کہ تا جائے گیا دوست آتا کا میں اس انہوں نے کہا وہ تورات پرط می گئی سے تھی ہوا اس محکم کے مسلم اس کے مقرر سے ملا یہاں تک کہ میسرے روز مرکبیا ۔ برمورت اس وقت کے واسطے اس کے مقرر فرمائی گئی ہے کہ اس میں بعث و انترکا ذکر ہے تیا مت کے حالات ہیں اور آخر ہی ترمیاک الفاظ بھی سبی ن السن ی بیس کا ملکوت کل شی والیت توجعوں ما نہایت ما من میں بعد و تا ترب ہوجا دیں ۔

رس جنت کا ذکرکر ہے اور دوزخ کا ذکر مردہ کے سامنے میں ایم نکت اس میں ایم نکت کے ایک اس میں ایم نکت ہوں ہے ایمان کے لئے دو چیر بیں صاور کی ہیں خوف وامید خوف اس غرض سے کرگنا ہوں کو چھوٹہ ہے اورا عمال صالحہ کی طرف متوجہ دسے مرتے دقت اعمال کا موقع نہیں ڈرانے سے چھرکیا نیتی ہوسکتا ہے بجز اس کے کہ ناا مید ہو کر سے ایمان مرسے سے ان ان اندریشر سے معقول ہے اگر خورکیا جانے توسید حکمتیں تھے میں آجا میں ۔

(۲) قریب مرفے کے منہ قبلہ کی طرف کردیں۔ اگرمردہ کے منہ سے کوئی کلکھ کا کھا کا کا ہو یا کلہ سے الکارکیا ہوتب بھی غیبت نہ کریں کیونکہ وہ معان ہے۔ جب بیا ری میں معندور تھا تواب تو بدرج اولیٰ ہونا جائے اور قلب کی بم کو خرنہیں ہے۔ حضرت مرشدی حاجی صاحب بیان فرملتے تھے کہ لو ہا دی میں ایک برزگ تھے جب وہ مرف کے تولوگوں نے کہا حضرت کلم پر ایسے آپ نے منہ پھرلیا۔ پھر کہا گیا۔ پھر آپ نے منہ بھرلیا لوگوں کو نہایت جرت ہوئی دل میں کہنے لگے اب کیاا میدہ کر جب ایسائٹن کی مرف کا مل کا فرجو کر مرسے۔ میا بخی فور محمد صاحب تشریعت لائے پوچھا خاندہ احدب کیے ہو کہنے لگے الحدلٹ اور کہا حضرت ان لوگوں سے فرما دیے کہ جھوکودی نہ کریں برمجھ کو مسی سے اسم کی طرف لاتے ہیں۔ متبعد،

## د منت بومی چول رسسیدا زد مست مشاه با ئے بومی اندرال دم مشرم سکا ہ

جب مثا بده ہوگیا بھوائم کی کیا صرورت ہے ایسے مقام برتویہ تنزل ہے۔ اگر موت یں بختی ہواسس سے بھی بدگما نی مذکرنا چاہئے۔ کیونکہ بعض روایا ت یں آیا ہے جب کی بندہ کا درجہ بڑھا نا منظور ہوتا ہے اور اس کے گناہ بہت ہوتے ہیں سکرات کی تکا کھت ہوں کا کھت او ہوتا ہوں کا کھت او ہوتا سے اس کے گت ہوں کا کھت او ہوتا سے اس کے گت ہوں کا کھت او ہوتا سے اور دنیا سے اور دنیا اس کے گئا ہوں کا کھت او ہوتا تاہے سادی خرا بیاں جا است کی ہیں گرم علماء کی صحبت اختیار کویں توصروری بایش سب معلوم ہوجا ویں مکین لوگوں کوتو علماء کی صحبت اختیار کویں توصروری بایش سب معلوم ہوجا ویں مکین لوگوں کوتو ہروقت یہ خوف رہتا ہے کہ ایسا مذہومولوی صاحب کے کہ بیٹھیں میاں تمہادی

صورت خلا ن مترع ہے، با جا مرخلا ف سنت ہے برخلات اس کے اگر کوئی طبیب کہدے كرميان تم يرمودا ويمت كاغلبمعلوم هوتاس جلداس كاعلاج كرلوالساء بوكرمن برهم جائے تواس کو برطی مشفقمت سیمعتے ہیں افسوسس ایمان کوبدن کی برا برجی عزرم بہیں ر کھتے اگران توگوں کوئیم کی برا برہی ایمان کی محبت ہوتی تومولولوں کی نصیحت پر بران مائة او برى مثال سے معلوم ہوگيا ہوگا۔ مردہ پرتكاليف دغيرہ ديكھ بديكماني مكري بعض ا وقاسة ا ولياء الشركوخود ابنا حال نبيس معلوم بهوتا كرمي كس ورح كا بهول اس مي بهبت سي حكمتيس المصلحتين موتى بين يعف اوفات كيى نوكركي خدمت تم كوليسندموتي ي اوراس کواپنے دل میں بہت مجوب و عزیر مجھتے ہولیکن اس کے سامنے اپنی توج و جست کا اظبا رہیں کرتے ایسا ، ہوگگستاخ ہوجا ئے ادرکام میں بے پر دائی کرنے میے ہے معا ما لیعن لوگوں کے مساتھ النٹرتغالیٰ کی طرف سے ہوتاہیے۔ ایک برزگ کیم الدیّرُ صاحب تھے ان کواس کی نہا ہت تمنا والیحائمی کمسی طرح بیسعلوم مبوجائے کوالتدیق کے نزدیک میراکیا مقام ہے ایک مرتبہ ان کے لیک مربدان کی اجازت سے کسی دوسر بزرگ کی زمارت کوسکئے انھوں نے دریا نت کیا کہوبھائی تمقارے یہودی پیراچھیں انھوں نے اس وقت بہرست صنبط کیا جب واپس آئے تو پیرنے پوچھا کہ و ہا ل گئے تھے کہا منرت کیا تو تھا گروہ تو برائے ہی گستاخ ویے ہودہ معلوم ہوتے ہیں، انھوں نے کہا کیا معا لم ہوا کہنے لگے حصرت آپ کی شال میں الین گستا خی کی جس سے مجھ کونہا رئ بوا. بيرن كهاكياكها اصرارك بعدكها حصرت انعول في آب كواس طرح يوجها سریمتی رہے بہودی بیرا چھے ہیں۔ پیرکو پیسنتے ہی حالت وجد طاری ہوگئی۔ یہ ایک رمزتھا دونوں برزگوں سے درمیان انھوں نے یہ خبرکی تھی کہتم کونسبست موسوی حا<sup>ل</sup> ہے لیکن پینسینیں بھی رسول التُنصِلی السُّعِلیہ وسلم سے ذرنعیرحاصل ہوئی ہیں آ پیکا کی ذات مبارك سع فيص آياب يغف اوقات جن كي يدنسيت موتى معمومي عليه السُلام كا تام کے کرمرتے ہیں۔

ورني بدحال بخسة بيج خام يسمن كوتاه بايدوالسلام

آیک اس بات کاخیال چا ہیے کہ بعد مرفے کے اس کی تعربیت کریں۔ عد میٹ سڑیف میں آ یا ہے کہ ایک جنازہ گذرا لوگوں نے اس کی تعربیت کی آپ نے فرمایا دجرت صحابہ نے عوش کیا حضرت کی الیک اورجازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی آپ نے فرمایا دجرت صحابہ نے عوش کیا حضرت دسی است ہے ہوگئی اس کے واسط جنت داجس ہوگئی اس کے واسط جنت داجس ہوگئی اس کے قادیم کی سے برائی کی اس پر دوزن واجب ہوگئی اس کے شاہد کی الاج ہیں۔ داجس ہوگئی اورجی کی تضارا کی کی اس پر دوزن واجب ہوگئی اس کے شاہد کی الاج ہیں۔ کم معظم میں اب بھی یہ دستور سے جب بازار میں اور جرام میں ان مورسی دکا ندار ہے۔ یہاں لوگ کھار کی رسیس ہندوں کی تقلید کر سے میں اور جرام میں ان سے نیوجی جاتی ہیں بعون ہیں میں ہندووں کی رسیس ہندوں کی تاریخیں پرنڈ توں سے پوچھی جاتی ہیں بعون سے بر ہیر کر ہے ہیں۔ بعون جاتی ہیں بعون سے بر ہیر کر ہے ہیں۔ بعون جاتی ہیں بار سے بر کر ہے ہیں۔ بار کے بر ہے ہیں نام ہندوؤں کے سے رکھتے ہیں۔

جوزیادہ تہذیب وتعلیم کے مدی ہیں دہ ابنی شان کے منارب نصاری کی وضع اختیار کرتے ہیں گھانے میں چھری کانے استعال کئے جاتے ہیں گویا این ابخام کی جردیتے ہیں کہ ہم چھریوں ادر کا نشوں کے عذاب کے مستق ہیں۔ لباس میں کوٹ بتلون کو بسند کرتے ہیں۔ لیسے ایک شخص ایک مرتب میرے پاسس تشریف لائے کئے کوئی کرسی دغیرہ نہ تھی بہت دیر تک میرے پاسس تشریف لائے کئے کوئی کرسی دغیرہ نہ تھی بہت دیر تک دفعہ کھوٹ دے جب زیادہ دیر ہوئی ادر بیٹھنے برا صرار ہواتو ایک دفعہ ایک وقتی اور کری کوٹ ایک ایک میلان مرکز کی طاب بوتا ہے اس وجہ سے گرنا تو سہل ہوا لیکن اٹھنے میں بے چا دوں بھیبت ہوگئی۔ انگریز جن کا لباسس ہے ان کواس کی کھی صر در سے نہیں ہوتی ہے۔ ہوگئی۔ انگریز جن کا لباسس ہے ان کواس کی کھی صر در سے نہیں ہوتی ہے۔ ہوگئی۔ انگریز جن کا لباسس ہے ان کواس کی کھی صر در سے نہیں ہوتی ہے۔ مراج ان کے گرم ہیں اسس دجہ سے جگلوں میں رہنا پستد کرتے ہیں طاب

اس کے کہ ایک شان مجھی جائے۔ اور حاکم وقت کی تقلیدہے۔
ایک شخص ریل میں کتا گئے ہوئے بیٹھے تھے اور طا ہرا وضع بھی ای منطقی جس سے مسلمان سبھے جاتے۔ ایک دوسرے صاحب گئے تو آب نے ترکیات کی کہ آب نے سنت سلام سے کیوں پر ہیسند کیا انھوں نے یہ عذر کیا کہ حضرت میں نے مسلمان بہنیں سجھا تھا کہنے گئے کیا اسلام صرف وضع سے معلوم ہوتا ہے اور کہن گئے میں نے سناہے حدیث شریف میں مذکورہ معلوم ہوتا ہے اور کہن گئے میں نے سناہے حدیث شریف میں مذکورہ کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرسٹنے نہیں آتے ہیں یہ خیال کرکر کر جب کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرسٹنے نہیں آتے ہیں یہ خیال کرکر کر جب کہ احتار کھن احتیار کیا میں نے کتار کھن احتیار کیا میں جو فرسٹنے کی موت کی جوان لکا کے گا وہی آپ کے دا سط بھی کا فی ہوگا۔ کئے کی موت کے موت کی موت کے گی جان لاکے گا وہی آپ کے دا سط بھی کا فی ہوگا۔ کئے گی موت

حکایت دو ایک بردگ کے ذمانے میں کوئی کفن چورم ہودتھا اوروہ ان کا عقیدت مندہی تھا۔ ایک روز ان بردگ نے چورسے کہا کہتم ہما دا کفن بھی کیوں چھوڈ و گے۔ کہنے لگا حصرت آپ کیا فرماتے ہیں آپ کے ماتھ ایسی کستانی کرکے کہاں رہوں گا۔ درولیش نے کہا تھا دائجھ اعتباد ہمیں مجھ کو اطمیسنان ہمیں ہوسکتا۔ چورنے کہا آخر آپ کوس طرح اطمینان ہو کہا آجر آپ کوک طرح اطمینان ہو کہا آجے ہی صبحے۔ ایک دورد دولیش صاحب کا انتقال ہوگیا اطمینان سے لئے یہی صبحے۔ ایک دورد دولیش صاحب کا انتقال ہوگیا ادرکم تھورا بنی حسب عادت کفن کی ف کریم گئے جب ہی اندر ہا تھوبڑھایا ادرکماکیوں صاحب ہی تھمہری تھی۔ انہوں صاحب ہی تھمہری تھی۔ انہوں صاحب ہی تھمہری تھی۔

بدعبدآیاتهاد کمهوبهم سے رو پریمی سلے جبکا کھالیکن مجھر بھی اپنی حرکت سے باز آیا- ہم نے تو ہنسی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھالیکن وہ ایسا بردل کھا کہ مزی گیا ہمیں تو محض اسے مطلع کرنا تھا کھن کا بچھ ایسا خیال مزیقا.

> عریاں ہی دفن کرنا تھا ذیرزس مجھے ایک دوستوں نے درنگا دی کفن کی خ

خلیفہ کوحکم دیا کہ تم اس کی بجہیر ویکھنین کرد ا درمیرے پاس دفن کرنا۔ مجھے ہا تھ میکر طستے کی لاج ہے میں اسس سے واسطے بخشش طلب کرد ل گا۔ بر درگول سے تعلق رکھنے کا یہ نفع ہے۔

ایک صروری امریہ ہے کہ کفن دفن میں دیریہ کی جائے اس پر گوشست ویوست بگرہ جکسلے کا احستمال سے۔ ید پوسے آب وہوا کے نراب ہونیکا بھی اندلیشہ ہے۔ مشریعت نے ان امور پرکیسی توجہ ورما بی ہے بہی پر د د واری سے اگراہ لادماں باب کو ایسی رڈی حالت میں آین آئیں دی سے دیکھے گی تواس کوکیسا صدم۔ ہوگا یا نفرت ہوجہئے گی۔ بعض اوفا سنہ مكوفى ايساماده موتاسيحيس كا شرس خراب بدبو آجاتى بعنق لات کو دوسری جگہ لے جلتے ہیں اس خیسال سے کہ ماں باب کے یاسس دفن كمين كے ، كيا وہال بھى مال كا دوره يف كا . أكر منع كياب أ توسخ ت سمجھتے ہیں حالاتکہ حدمیت مشریف میں ہے مومن کے واسطے گھرسے اس کی قبرتک فر<u>منت</u>ے د عا د استغفار کرتے ہیں اس سے ظب ہرہے کہ جس قدر زیادہ فا<sup>مل</sup> ہوگا اس کی ہے ست کا سامان ہے یہ بڑی نا دانی ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی مصلحتوں میں دحسل دین اگرکوئی با ورجی کھانا پیکا تاہے ٹوکوئی اس کے کام میں دخل نہیں دیت. اگر الجینے کمی اچھے خامصے مرکا ل کے گرانے کا حکم دیے تو فورًا اگر لاکھ روپیٹرکا مکان ہوگرا دیا جاتا ہے۔ مة معسلوم النثراء رسول النثر صيلے النثرعليه وسلم كاموں بي وحسل

ویے کی کیول جراءت کی جاتی ہے برس کومعلوم ہے کا نسان کی ملقت قاک ہے اور زین اس کی اصل ہے اس لئے جہاں تک جلدمکن بوسکے انسل بیں بہن<sub>ے</sub> دو کیا بری مهم ہے کہ مردول کوعور تول کے اختیارین بھوڑنے ہیں حور تو کوان اموریں برگرز دخل ہونے و ان كورد نے جھيكے دو عاقل مردول كوجمت كرو . بعدمرنے كے نورا استام تجبير دكھين ترع كردو ـ جب لیکرچلو توجلدی چلومد میٹ مشریف میں بے مُرد دل کوجلد قبر کی طرف لے چلوا گر نیکے ہے تواس کی راحت كى طرف جلد لىجادُ أكر مدية توعيدا بي كردنول كواس مجهورًا و. أكر اليهدية توانعام وأكرام كى طرف ليجاتے ہوجيسے بيا سيكو بانى كے ياس دارالظلمت جب كو مجھ ہوئے ہو وہ موس مے لئے بڑی نورانی ۔ بہ - ایک روزشاہ اکب کی اِت میں آنکھ کسل کئی چراخ کل ہوگیا تھا بہت تُعبرا بي ته إدا في فوراً جماع مدوش كرايا ، بيربل كوبلا يا وركباكه اس اندهير بي كود مكي كم مجوكو قبر کی تارکی باوا کی جس سے نہا بت وحشت ہے . خلانے دشمن کے منہ سے بی بات مکلوادی اس منے کہر بہضور سلمانوں کی قبرمیں اندھیرا ہی نہیں ۔ آپھے ہی جملی انٹرعلیہ دسلم ہی ہوں سال کی روشنی جیسے آب و باب بھے ما تھوا ب تک قائم ہے اس طرح جہے آپ زیر زمین تشریف کے میں وہی روشی زیرزین موجود ہے۔ سے سلمانوں کی قبریں روشن اورنورانی ہوجاتی ہیں. اگرچہ یہ بات اس<sup>نے</sup> خوس الديس كهي للكن سي كهي في الحقيقت حضور صلى الترعليه دسلم كي ذات مبارك ايسي مي ب جس سے قبریس روشنی ہوتی ہے۔ مرد سے جب فرستے پوجھے ہیں من ھ ناالرجل مؤن جواب مين كتله يهمارك بى عليالسلام بير. نوراياً ن ساسجواب كى توفيق موقى ب-یا حضور النعلیہ ولم کے رو منہمبارک سے اس کی فبرنک بیردے اٹھ جاتے ہیں اوربیصور مبارک کود کمیولیتالہ۔ اس طرح زبارت کی ا مید پیسلمانوں کوموت کی تمنابھی جا ئزہے کسی نے سوق مركيا خوب كهليع سه

سنتے کہ مثق دارد ناگذاروت بدلیاں بخنازہ گرنیا فی ممزا خواہی آمد ایک زاب رسم موت متعلق بہ ہے کہ موت کی خبردور دراز تک ی جاتی ہے باہر سے وگوں کی آمد شروع ہوجاتی ہے گھرولسے کو مہما نداری کی فکر میں ایک دوسری مصیدمت بیش آتی ہے آئے لیولئے جاتے ہیں والنے دلوائے جاتے ہیں شادی کی طرح جنس کا ہمام کیا جاتا ہے ادر مہما نوں کی آمیانش کی فکریجانی اس سے بھدار تنخص خیال کرسکتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے آنے سے اس صیبت زدہ کا عم غلط موقا يا اور ملاكا سامنا بيريم وبيوه كامال اسطرح برباد مهو تابيراس كي صلاح يول موكت بيروي ا فارب کوموت کی اطلاع دی جائے اورساتھ ہی اس میں یہ بھی لکھد بیاجا ئے کہتم ہرگر بہا ل کا ارادہ تركرنا جمنع مولوليول سيمما نعست سي جد سنه والاتوسم ا واكر في كوجا تلب وربة بعدم جا فيكياك بال جانے كى اب كيا حاجت ہے اس كوسنكر خوش موجا يُرگا كا كيك در دمرى كمّى أكر بالنرص تارا خرجى مؤكاة مصنا لقرنبيس خدا ورسول صلى الشعليه وسلم كارصنا مندكرنا مقدم ب يرنبيس بوسكتاكم مخلون مجمی خوش مها ورالترورسول ملی الشرعلیه وسلم سے احکام کی پوری تعییل موجائے۔ اگر السري يجه تعلق بع توكو في دقت و دمواري نهيس دنيايس اگركوني كسي برعاش بوجاتا تواس کی دصلکے مقابلہ میں کسی کے ملامت ونفیعت کی پرواہ نہیں کرتا اگراس محبت میں یہ ا مور بین آویں توکیا عجب ہے۔ ایک ایم یہ ہے کہ مرفے کے ساتھ ناج وغیر قبر برایجاتے بال یں اظہار دیمودکی نیست ہوتی ہے۔ اگرکوئی اس نیست کا اظہار کرے تواس سے پوچھا جائے كراكرصرف ايصال نواب مقصود تحاتو قبرتك يجان كيام مزورت تيى ايس طريق اختيا كمينے چاہئيں تھے جس سے ثواب نريا دہ ہوتا ميد فات بيں سب جلنع ہيں كاخفا بہتر ہے۔ با وجود انکارکے منکرین کے دلاین نیتوں سے خوب دا فف، ہوں گے یہ اٹاج مرہے کے واسطے ہوتاہے یا ہرادری کے خوت سے اور ملامنت سے بجے کے لئے اس طرایف کہ باس چھوٹردینا چاہئے اور ہرگرکسی ملامت گرکی ملامت کا خوف نذکرنا چاہیئے اس کاہرگزا تظا مذكرنا چاہيئے كرميلے كونى دوسراكرے برادرى كے براكہتے كانون سے الشرورسول لى الترعليه وملم كي خفكى كاخيال نهيس بهت كروال رسوم كفاركو حيود دور اس مين تمها رسه دبن دنيا کی سلامتی سیے۔ ایصال تواب سے متع نہیں کیا جا تالیکن اس میں نیست اظہار دہمو دیہ ہو بالخصوص غريبول كواحكام مثر ليعت بمرزياده توجه سيعل كرنے كى عنرورت ہے كيونكہ امير توابيغ غميس يهال كيح عيش تعبى المصالي الديمهماري مسب الميدي آخرت بربي تحصري

تمهيدوعظ غؤدالعيب

(بجنم عين عُود )

شکتب: انٹرف علی عفی عنہ ۱۰ زی تعدہ مصفح المام مقام تھا ہ بھول

سلسلة التبليغ كاوعظ مسمًى بهر عود و العدي

لِب \_\_\_\_\_ عِد اللهِ الدَّحْلِ الرَّحِيمُ

العدد الله عدلاً ونستيد ونستغفره ونؤمن بك وستوكل عليه ونعود بالله من مرور انفسنا ومن سيات اعمالنامن عده الله فلامضل لمرومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الد الاالله وحده لاشربيك له ونشهد ان سيدن و مولانا محمد المراحد المابعد فقل قال الله تعالى لن يتنال الله كومه كوري من الله كومه المرابع من فقل قال الله تعالى لن يتنال الله كومه من فقل قال الله تعالى لن يتنال الله كومه منال من المرابع من فقل قال الله تعالى لن يتنال الله على منا

هَ لَ كُورِ وَكُنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَمُرْجِهِم اللهُ ا

اس آیت میں مجھ صنمون قربانی سے متعلق مذکورے قرب وی البح کے سبب اس بیان کواختیاد کیپ جا تاہے کہ مامعین ابھی سے اس کے ابنا مہے سلے آماده دوجا دبر بصاصل اس آيبت كا قرباني كى بعضى غايتوں اور حكمتوں كابيان فرماناسیےا در گو**آ بیت موقع ذ**کر حج میں وارد ہے۔ مگرخود **ا**ن حکمتوں ہے ہیال میں شخصیص حج کی مقصود نہیں گو حج کو بھی مثابل ہے اور جا صل ان حکمتوں د دامرہیں ایک امر ماطنی ایک امرطا ہری امرباطنی منیت تقرب واخلاص ہے جس کو أيك عنوان عام لعنى تقوى سع تعيير فرما ياسيح كريد دوتر ل يعي بيك تقرب واخلاص اس کے اعلیٰ شعبوں سے ہیں اور باطنی ہیونا اس کاظا ہرہے متنا ہدہ تھی ہے کہ قعل قلب سے اور حدیث ہیں تھی ہے اِٹ التّقوٰی هٰهُنَا دُراَشَادُا کی صَدَدِ ہِ رَبْقُولِ اس جگههه آب نے اپنے میرینہ کی طرف اشارہ فرمایا › اس کی مقصود بیت کوا**ہ** پر کی آبیو يس تغظيم شعائر سيے كه وه تھى المربطن سبے اورائس آميت ميں اس عنوان سے بيان فرما يائي لَنْ يَّنُ لَ اللهُ لَحَوْمُ هُهَا الحِ (النَّرْتِعالِ لِيَسْمِياسِ ان كَالُوسْتَ فِهِيرِ مِينِحَيّا) أور امرطاً مرى ذبح كے وقت الله تعالى كاتام ليناجس كواد بيركى آينول بير ليك كوروا شعرالله عَلَىٰ مَادَذَ قَهُ هُ مِنْ بَهِيْمُ فِهِ الْاَنْعُامِ وَ مَاكَهُ وه ال مخصوص جوبا وَل يرابِ لِنَاكِما تام لي جواس الكوعطا وملئے ہیں، سے اوراس میت میں لِتُکُرِد واملاء رَناکہم اس بات برارسکی بڑا نی بیان کرہی سے تعمیر ز ما یا ہے اور بیرام رطا ہری تعنی خرکہ اسم اللہ اور تکبیران تراسی امر باطنی تعنظیم مالقلب نیت تقرب د اخلاص کا ترجمان سبعی اسی لمنے موضوع ہے کہ اِس سے اُٹس کا اظہار پروکس ان میں ماہم دا دمدلول کاساتعلق ہے میں ان بی حقیقی استحا دا درا عتباری تغایر ہے اس اعتبار سے یہ ولو حكمتي ايك بى **حكمت بي ا در ب**رحيندكه ظا براً عَلى مَاهَد نكو داس بات بِركهم كويدايت كى مطلق بدآبيت كومثا ملسي كيكن خصوصيت مقام وكقلعن ابل لتفبيرسے اس كى تفبيرخاص بيم

عَلَىٰ مَاهُ دُكُوْمِنَ اللِّهِ بِهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (اس بات بِهُ دَمَّ كُواللَّهُ لِمُ ذَرَحَ كُمِية كَاتُوفِق دى) جس کا حاصل یہ ہے کہم اس بات برالشرنعالی کی بڑائی کردیعی ذبیحہ برایشر کر کہو کہ سے تم كواس فعل موحب تقرب كى توفيق دى چنائخ أكروه توفيق مدد يتق توممكن بي كليف كراح تم ذبح ہی میں شہات تکا کیتے یا ذبح کرتے مگر نعیرالٹٹر کے نام یا الشوی کے نام یم ذبح کرتے یا تيت درست مزموتي ياتوباكل خلاص منهونا ياكابل مزموتا جيس معض لوك ردى جالودي كميتے بيں چوعلا مت ہے محبت كى كى اورس قدر مجت كم جو گي اسى قدرا فلاص كم برد ما ہے كيونكم اس بن آمير ش بوگي غير كي مجست كي اوراس غيركومن وجه تقصور يحيف كي شلاً ما ل أكراس كو مقصود مذبهونا تورةى كيول ومعو ترصناغرض يثل اخلاص كصماته كرزا توفيق بي بيرو توفيع بس اس توفیق برتم حق نقال کی دل سی تعظیم کروا و مذبان سیمی المشرکه کراس کا اظهار كروليس بيلفيير سي على كاهدائكم واس بات يمركه اس نيم كو توفيق دى) كي اولاس تعظيم وتكبير كى مقصودىيت كأس سے بھى بية جيلتا ہے كہ ان ايام ميں دورسرے طرق سے ية كبيرشروع ہونى ببر جنا بخرا يك توعيد كادد كار مفريكا كباجس ب أيك تو بكرات انتقالات مشرك تميري بعن جيسى ورنمازول مين بين اوران كے علاوہ تبكيرات زائدہ تھی ہن جن كا عردائم كے نزديك مختلف بامام صاحب كنز ديك جه تكبيرين بين جؤنما زكى كياره تكبيرول سحرا تهل كرمتره بوقى بين جوركعات وانض كے برا برہونے سے ايك مهم الشال عدده ا در دور راطریق اس کی مشروعیت کابید به واکدیدم عرفه کے مشروع سے ایام تشرلق کے خاتمہ تک ہرتما ذکھے بعد ہا وا زبلند تکبیر ہی جاتی ہے۔ بمساط کی یہ ہے کہ عيدگا «كے استہ بن من مهم کہ جاتی ہے اوراس مكبير كے اشتراك سے ذبح اورصلوہ كاجو بابهی تناسب معلوم ہوتا سے مولاتا د دمی سے آرشاد میں اس کے تصریح بھی ہے۔ معنى تكبيراين ست ليه أميم كاى تعدابيش توما قربال شريم بمجنيس درذبح نغسكشتني وقت ذبح التُدَاكِيرِمسِكِينُ گوی النّداکبروایس شوم را سرببرتا وار برجال ازعنا تن چواسمعیل میروخلیل کمدجال تکبیر برجیم بینیل

μ

بمجوامعيل بيشش سرب شا دوختران بيش ينشيش عال بده وتكبركى حقيقت يربيه كدا ك خدائمها المصاب من فربان موست بين وبحك وقت تو تكبير كبتاب ايسے ذريح لغس كے وقت جومار في كے لائق مے التراكر كہوا دراس منحوس کامسرکا شدا ورجان کوتکلیفت سے رہائی دے شان سلمی ل سے اورجان ما سند خليل لترك كي جان نے تكير بررگ جم برما نندائيل ابنا مراس محبوج قيقى كے سلمنے ركھ ا در بنسی خوشی اسکی تلوار کے سامنے جان دے ، اور آگر لِنِکَیِرِ واللّٰہ دِمَاکہ اللّٰہ کی بڑائی بیان کرو ، کو جوكة أيت مين يمكوره ان سب تكبيرات صلوتيه وغيرصلو تيرك لئ عالم بيا جاف جيب اكرة أذكرها اللهُ فِي كَيَّاهِ مِعْدُ وْهُ احِدِ (اورحيدون التُدني إلى كازكريرو) بس ان ايام سے سب وكار و كبيرات بالاجلع مراً دہیں توتقر پر آبیت کی اس طرح ہوگی کشیرانعام اس لئے ہوئی کہ بھکو بکیر قوصوسے چنائخ بہنے دورسطرق سے اس کمیرکومٹروع فرمایا ہے جو ملامتے اس مقصوبہونے کی اور استسيخرللذ بحسي ميقصوه وصل ببوتاسياس لية است قصود كي خفيل كميلة بم في الغام رچوپلستُ كومسخ كرديابس آيت بن تتل جوجا شع كد. ان ايام ك تمام طاتباكو قربا في كوبهي تبكيرات يحرصالوتيكو تبكو كأورصلوة كوبعى جيساكاس كى ددليف لينى عيدالفطرى تما زكوبعن مفسرَّين سلَيَم ود مَلِقروكي آيت شَهُرُّ دَمَعَّاتَ الْكَنِي ٱنْزِلَ فِينْ الْقَرُّ أَنَّ الْحَرْدِمِعَالَ كاايسا مهيبة بيجس بن قرآن نادل كياكيا) بين جوايسا بى ايك جاديينى لتكبودا الله على مَاهَد لَكُوْرُ رَنَاكِتُمَ اللّٰهُ كَى بِرُوانَى بَهِ إِن كرواس بات بِرَداس فِيمَ كوتوفِيق) واقع سے اس كا مدلول تغيير كهابيها دهران دونوں يوم كے تعض احكام كا اشتراك اورا دھران دونوں ہيں ہ حلكا اثنتراك اود كيم حيلهودة يقره كامف يصلوة العيديهوتا اس حبله سودة حجيج كمثمل لصلوة العيدم وفي كو قريب كن ديراب إس اس تقرير بيدا يبيت مركي ان ايام كي ديم كي طاعت كوابك باطن جس كي يتبيرين بين نيت تقرب اخلاص تعظيم بالقلب اورا يكطلهر بس كى يتجيرين بي صلوة ، تكبيرات تسميه للذبيه ( دبيج بيم الله يم هنا) بس سامين كوان ايا یس دونوں امرکی رعایت صروری ہے منصرف طاہر پرکفا بیت کریں کر قربانی اور نمازکا نام کرلیا اوربس اور نہ مرعیان کا ذب کی طرح نرم باطن پرکفایت کریں کہ اضلاص ہی اصل ہے اور بہم

اس اصل کولئے ہوئے ہیں کہ یہ اعتقاد نری گراہی ہے وعظ دوح الارواح اس جامعیت کی منرورت کے میان میں قابل ملاحظ ہے اورخود قرآن ہی کیسا اس میں واضح ہے کہ آیت میں دلو امرسة مفيعي التعرض بيج الترنعالي تم سب كوفهم ليم اورد د توں طاعتوں کے جمع كى توفيق دے۔ اب بی اس تقریر کوئم کرتا ہوں اور اس کا نام عود العیدر کھتا ہوں اس لئے کو تھے دومعے ہیں ایک خوشبوئے خاص دوسرے سازخاص اور چونکہ بیتقریمی تل ہے دو طاعت کے بیان میں ایک ذریح جس میں اراقة دم دخون بہانا) ہوتا ہے اور یہ دم نی مبيل الترب اوربيض دمار في سبيل التركي نسبست حديث ميس بع لو في و التّرام وَدِیْحُدْرِد نِبِهُ الْمُسْلِطِ (اس کارنگ حول کارنگ ہے اور اس کی بومشک کی بوہے)۔ بیس اس دم ذبیحرکوبی مشابهست دم شهیدر کے سبب حکماً خوشیو دار قرار دسے کرود موضتی سے تنبیہ دی گئ اور عود سے یہ منابست بھی گئی کہ ایک توعود کوآگ سے مناسبت ہے اور دم طِحال وكبدوكم ذبيح كوهي بوجه بكلئ جانے كيا كست للبس ب دوسرے اس عل کی جرزارجنت میں ہے اورجنت میں عود کا سلگنا حدیثےوں میں آیاہے موطاعة ادا قة كوتوغود كے ايك منتے سے مناسبت ہوئی دوسری طاعت بعنی تكيرصلونتيرياغير صلونتيراس كوجهر كمصبب عودك دوسر مصف سيمناسبست مونئ دوسرى طاعت يعنى تكيير الغير يأغير الوجرك مبب عودك دوسر مصنع مناسب اس ليے اُن معانی کی دعایت سے اس کا یہ نام منا سب ہوا نیزلفظی بطا فت اس نام مين يهب كهاس مح تصل والى عبدالفطر محتصل وجربيان مواتها اس بيان كانام عُودالْعَيْدَرِ كُمَا كَيا أيك حركت كى نبد بلى كے بعد كويا وہى نام اس كا ہوگيا اوراس يىن يهت بدنه كياجا دے كه عُودتو آلات محرمه سے ب طاعت كواس سے تشبيع دينا تعلات ادب ہے بات یہ ہے کہ مجازات واستعادات وتشبیہات میں الیت تنگی نہیں خود قرآن جمید میں متباع کی مذمرت ہے اور صدیبیٹ میں امراَ ۃ صالحۃ رہنیک عورست ) لو نینر اَ اُمْتَاع (بہتر لونجی) فرمایا گیا ہے۔ خود حضور صلی التّدعلیہ وسلم کا عید ہی کے متعلق ارشا دسے رکی تک موین کوهان اعیان کا دہر قوم کے لئے عیدہ اور ہماری بیعیدہے

السَّنَفُ وَالْخَنْجِورِ يُحَانَفُ الْمُنَا الْمُنَا عَلَى الْفُرُجِينِ وَالْآسِ السَّنَاجَةُ وَالْمَنَا وَكَاسُنَاجَةُ وَالْمَا الرَّاسِ الْمُنَامِنُ وَقِرَاعَ لَمَا الرَّاسِ وَكَاسُنَاجَةُ وَمُنُولَ كَاحُونَ بِيعَ وَاللهِ الرَّادِ وَمُحْجِهِ المِن الرَّسِ الرَّسِ الرَّسِ الرَّسِ الرَّمِي الرَّسِ الرَّمِي الرَّسِ الرَّمِي المُن المَالِمَ المَالِمُ المُن ال

بهرهال يركوني شبه كي باست تهيس -

بمدالته اصل تقرير توخم موحكي اب ايك مخقر شبهه كارنع كرنابا في هربس بصفحلس ختم ہے دہ سبہ بھی الیسے فل کو ہوگا جس نے میری تقریم حدیث سنة آبیک ف ا بزاهدند دمتهارے باپ ایرامیم ک سنت ہے کے متعلق جوابھی پررول کیرائیں ہو بی ہے جس کا نام میں نے سنت ابراہیم رکھا ہے سی ہوگی یا بعد صبط اوس کی تظر سے گذرے گی اول میں اس تقریر کا خلاصہ عرض کرتا ہوں بھراس سے جوشبہہ بهوسکت اید اس کوظا هرکه ول گام به بهمراس کا جواب دول گا وه تقریر بر سیمکه رول لنوسل التعليه ولم سعى بررون نے عوش كيا ما هن والا صارى ياد سول الله عن ب قرا نیان کیاچیزین آپ نے فرمایا سُنَّهُ اَبِیْ که اِکْوَاهِیُم (ممهار کی اَبُراهِیُم كىسنت بى سواحقرنے اس ميں يہ بيان كيا تقاكه صحابہ نے قربا نى كى حقيقت **يو**جيم تقى آ بشتے حقیق ست بیان فرما نی جس کا حاصل یہ ہے کہ بیست ہے ابراہیم علیہ سلام کی اورظا ہرہے كەسنىت سے مراد ہرسنىت توہے نہيں كيونك ابراہيم عليالسلام كا ہر على تو قربانى نہیں ہے بلکہ مرا دسنت خاصہ ہے بس جواب یہ ہواکہ اَلنَّفِ عَیْدُ سُنَّمَ مُخَاصَّدٌ لِإِبْرَاهِمْ ر قربا فی سنت خاصرا براهیم کی ، بس ایک مقدمه تویه بهوا جوحد میت سعے نابت ہے اب کیمین چاہیے کہ وہ سنت فاصر کونسافعل ہے موقرآن میں جواس سے متعلق قصد مذکور ہے اس برا کے دو فعل منقول بین. ایک ذبح ولد دوسرا ذبح کمبش (مین طرصا) فدمیرا *در بهر حنید که سرسری نظریس* 

جوآب كا خرفعل معنى ذريح كيش وه مصداق معلوم بهو تابيسنت ابراهيم كالميكاكم غوركرس دمكيها جافي تواس بناء يركه السل ماموريه ذبح ولد تفايهي احق برسنست كممعداق بمونريكاليس دوسرامقدمه بيبهواكدمنة ابراهيم ذبح الولد يوفرآن سي نابت سياوراس سمع عدم و توع كوما نع اداره تنم محماجها و م كيونكه ذرئ معن ذريح كردن جوك فعل اختياري ب وه تودائع بواالمية اسكاا ترمطا وع ليعنى مذبوح مشدك واقع نهيس مبوا توذرك يهرعهم وقوع كاحكمهي غلط بين انبيا عليهم السلام كانتواب دى ب اوروى مين غلط كااحتمال نبين اوزوابين إِنَّ أَذْ بَعَثْ رين ثُم كُوذَتُ كُرْمًا مِولَ بْصَ سِي تُوصِرُورُ ذَرَ كُووا قَعْ كَهَا جَا وَكَ كَالْسِ تَعِيرِ يهاس كامصداق مواتواب عبادت جواب كى يدسيم كم التَّضِعَيَّة وْ بْحُ الْوَكْلِ ( قرا فَي لَرْمُ كاذ بحكرتاب اورظا هرب كريد عل ظاهراً صيح بنيس اور صيح صروري بيكيونكه دونول مقدم صيح بين تونتيجه متروند يحيح بموكالعبى التضيمة ذبح الولدا وراس كونتيجه بالمعنى الاصطلاحي سمجها جاد كيونكه وه لازم بو ما يص قرى اوركبرى كواوريها ل سنة ابراهيم ذرك الولد جومقدم منانيه ہے کلینہیں مگرمدعا کا انبات اس کے کمرئ بونے مطور پرکیا بھی نہیں گیا بلک تقریر کی توجیرہ ب كرمنست سے مرادجب ذبح الولد ب توجمال تضيمة منة ابراهيم ميں بجائے لفظ سنستا براميم کے لفظ ذبح الولدر کھی و توعبارت یہ بن جا و ہے گی کہ التصنیمة ذبح الولدا درہیمی مدعا تھا، غرض جب دونوں مقدمے جے ہیں تو مدعا بھی جے ہونالانرم ہے ہیں اس کو مجمعینا چاہتے یہاں موصوع ومحمول مين دودوا حتمال مبوني سيكل جاراحتمال استحل مين مبوسكتة بين أيك صورة التَّفَيْعِيَةِ صُوْرَةً ﴿ إِنْ أَلُو لَلِ رصورت قربًا فَى لَمِكَ كَا ذَيْ كَرَبًا سِمَ ) دوسرارُوُ حُ التَّفَيْعِيَةِ رُدُهُ دِ بْجِ الْوَكْبِ وروح قرمًا فَى ذِيح كرتاروح ولدكاسم ) تيسراصُورَةُ السَّفَرِيعيَةِ دُوْحُ وَ بْجِ الْوَكْبِ اقرافَ كى صورت روح سب وبح ولدكى چوتھا دُدْهُ التَّفَيْعِيْرَ صَّوْرُةُ ذِيْحِ الْوَلَدِ (مدوح قربا فى كى ذيح ولد کی صورت ہے ، اور بحر: تا بی کے سب کا بطلان ظا ہر سے سب تا نی متعین ہوگیا کی اور ا فعل کی درح اورلُباورمغرابکیم مطلب بدکتفیمه کی جوحفیفت اورمغرب وه ده بهجوذ کا ولد ى حقيقت اودمغز باب بدبات ره مخرز ذريح الولد كاكياب كراسي كورح تضييها وريكاسووه مغزذ بح الولد كابالكل مروجدا في معليني وسي آمز كرتصلوكيا جائي كه أكر كبكم حق مي ولد كو ذريح كرد الول تو

جحه يركبيا حالت گذيب موظا برسې كرسخت تأكوارى طبعى كذيب اورانسى حالبة ميرل س فعل كوكرد النامير اس تأگواری طبعی کوبرد است کرلیتا بهولس ده امرجوگذیر و په بهواکه طبعی تأگواری مشربیکو ضایے حكم سيمرد اشت كمرتاا ورامي كوصوفيه كي اصطلاح مين فنانفس كيتي بيلين دح ذرح الولد كي فنانف تهم البس ببي فنادنفس وي تصنيدي موكى بين عن جلالمتفنية ذبح الولديكي يهمو يُكرد وح التضية دوح ذريح الولدنسي حقيقت تفيحه كي فنارنفس موااورس نے اس پر ميمكم متفرع كيا تھاكہ جب رقع اورحقيقت تضجيري يبه بوخودا ستفيميه أواس كمتعلق جميع احكام واعال مي تفس كاذرا ا تباع بركيا جا وسے ياكل احكام مشرعيه كاا تباع كياجا دسے داجبات ميں ليزومًا اور سخيات ميں بطريق مجست بس يه حاصل تقااص نقر بركااس تقرير سے يرت به ميوسكة استحكة تقرير بينة ابرا بم سے توقريا فى ك حقيقت فنالفس معلوم بموتى ب اورآج كى تقريم تحود العيد تضميس سعة والني كي حقيقت تعظم بالقلب معلوم موتى شيخ كا ترجاك تكبير باللسان ( ديان سے النزكر مين) سي بيان ن بن تدافع موتائب جواب يسبحكمنة ايماحيم مين حقيقت تينف الهيئت بب چنا پنجر حديث مين حل مركي دليل سب اورعود العيد من حقيقت معنى غايت بعينا بخرقر أن من لام كم لِتُكُرِدُوا الله و التركاناملي) اس كى دىل سے اور صوفيہ كى اصطلاح ميں لفظ حقيقت كا اطلاق دو تون عن ميں شائع ہے أس اصطلاح بردونوں تقريروں ميں لفظ حقيقت وارد موگيالس تحيد تدافع مزرہا اور باوجود اس كيمين في تعرير عود العيد مبين لفظ حقيقت كويجي بجايله - البينيم كرمّا ميول اوراس غا بربهي مين وبهي احكام متغرع كرتا بهون جوسنت ابراهيم مين حقيقت تفني يعنى فنارننس يتفرع كن تقطيعى جب حكمت اس طاعت كى تكيير بالقلب واللسان دول اورز بان سع بكيرين، ہے اور اس کمیر کیلئے لازم ہے نفس کی تصغیر ہیں کمیر کے مقابلہ میں صغیر کا اتباع مرکبیا جا ہے کہیں ہی کے احكام كوتمبوع اصل قرار دياجا في . قالاً صريركه ان احكام مين مثلّ جبيع احكام كينس كا ذرا اتباع مكياجا وسيس تزجيج احكام النصوص على احكام النفوس لازم عام م وعظ مذب ا پراهیم کی حقیقت کے لئے اور وعظ عود العید کی غابیت کیلئے سواس طرح سے دونول عظو كى تىفرىيات ئى مىمائل بۇكىئى . ئىس دعايىچە الله تعالىم كۇنېم يى اورتوفىق على تىيىن اين فقط يختنو وعناعودا لعيدبد (عده احكام نصوص كواحكام تقوس يرترجي دينا)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَكُ لَلْمُ تَعَالَى عَلَيْرُوسَكُورَ لِعِوْاعِنَى كَوْايِكُ وَاللَّهِ الْعِدَارِي)

مسلسله الستسيليغ كا وعظ

ما الناح

\_\_\_\_منجدلدارشادات\_\_\_\_

حكيم الأمنة مجددُ الملة حضرُ ولأنا مُحدَّا اشرَ عاصفا عانوي

( دحدة الله تعالے عليد )

ئاشر ب*مسكى عبد للنّاكُ ا* 

## سلسالتبليغ كاوعظ مسطي

## سيلالنجاح

| الانتال                                                                                 | رخي کي                      | ځېن <sup>ن</sup> ن.                                                                                        | ري<br>ري                                      | 156                                                                                                                                                                                        | 2                     | ie,                          | 2              | Š,                     | رني               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| متفروتات                                                                                | ئايىن كۇنىنى<br>تىلماد      | مَ <del>نْ</del> صِيطَ كِيا                                                                                | اس مايغة كوزياده الأولى في<br>نافع تقليا      | سريامضمون تقفا                                                                                                                                                                             | مبتطاقاتهما           | مينت پريان دا<br>مين پريان د | نكستن ديرببوا  | کسیہ ہوا               | كال يوا           |
| تسویدتفصیل . بوجادی الاولی سیمین حکومتروع پوکد<br>م بوجادی الاولی بروزچیمکوتهام پیونی . | مسوده اجمالي مين تبيس مكهمى | مواذا مولوی میدار حشا در الذعلیدندموده ا جالی صبط<br>میا اوان می داددخود دظفرا حدعفا النه عز تسویدیلی می - | عويًامب لما تول كواوز صوصًا لوتعلم ما فتول كو | كاميا في كاحقيقت اودائكا طريقة اوريرا حكام ثميميسه ال<br>مقصود قلاح آخرت ميم كمفلاح دتيامي التكولازم ب اوران<br>كوكول كى اصلاح جومنا فع ومصل ومثيا كوا حكام كمه الريش<br>يش بيان مرقم بس - | ابل څهرکی ورخوامنت پر | منبريريمين كربيان فرطايا     | ووگھنے سے منسط | به إصفرالمظفر من سلامه | جا مع مجار. قسنوج |

## بسعانكه الرحمن الرحيو

الحدد بلك نعمده ونستعيند ونستغفره ونون به ونتوكل عليدو نعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل لدومن يضلله فلاها دل ونفهد ان لااله الاالله وحده لا شريك لد ونفهدا ن سيدنا ومولانا همدًا عبده وسولرصلى الله عليدوعلى الهوا صحابد وبارك وسلم إما بعل فاعود با للهن الشيطان الرجيع بسم الله الرحن الرحيم. يَا اَيُّهُا الَّينَ يُنَ المُنُو الصِيرُو الصيرور) مرايمود المرابع في المنوالة المرحن الرحيم. يَا اَيُّهُا الَّينَ يُنَ المُنُو الصِيرُو المُدرور) مرايمود الله والمحتاب لعن كمُنُونُ المُنْوالصِيرُور)

مبرکرواور رجب کفارسے مقابلہ ہوتو مقابلہ میں صبرکروا ور (احتال مقابلے وقت) مقابلہ کے لئے مستعدر ہو اور رہرحال میں) الشرتعالے سے ڈرتے رہوتا کہ تم پولا کا مهاب ہوجاؤی

يه آبيت مورة آل عمران كے ظائمت كى سے سورة آل عمران مين حق تعليا في قلت ابوا بسے احکام بیان فرمائے ہیں جیساکہ ان کی تفصیل مطالعہ سے معلوم بردسکتی ہے ان سب ا حكام كوبيان فرماكرها تمه برايني احكام كمتعلق چند صروري أموريباين فرماتے ہیں جن بران کی تکمیل موقو منہ اورجس طرح یہ تکسلہ ہیں اُن احکام کاآی طرح ان کی بہیل کہ اے دا لے بھی ہیں اور بہاں سے آب کو قرآن کاحس ختا م معلوم ہوگا کہ جس طرح قرآن کے معنا بین بے نظیر ہیں اس طرح اس کا اضتام اورا فستناح بھی بے نظیرسے عَومًا خاتم م ورت پرچومضمون ذکرکیا جا تاسبے وہ 'تمام مسودت کا خلاصه اور اس کے احکام کا تکما اور ان کومہل کرنے والا ہوتا ہے اوراس میں غوركر في سعد معلوم موتا في كرحق تعالى شان كوا بين بندول برمبرت بي شفقت ہے کہ جن مصنا بین کوتسہیل میں مجھ مجھی دخل ہے ان کوچھوڑ انہیں بلکہ احکام بیا ان فرماكدان كالهيل كاطرايية بمجى سيال فرما دياسه اوريبي فرق ب وحى اوريخروحي مير كلام غيروجي ميں استنے دفتا كئ كى دعا بيت نہيں مہوكئي كينونكر جيب متكلم غيرصاحب دجی ہوگا تو اس کی نظر جو کہ مدار ہے کلام کا صنرور قا صربوگی اوراس سے کلام میں یہ بڑی کمی ہو گی کہ اس میں دقیق شقول پرنِظر نہیں ہوتی اور صاحب وحی کی نظر مجبط ہوتی ہے۔ ا سسك أگرخود اس كاكلام بھی ہوتى بھى ا بداد دحى سے اس كى نظرتمام شقول ہر المرى موتى ہے اورا گراس كے كلام ميں كوئى سنق دستوار بموتى ہے تو وہ شواريكو معلوم كرك اس كى تىہيىل مجى ساتھ ساتھ كرديتاہے اوراگروہ بعيد ومي كانا ہے تویہ وصف اس میں اعلیٰ اور بالا ولئے ہوگا۔ غبرصاحب وحی کواول تو ہوجہ قصور نظر کے بہی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے کلام میں کوئی سفق دمتواریجی ہے ا دراگرمعسکوم مجی ہوجائے تو وہ اس کی تسہیل پروت در نہیں ہوتا۔ اور معاصب

د می کی نظر چونکہ محیط ہوتی ہے اس لئے وہ تمام شقوق کی رعابیت کرلیتا ہے ا ول تواس کے کلام میں کوئی شق فی تفسہ د شوار بھی نہیں ہوتی اوراگر کسی عار ص سے مثلاً یہ کہ مخاطب اب تک آزادی کا عادی رہا ہے پابندی سے گھرا تاہے کوئی شق ظاہر میں درمتوار بھی ہوتو وہ اس کے آسان اور پہل کرنے کا طریقہ تم می تالاً دیتاہے اورصاحب وی کے جیساکہ او پربھی امتارہ ہواہے دومعیٰ ہیں ایک تووحى كانازل كرية والاليعن خدائة تعالى دوسرك ده جس يروحي نازل مراييق بى كريم صلى الشرعليه وسلم مه وأكرصاحب وحى سع مرادى تعاليا بين توان كى نظركا محيط مبونا ظا برسم ا وراكر صاحب وحى سعمراد دومرس معن كاعتبارسي بني منزل علیہ ہیں تواکن کی نظر کا محیط ہونا بھی دلیس سے تابت ہے کہونکہ آپ کو بهوت ودمالت ایک وہی صفیت بطورمنصیب کےعطابوی ہےاورمناب موموبرمين تقصنهيس بهوتا جرب حق تعاليے كى طرف سے ايك وہبى منصب كمى كوعطا موتاب تواس كے خواص مجى على وجرالكمال عطا بديتے ہيں ديجھے د نیا میں اگر کو نئی حاکم کسی کو عہدہ دیتا ہے تو اپنے نز دیک وہ انتخاب میں کوتا ہی تہیں کرتا پھراگرا نتخاب کرنے والے خدا تعالی ہیں تواس انتخاب میں غلطی کا بھی احتمال نہیں ۔ حَکِام دنیا ابنی طرف سے گوانتخاب میں کمی پر*کریں مگر*ان کے انتخا<sup>ب</sup> میں غلطی ممکن ہے کسکن حق تعالیے انتخاب میں غلطی نہیں ہوکتی اور ہی وجہ ہے كه ا نبيا بعليهم السلام علماً وعملاً برطرح كامل بوسق بي اسي لين ابل حق نه انبياً عليهم السلام كومعصوم كهاسي حسكا حاصل كمال علسي كيونكم أكرعصرت مزبواد بنی کے شکاہ مرزد ہوسکیس تو اس کے معنی پرہیں کہ اس کاعل نا قص ہے کمال عل یئی ہے کہ کوئی کام رصنا دحق کے خلافت سرزدہ ہوسکے اورنبی سے لئے برکمال لازم ہے کیونکہ ان کوحق تعالیہ نے ایک منصب عطا فرمایا ہے ا درمنصب عطا کہنے ہیں يعندامود كالحاظ عزوري ہے ايك يه كرجس كو ده مقب ديا گياہے اس ب اس خصب كالبة موتاكه وه اسك فرالفن كوبخوبي ايخام ديسك ووسرك يدكه وه منصب عطاكننده كايورا

مطبع وتابعدار بهومشلا أكرما دشاهمي كودا تسرك بناكر بينج توده دوباتول يمنظركم يحكايك يركه اس كوانتظام مكى كاسلينة اعلى درجه كابود ومقريه كهاس بي كردنسك كى اطاعت بورى بورى برو مخالفت ا دربغا وست کامثائریمی نه بهوکونی با دمثاه ایستیخص کوکوئی عبدد بهیس دیا کرتابیس ذرائجي مخالفت في بغاوت كااحمال وشائبه موليس أكركوني متحف دائيسرائے ميں قابليت منظام کی کمی کاعیب ژکایے یا اس کی د فا داری بیماعتر احن کرے توحقیقت میں یہ اعتراحن با دمثا يرم وكاكيونكهاى نياس كويمنصب دياب بس اعتراض كايه حاصل مؤكاكه بادشاه ني أيك قال كويا مخالف بمورنمنت كووالسرك بناياب اوراس صورت ببرمعترض برتوبين شابئ كاجرم قائم کیاجا پُرگالیکن وانسرائے پراعراض کرنے میںممکن سیے کمی وقت معترض ہی حقِ بخا<sup>ب</sup> م وكيونكه شابان دنيا كاعلم محيط بهبراس لي السسانتناب بي على بروجا نا تعين بينكين خداتعالى كے اوپر تواس اعتراص كى سى طرح بھى كى بخائش نہيں توجس كوحق تعالىٰ ليبخانتخاب مع كو في عهده دين اس مين اس عبده كي يوري قابليت اورخدا نعالي كي كامل اطاعت كابونا لا بدی ہے تومعلوم ہواکہ انبیارعلیہم السلام کوجوجدہ دیاجا تاہے اس ہیں و معلماً کا ملاحق ہیں اورچو تکر خدا تعالے نے ان کواپینے انتخاب سے ایک منصب یا ہے توان میں مخالعنت نافرانی حق کا شا تربهی بنیس به دسکتاجس کا حاصل به سبه که وه علاً تجمی کامل به در تیس اور بهی معض بين عصميت كيليس أكمركو في شخص ا نبيا عليهم السلام كيعلم وعل بركتي مما اعتراض محير ال درحقیقت ده خداتعالی براعراص به بس نبوت کے ساتھ مخالعنت حی ممکن ہی نہیں اور يهال سيمعلوم بوگياك عصمت انبيا دعلهم السلام كامسّله محصن نقلينيس بكرعقليمي سي نيز انبيها عليهمانسلام كي علوم مين بحريققص ممكن نبيس بلكل ن سمع علوم كابل بيوسته بيس بعيى دوعلوم فيكي اسمنصب بي عزورت ب كيونكرى تعالي السينخص كوكسي بمدوك واسط منتخب بين كرسك جس یں اس منصب کی قابلیت مزہواور قابلیت معنے ہی یہ بیں کا سمنصب کوجن علوم کی صرورت ہو وه استخص کدی ال طور برماصل مول بال به صرور نبیس که اس مصیکے علاوه دیگرامور کامجی اسے علم بوكيو تكخفيلداركوانبى علوم ك صرورت بعين كوتحصيلدارى سيتعلى سيلين قانون-اي طرح الركس كوطبيب اورمعالج بناياجا مس تواس كوابنى علوم ميس كامل مونا جاسي جن كوطب

تعلق بريعي صحنت ومرمن ونيره اسى طرح انبسيار عليهم السلام كأنجى انهى علوم ميس كاللهونا فيرد ہے جونبوت میمنعلق ہیں اوران علوم میں سے ایک یہ ہی ہے کا ن کی نظر مصالح عبا دمیں وسیع ہوا س کئے أكرصاحب حى سعمراد نبى بي تواس كى نظريمى مصالح عباد برلس وجهست وسيع بونا چله بيك كه خدا تعاسيسن وببي طوران كونيوست كالمنصدب عطافرا بإسبض كاتعلق مصالح عبالصيح بهرحال ب د معویٰ تا مت ہوگیاکہ وجی میں تمام ہبلوؤں کی اعلیٰ درجہ کی رعایت ہو گی اسی لئے قرآن ہی ہر پہلوکی ایسی دعا یت ہے کہ کسی کلام میں ایسی رعابت نہیں جو آن میں صرفت صنابطہ کو پورا نہیں کیا كيا امن هنمون كاآب بهولت سے يولى مجمير كے كہ حكام دونسم كے ہيں اَيك دہ جومحض صابطہ کے پابندہیں متابط کی روسے جوکام ان برواجتے وہ کردیا اور قانون کے موافق رعایا ہر احكام لاذم كرديئ ان كواس كى صرورت نهيس كه دستوارا حكام كو قا نون مصر خارج كرس يااتي سل وأسان كرف كى تدبير بتاين دوسرے ده حكام بين جن كورعايا سے محبت موتى سيدا در مخلوق كوراحت ببوي تا چاست بين ده حتى الامكان قانون يركو في در توارهكم د الكاني كريقه ا دراً كركسي صلحت كوئى دسوارهكم ركھتے بھى بين تور عا ياكواس كے بهل كريائى تدبير بمى بتلات بي ا وراس تحريزين ان برتعب صرور بهوتاب مكريشفقت بربني بهاتن منا ويى حاكم كرسكتاسيجس كورعايا برشفقنت موداى طرح أبك اورمثال مجفية كرتص عدت كرفي والا ایک توانستاد بهوتلها درایک باپ بهوتاه باپ کی تصبیحت میں عام لوگوں کی تصبیحت فرق ہوتاہے.استا د**تومنابط بُری کردیتاہے مگر** باپ صابط میری نہیں کرسکتا وہ نصیحت کرتے بهوئ اس كاخيال ركه تاسب كهبين كولميس عوان اورليس طرز سي نصيحت كرول جواس كے د ل بیں گھرکرکے کیونکہ وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی اصلاح ہوجائے اوراس میں کوئی کی ر: ره جادید ا دراگرده کوئی شکل کام بھی مبتلانا ہے تواس کا طرایقہ وہ اختیار کرتلہ جس سے بیٹے كوعمل آسان بوجائے اوران سب دعايتول كامنشا وہى شفقت ہے يشفقت ہى كيساكة تمام پہلو وُل کی مرعایت کی جاسکتی ہے اوراسی لئے باپ کا کلا منصبےت کے دفت بھی جربط اور بے ترتیب بھی ہوجا تاہے مثلاً باپ بیٹے کو کھا ناکھ اِتے ہوے نصبح سے کرے کہ بری صحبت میں بنیس بیٹھا کرتے اور اس مضمون برو مفصل مشکو کرد بابوای درمیان براس

د كميماكه بيي نياي برا سالقه كمل في كوليا بع توده في أيها تصيحت كوقطع كرك كبير كاكه يه کیا حرکت ہے لقہ پڑانہیں لیاکہتے اس کے بی پھیمیلی بات پرگفتگوٹروع کرہے گا اب جس كوشفقىت كى اطلاع نزبوده كي كاكريكيسا بالترتبيب كلام سے برى حبست منع كرتے بين لقر كاكيا ذكر كرج ويتخص تجيم كاباب بنام وه جانتا هي كريب ترتيب كلام مرتب و مرتبط كلام سے افعنل ہے شفق بعث كامق خنا يہى كہ ايك بات كرتے ہوئے اگر دومسرى بات کی عنرورت ہو توربط کا لمحاظ مذکرے دوسری بات کو بیج میں کمکر معربیلی بات کولورا كريهي دا زيد اس كاكه خداتها في كاكلام ظاهري كبيس بدربط يمي معلوم موتاب اس ظاہری ہے دیلی کا منٹا شفقت ہی ہے کہ حق تعالے مصنفین کی طرح گفتگونہیں کرنے کہ ايك عنمون بركلام سروع بوتودوسرے باب كاكوئى صمون اسى ماكسكے بلكه وه ايك مضمون کو بیب ک فرماتے ہوئے اگر کسی دو*سسرے امر پر تنبیہ کی فرد*ر دیکھتے ہیں تو شفقت کی وجہ سے درمیان میں فورًا اسس پرہیمی تنبیہ فرہا دیستے ہیں اسس کے بعد بھریہ کا مضمول مشروع ہوجا تاسیے ۔ چنا سجے۔ ایک آمیت مجھے یا د آئی جس پرلوگوں نے غیرمرتبط ہونے کا اعترا من كياه بمودة قيامه من قي تعالي في امت كاحال بيان قرايله كالنسان إس وفت برا پرلیتان ہوگا اور بھا کئے کامو قعہ ڈھونٹر ہے گا۔ اپنے اعال پرایسے اطلاع ہوگی اس رو اس كورب أكل يجيل كي بيخمام جتلاد يرُج ما مِن كَرَيْرُول تربي بَلِ الْإِنْسِانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْدَةٌ قَدْلَوْ ٱلْقَيْ مَعَاذِيْرِةٌ طَلِيعَيْ (انسان كالبِناعالَ) سِمْ آكاه موزا كِحواس حِتَلاك برموة وفي منه جوكا بلكه امس دن النسان لين تفس كماحوال داعال سينوب اقف ہے رکیو تکہاس وقت حقائق کا نکشاف منروری موجائےگا ) اگرچہ وہ (باقتقا کلیعیت) کتے ہی بہانے بنائے جیسے کفارکہیں گے والتی ہم تومشرک مذیحے گردلیں خود بھی ایس كهم جمولے بيں غرض انسان اس روز لينے ربب احوال كوئوب جانتا ہوگا اس كے يہ حقلانا محفن قطع جواب اورا تمام حجبت اوردهم كى كے لئے بھوگانه كريا دد ہاتی كے لئے بيهال سیک تو قیامت بی کے متعلق مضمون ہے اس کے بعد فرملتے ہیں لَا تُحْجُرُ اَفُ بِهِ لِسَانَك

رِلْتَعْجُلُ بِم رِانٌ عَلَيْ مُاجَمْعُهُ وَكُوْ إِنَهُ فِي وَ اقْرُا ثَامُ فَا تَبِّعُ قُوْ اللهُ الْمُورِانَ عَلَيْ مَا الْمُوالِيَا عَلِيهُ اس کامطلب یہ سے کہ حضور ملی الشعِلیہ وسلم کوادیثنا دفرہ اتے ہیں کہ قرآن ٹازل ہوتے ہوئے آت یا دکمہنے کے خیال سے زبان مزہلا یا کیجئے ہما ہے ذمہ ہے آپ کے دل میں قرآن کا جمادیتا اور ذبإل سے پرطصوا دینا توجیب ہم قرآن نا ذل کریں اس وقت فرشتے کی قرارے کا متاع کیجے پھریہ بھی ہما رہے ذمہ ہے کہ آ ب قرآن کا مطلب مجی بیان کردیں گے. اس کے بعد بھر تھا كامضكون ب كلابك يُحِبُّون الْعَاجِلة وَتَذَرُّون الْاحْدَة مَاللَّهِ الْاحْدَة ، كم تم لوك دنياك طالب بوادرآخرت كوجيورة بويمر فرماتين وجوع يتومرين ناضرة إلى رَبِّها بَاظِرة عَيْ بعضول کے چہرے اس دن ترو تا زہ ہول گے اپنے پرور دگار کی طرف دیکھتے ہوں کھے تَلِانْعُورَكْ رَبِهِ لِسُانَكَ (آبِ ابِن زبان كورنها يا يَجِع) سعا وبريبى قيامرت كاذكر بع اور بعدكوبهى اسكاكا ذكرسه إوردرميان مين يمضمون مب كرقران برط بصعة بموية علدي يادمين کے لئے زبان کو حرکت مہ دیا کیجے ۔ لوگ اس زبان کے ربط میں تھک تھک کے ہیں اور بہت می توجیہات بیان کی ہیں گررسہ میں تکلفت ہے اورسی نے پوپ کہاہے کلامیک محتاج یعن باستدلالعی مست رجو کلام یعن کا محتاج ہولالین ہے توجس کوحق تعالیٰ کے استعلق كاعله بعجوى تعالى كوحفولها للرعليه وسلم كرساته بعاس كوآ فتاب كي طرح نظراً تلہے کہ اس کلام کا درمیان میں کیا موقع ہے صاحبو! اس کا وہی موقع ہے بعيسه وه بأب ابع بيط كونفيعت كرر بانتماكه برى صجبت مين بين بيطاكر تا وراس مفاسدبیان کررہا تھا کہ درمیا ن میں بیٹے کو برڈا سالقہ اسخا ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، كميا حركت ب لقمر برا انہيں لياكريتے توظا ہريں لقه كا ذكر تر تزيب كلام سے بالك بدرجا ہے لیکن جوبا یہ ہوا ہوگا وہ جانے گا کرتھیں سے کہتے کہتے درمیا ن میں لقہ کا ذکرا س لئے كياكياكه لأسكن برا القرليا تقا بابسة فرط شفقت سع د دميان كلام بي اس بريمى تبنيه كمردى - اسى طرح يهال مجى حق تعاسط قيامست كا ذكر فرما دسيست تكے اور حضور صلى الثله عليه وسلم اس خيال سے كهيں يه آيتيں زبن سے مذہكل جائيں جلدى جلدى ساتھ ساتھ يرام دسي تص تودرميال بن خداتها في في فرط شفقت سے اس كا بھي ذكر فرما دياكراب

ے جنائج رسالہ میں الغایات میں اس آیت کا ربط ماقبل سے اول وہی تخریر فرمایا سے جواس جگر مرا مواكه درميان مي فرط شفقت سي مصور على الترعليه وسكم كو تحريك اسان سي اس الع بنع قرا دياك آب غالبًا اس وقت خود بهى برط صف لك تقع . دومرا دبط نقلاً عن العقال يه تحرير فرمايا عه كد لا تَجُرُ كُ بالمِنانَكُ معير صنوصلى الترعليه دسلم كوخطا بنهي بلكريخطاب قيامت بين السان كوبوكاك نامره عال كم يرط صفي مين جلدى يكريم تيري رب اعمال جلات بين توتا مزاعال كود يكمتنا ده ا وربهمارى تقرير منتاره الزاور تغييرين لأتجي ك بعد لسائن سع حضور في الترعليه وسلم بى كوخطاب ما نكردبط به بريان فراياسي كم ا وبربیعلوم ہوچیکا ہے کہ النسان کوفیامت میں اس سے تمام اعال پڑطلع کیا جائے گااوراس کامطلع ہوتا جتلاتے پر موتوت تہ ہوگا بلکہ علم صروری کے طور پر دہ خو دھی اپنے نفس کے ریابی ال سے خوا<sup>ا</sup> تفت بهوكا اسسه ووصفون مستفا وبهوسة أيسايك الشيتعالي تمام استياسك عالم اورمحيط بيس وومسديك حق تقا کی عادت ہے کہ دو کسی حکمت سے بعق د فعر مخلوق کے ذین میں میست سے غائب شدوعلوا كودفعةً حاضركرديية بين كوان علوم غا بتركيره كا دفعةً حاصر بهوجا نا عا دست طبعى كمفطا ف بوجيسا. ك قيا من إيساكيا جائے كاجب يه بات بے توآب نزول دى كے وقت يادكم في ككركيوں 

یہاں ربط کی ضرورت ہی مختی مثبا یکسی کو بیسٹیہ بھو کہ حبب ربط کی صنر و رست ریمنٹی تو ممکن ہے کہ یہ روابط سب مخترع ہول بھوالن کی حاجت ہی کیا تھی رکیونکہ تقریر سابق سے بیمعلیم بھیکا به ك فرط شفقت كامقتضايه سيك نزتريب ودبط كالحاظ مَ كياً جائے بلكم مخاطب كى صرورت كيموافق كلام كيا جلت يعلب ربط بهومان بهوا درقرآن كاط زكلام بي ي تو اس صورت میں جو کیجد ربط میان کمیا جائے کا وہ مخترع بروکا کیونکہ مشکلم نے ارتبا طرکالحاظ کیا ہی جیس ۴) اس کا جواب یہ سبے کہ قرآن میں با وجود طرزتصنیف اختیا ریز کرنے اور متعقنت كاطرزا ختيا دكرسق كيحريمى دلبطكا لحاظ كيا كجابسي اس لتة مفسرين كمع بيان کردہ روابط مختر ع مہیں ہیں اوراس ربط ملحوظ فرانے کی دلیل یہ سبے کہ ا حا د بیٹ سے ٹاہتا به كه ترتیب نزدل آیات اور به اور ترتیب تلاوت فیصحف اور بید بین قرآن كانزول آو وا قعات كے موافق ہوا كاكيك وا قعربيش آيا اوراس كے معلق ايك بيت ما زل ہوگئي بھردومرا دا قعه بیش آیا تود دسری آیت نازل هوگئی وعلی بنا- آدتر تبیب نزول توحیب واقعات ب اكرتلا وت مين مجيميهي ترتميب رمتي تووا قعي رابط كي كو في صرورت ريحتي ليكن ترتميب تلاوت خود جناب بادى نعالى عراسمه نے بدلدى لعى صديمة يس آتاسے كرحب كوئى آيت كسى واتعه كيمتنعلق تازل مهوتى توجبربل علىالسلام سحكم خداوندى حضورصله الشرعليه وسلم سي يه كيت كراس آيت كومثلاً مورة بقره كى قلال آيت كي بعدر كما باليائد اوراس كوفلال بيت کے بعداوراس کو ثلال سورت کے ساتھ وعلیٰ ہٰدا تومصح ف بیں ترتیب یاست ترتیب نرول پنہیں دبقيه حافيه هفي كذشت نزول الآية في تخريك لبني على الشرع كميه وسلم مساية وقت التنزيل مُدكورتي الصحيحين فتاويل الآية لغير لايحين ليجبنى ايصناً ما قاله الاستاذ العلامة الفاصل مولاتا محدامي البردوا ني ال بذه الآبة مرتبط، بقوله تعالىٰ بلى قادرين على ان نسوى بنايذ بارز لما كان سيحارة وتعالىٰ قا درا على جمع لعظام وہی دمیم علی تسویۃ البنان وہی دفات قہوقا در بالاولے علی جع القرآن الازلی الابدی الذي لا يمزول ولا يغيّ في خلب حي مثلك يا محدمِ نبلا تعاليج من نهْ وله ستدة ولا تخرك بدلسا تكستجيل بد فللتدوره ما ابهى درره والتذبيب ليا اعلم وعلمه اتم واحكم موا

بلكهاس كى ترتيب حق تعاليانے دوسرى ركھى ہے اس سےمعلوم بواكر جس آيت كو بھى كى آميت كے ساتھ ملا ياكيا ہے دونوں مي كوئى منتقل دبيط اور مناسبت اور تعلق صرور سے كميونكم أكراب بمبى دونون مي كوئي ربطه بهوا توترنتيب نزول كابدلمنا مقيدية مبوكا توعجب بينظير كلام ہے كہ ہا وجو د صنر ورت دلبط مذہ ہوئے كے بيم بھى اس ميں رابط ہے اور پورار لبط ہے يس فدا تعليه كام ين اسمستقل دليل سع بم دبط كے قائل بي ليكن أكر دبط مة بهى بوتا تبهمى قرآن براعراض ككن اكن منهى بم كهرسكة تصحك قران مي المرتصنيف نهيس اختياركيا كميا بلكه نصيحت مع لحاظ شفقت اختيار كيا كياسي اوداً س مين صزورت مخاطب کے لھاظ سے مفتگو کی جاتی ہے جس کی بے ربطی ہزارربط سے افقنل ہوتی ہے اور یبی شفقت منتابیاس امرکاکه قرآن کی تعلیم کامل پیچیر بین تمام ببیلودُ ل کی پوری پور رعایت کی جاتی ہے اوراسی وجے سے حق نقالے ہرمورت میں بہت سے احکام بیان فرماکرا خیریں الیی بات بیان فرماتے ہیں جورب کی جائع ہوتی ہے اورس برعمل کہنے سے تمام احکام مذکورہ میں بہو است بوجاتی ہے جنا بخسورہ آل عمران میں مختلفت ابواب کے احکام بیان فرماکر کلام کوفتم نہیں کیا بلکہ اخیر کی آیت میں بطور میران الکل کے ایک بات البی برتلادی جومب کوجا مع ہے یہ ایساَہے جیساتفسیلی صاب کے بعدمیران دى جاياكرتى ہے اگرچے فصل حساب بيان كرنے ہے بعد ميزان كى هنرورت بيس ہوتى مگر ظا برب كمير ان بيان كيين سايك تسم كاضبط وتكرار بوجا تاسيم فصل صاب كايا د دمنا دمثوا دسیے اور میران کا یا در کھنا آسان ہے۔ اسی طرح یہ آبیت اخیرہ تمام مور كي مير ان سيم مين بالاجاع جملها حكام مذكوره داخل بين اور ديمي مين دونين یا تیں ہیں جن پر علی مہرت مہل سے خدا تعالی نے اس بات کی دعا بت ہر حکہ رکھی ہے یہ ط زردیائے قرآن کے سی کلام میں بھی بہیں ہے کہ تام باتوں کوختم کرکے ایک بات الیمی بتلادى جورب كوجا معسب يدايسا بعجيسا شفنق بالمفعل تصيختين كرك اخيريس ايك گربتیلا دیتا ہے! ورمنتا اس کا شفقت ہے کہ کہ شکے کوساری بایس شاید یا دیہ رہیں یا ا تنى باتون كوستكر كلفبراجا وب تواخيرين ايك كريتلا دييا ب كريس اس كويا د كرلوتوجس فن

دوسرول کوشفقت سکھلانی اس کے کلام میں مشفقت کی پوری دعا بت کیوں زہوگی غرمن اس مقام بیراس آبیت میں وہی باست مذکورسے جومیا دی سورت میں بیان کی ٹی ہے ا دراً من بن ابها منهيس ب كرايك كول بات كهدى بوش كامطلب مع معهم من أوس بلكها مورت كالمضمون اس أبت بين احال كرساته مذكور ب رجس كوبلا عنت بين اليجاز كيت بين ال كتمفور يسيم يختصر ففطول مين بمرامضمون اداكر دياج تفصيل بردلالت بين كافي وافي بيه ادراجال كينى يدد جرب كراس آيت ميس أيك كونه كليست با وربري دكر كليات كم تحت میں جزئیات سب ہوتے ہیں مگر ہالا جمال ہوتے ہیں نرکہ تفصیلاً کیہ الیی ہاستے جيسے صنور سلى الشرعليه وسلم سي سي سي من كيا يا درول تشر صلى الشرعليه وسلم ان مشرائع اسلام قدك تريت على فقل لى قولااحفظ رواخذ بددا وكماقال كم يارمول الترسلي الترعليه دسلم الحكام إسلام مجع بربهبت ذياده بهو كمئ آب مجھے ايک باست اليی مبتلاديج جس كويس يأ دُكِر لوں اوراسى كے موافق على كرتار ہوں۔ آپ نے ارمثاد فرما يا قُلْ اُمَنْ ہے بالثلح ثقا استيقف كمتم ليول كهوكه ميس التسريرا يمان لايا بهعراستقا مستسكراته دبهيد حضود ملى الترعليه وللم في سادى مشرليست ابتداء سع انتها تكب اس أيدب جمله مي معردي حالاً نكرماً مل في ابتداء مع موال بم كن نركيا تصابس المَنْتُ باللهِ رين الشربرايمان لايا ) يس آبيستے بالاجال تمام اعتقاد ماست كوبيان فرماد يا اورد عُرَّا اسْتَبِقَدُ دَيْ مُراستقامت كم ساته رببو) میں اعمال کے اندراستقامت کی تعلیم دَی جس میں نما زروزہ جے زکوۃ معاملات دمعاس است مب آسكة ركيونكه استقامس واعتدال اعمال سترعيه كي فاص صفات ب ان سے بچا وزکرکے علی میں اعتدال باقی نہیں رہ سکتا ۱۲) استقامیت کی ہرجگہ ہومل میں ضردرت ب (توحضوه لى الشرعليه وسلم في اس سائل كواليبي باست بتلا دى حسيسيده بر عمل کاجواز د تاجواز دریا فت کریسکے بس جهاں استقامیت داع تدال موجود بهو د ه مشرعی عل ہے اور جہال پیصفت مفقود ہو وہ شریعت سے فارج ہے ، ای باقی پیمطلب توجوبی نبیں سکتا کہ مسائل کی درخوا مست بیکھی کہ مجھے الیہ) بات بتنا دیجئے کہ تمام احکام کوبھ المکریس امس ایکس بات کو یا دکرلول بلکہ اس کا مطارب یہ تھاکہ مجھے الیبی بات

بتلا ديجيئ جس كى تمام متركيوت ميں دعا يت كروں اورس سے ہرحكم كا مترعى ونيرشرعى م و نامعلوم کرلیا کرو ل حصوصلی الترعلیہ و کم نے اسی کے موافق ایسی بات بتلا دی جو مشربيت كالموضوع يبيني اعتقاد عظمت اللي واستقامت افعال واحوال اورظا برب كهموضوع علم معلوم بيوجا في سے اس سجنمام مسائل دوسرے علوم كے مسائل سے مبتانہ بهرجاتي بي أوريس كوموضوع كاعلم بي كويا بالاجمال است تمام مسائل كاعلم بي كيونكم اب چومشله اس کے سامنے آئے گا وہ پاساتی معلوم کرلے گاکہ بیمسکه اس علم کا ہے تیاں بدنا بخداس لئے ہرفن میں موضوع کی تعیین کی جاتی ہے مثلاً طب میں جو نکہ مسائل کیٹیرہ منتشرہ بين جن كاضبط دستوارب اورحفظ مسائل كے ذرايعه سے تمام جرزتيات بين يه امتيان شكل يي ككونسامئله طيب كمتعلق ہے اوركونسانہيں مثلاً يہ بات كەلتىخ اوپىنچے ممكان كى بينياد كسي كهري اورجورى برونا جابية به طب كامسلهد يانبين محصن سائل كم بره ويعف معلوم نهيس بوسكتي كيونككتا بول ميس تمام جزئيات كااحصابنهيس كيا كياا ورمز بهوسكتاب تو اب جن جز میّات کاکتاب میں وکرنہیں یا ہم کویا دنہیں ان کی بابت یہ کیسے علوم ہواک<sup>ا</sup>ن كوطب سے علاقہ ہے یا نہیں اس كے لئے حكم انے طب كا ایک موصنوع قرار دیا وہ كیسا بَدُنْ الْإِنْسُانِ مِنْ حَيْثُ الطِّعَجَةِ وَالْمُزَضِ لِعِيْ طب كاموضوع بدن انسا في سب يجينيت تنديستى اوربيارى سے يه موضوع معلوم كريسنے بعدتما م مسائل كا امتيا زہوگيا اب أكرمناكه بنفسته زكام كونا فعسع فوراً سمحه مين أگياكه بيمئله طب محمتعلق ہے اوراگر پېرشىناكداتنى گېرى بنيا د ہوتواتناا دىخامكان بناياجا سكتا ہے توسنتے ہى يمجھ پس آ جائے گاکہ پیمسئلہ طب کے متعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آگر پیسسناکہ بدل انسان حادث ہے جب بھی مجھ لوسکے کہ ریہ طب کا مسئلہ نہیں سبے کیپونیگر گواس میں بدن النسال کی ایکہ حاكت مذكوري ممكراس حالت كوصحبت دمرض سنة تجحه دا سط نهيس ا ورموصنوع عب بدل انسان مطلقًا نہیں۔ ہے بلکصمت ومرض کی حیثیمت سے ہے غرص حی موتوع معلوم بوگا وه برهگه بهرسنگه ش اس کی رعایت کریے گا۔ اس طرح اس جگه دمول التہ صلى الترعليه وسلم نے ماككومشرايعت كاموضوع بتلا دياجس كے حفظ سے كوياتاً

مسائل بالاجمال است محفوظ مهو گئے اور اب وہ ہر بامت کے متعلق بیمعلوم کر سکے گاکہ اس كوشرليست سيتعلق سے يانهيس كيونكه وه اس موهنوع كى ہر جگه دعايت كرسے كاليسے ہی اس مقام پرحی تعالیٰ بھی تمام احکام کو ذکر کرے انیے میں ایک ایسا گربتلا تے ہیں جو لرياتام سورت كاموصنوع بين كواس كرسب حكام ستعلق بيجينا بخدارات د فرماتين ياكينُهُا الكِن يُنَ امَنُو الصَّبِرُوُ اوَصَابِرُوْ اوَرَابِطُوْ ا وَاتَّقُوُ اللّٰهَ لَعَلَّكُوْ تُغُلُونُ ا احدايان والودِّنكاليف پر) خود صبرا ور (جب كفا دست مقابل بو تومقا يلهي صبركروا ود (احتمال مقابله کے وقت ) مقابلہ کے <u>کئے مستعدر ہوا ور (ہرحال میں) الثرت</u>عالے سے در تے رہو (حدود مشرعیہ سے باہر زنکلو) تاکہ تم لورے کامیاب رہو (آخریت میں تو ضروربى ا دراكتراوقات ان اعمال يرمحا فظست كي بدولت دنيا يس مي يوري كاميابي ہوتی ہے، جن بالول کااس آیت میں ذکرے یہ وہ چیر یں ہیں کان کوامس سورت احکام سے توقعلق ہے ہی میں تر فی کرکے مہتا ہول کوش قدر بھی اَحکام شرعیہ بیں سہان کا تعلق م اوراس سے آگے میں اور ترقی کرتا ہول کہ اتفاق سے بم کو بدبات بھی تابت ہوگئ ہے کہ جیسے ال كواحكام شرعيه سيتعلق ہے اس طح تمام دنيوي مصالح معاشيہ سيجي ال كوتعلق ہے گمرہ اس وجهسے کہ بیٹرلیات کاموضوع ومقصوصہ بلکہ اس کے کہ تسریعیت تکمیل آخریجے ساتھ جاری دنیا کی بھی بھیل ساتھ ساتھ کرتی ہے اس لئے احکام شرعیہ اس طور سے مقرر کئے گئے ہیں جوتبعًامصالح دنيويكوم يم يحتمن بي آجك احكام شرعيهي مصالح دنيويه باك كرني والولكي جاعتیں بین که ایک توده جو اصل چیر صلحت دنیا ہی کو سمجھتے ہیں اورا حکام سترعیہ کوا بنی مسالح برمبن سمحصة بين چنا بخه يه لوگ مصالح دينا كي تحصيل كي طرف اول ترغيب دين أبين ميمران كي تا ئيدا حكام شرعيه سے كرتے بي اوراس طرز تقريم سے اكتر لوگوں كوان كے حامى دين ہونے كا دهوكه بهوجا تلب حالا نكروه الثيك عتيار يسعائ دين بي جمائج اس وقت كتريب اس تسم کے مضامین اخبا روں اور کھیروں یں دیکھنے میں آتے ہیں کو اتفاق ایسی چیز ہے کہ شریعیت يس الكاس قدرابهمام به كه بايخ وقدت كى تا زيس فدا تعالى نے جماعت كوائى كئے واجب كيا تاكہ برمحلہ كے مب سلمان دن ميں بارنج دفعہ كم از كم ملتة دہيں ہرخض كوا بك دومرے كى حالت كا

علم بهوا درميل جول براتفاق برسط بعريفة بي ايك بارتمام يتي من آدميول كم بابح اجتماع سے لئے جمعہ کی نما زمقر کی تاکہ تمام سبتی سے مسلمانوں سے مشتارا ئی ہوا ورایک دومرے کی ہدردی كاموقع ملے پھر معفی سلمان ليسے ہيں جونتہر سے بھی دوررستے ہيں ال كے اجتماع كے لئے عيدين كى تا زمقركى تاكرسال بعريس دود فعداً س ياس كے ديبا تى مسلماتوں سے بھى ملاقات ہوجا یاکرے پھرمادی دنیا کے مسلمانوں کو یک جاکرنے کیلئے ج کی عبادت مشرف کی گئی کہ عمر بهريس ايك وفعد تورسط ف معملان ايك جگرجت بهوكرتبا دلهٔ خيالات كرلياكري. اسس مفمول كوآج برسيدا فتخاركي ساتمه بيان كياجا تاسيرا وربهبت بهوك بمصالي ليضقردول كو شربیت کاراز دان سمحصے بین کس تیخص شربیت کے اسرار کو بھے گیا اور کہتے ہیں کہ ویکھے علم اس كوكية بين كنقلى بات كوعقلى بنا ديا اورشراية ميكا مراركوز مانه معمدوا في بيان كرديا كروالشر 1س كى دەمثال بىيە سە بيول ندىد ندحقىقەت رەافسانە ندنىد (حبب حقىقت كايترە چلاتو ا محد نسلون كاراسته اهنتياد كميا ) نديج عدان ايس اورنداس بي تمحصنه والول كالجحد كمال ب مبكه اس ط زنقر يريس زهريهرا بواسع جواس كوجان كے كا وہ مجھ جائيگا كہ يدلوگ ايلى ساد بيان كمك اسلام کے ساتھ دوی بنیں کمتے بلکہ وشمنی کہتے ہیں اور بدلوگ حامی اسلام بنیں بلکہ اسلام کے نادان دوست بیں اورسہ دوستی بیخرچوں دشمنی است ﴿ لِعَقَلَ كَى دُوسَى مِسْتَمَى مِواكْرِ بِی البِی آپِ کو بتلاتا بهول كداس تقريريس زبركياب اس صفون كاحاصل بهب كبس ال جير توالفاق ما ور جا عست پچگارزا ورجعہ وعیدین وچ اسی اتفاق کے بیدا کرنے کے داسطے ذرائع دوسائل آنی عجب نهيس كعبن لوگول يراس بها نزيبوكه ده ان احكام كومقصود بالذات منحبيس اوراً كرمهى دوسير طربق سيدا تفاق ممكن مبواتو وه بهبت آساني سيجماعت اورنماند دنول كي حيواله في مرآماده مبويا سنح كيونكان كيفيال من تورير بليحكام حصول تفاق كيلئ مقرر بوسر بين اوران كوكلب مي جانياور تھے۔ میں ملکرتٹریک ہونے سے بھی یہ بات **ماصل ہوسکتی ہے ج**مال *داحت آدام کرسی اورگدی کیو* برجكم لمتى بياتوه وه خوا مخواه مجدين كيول تسنه لكے ادروضواور مناز كى متقت كيول برد انست مرنے لگے چنا بخواس وقت ان نقر برو لکے بی ضرر نمایاں ہور ہاہے۔ اخباروں بن ایک شخص کا قول کے ہوا کے اخباروں بن ایک شخص کا قول کئے ہوا تھا کہ وضو کی صنرورت ابتداء اسلام میں تھی آجکل نہیں ہے کیونکہ اس قت بدوی لوگ پاک

صاف مذرسة تنع جنكل ك كاروبارس غبار آلود آتے تنعے اس لئے ان كود ضوكا حكم كياكيا ا دریم کوگ تحکل صفائی کابہت ا متمام رکھتے ہیں ہر وقت موزے اور دستانے چڑھ اے کہتے ہیں جن کی دجہ سے ہاتھ بیرگر دسے محفوظ ارہتے ہیں ہم کو وضو کی صر درت تنہیں یہ نتیجہ ہے ايسے اسرار بيان كرينے كاكراب بترخص استعم كى مسلحتوں بى كومقصور سمجھنے لىكااوراستخص سے بھر تیجیت بیل کہ وہ تماز کو بھی جھوڑ دے اور یہ کہے کہ تمازی صرورت ابتدائے اسلام میں اس لئے تممى كراس زمانے كوك جا بليت كى وجه سے برك وسكر مكرش بيتے تھے اوران كومهدر بنانے كمصلئة يدا فعال تواضع وختوع كتعليم فر<u>طئ كشته</u>ا درسج لوكتعليم يافية بين بهايمه اندليك تبددیب بیدا موکئ ہے بم کونمازگی کیا ضرورت ہے۔ اسحاج قرباً نی کے تعلق ایکٹیخس نے چوکھسال بين أنكلستان سع مجه كولكيما تقاكرة بانى مترايت كومقصود بين أوريه بالكل عقل كے خلاف ہے كہ ایک دلنیں استے جا نورول کوڈ رکے کیا جائے جَن کا گومشت آ دمیوں سے کھا یا بھی مہ جائے چنا کجھ اسى لئے منی میں قربانی كرتے ہى جانورول كو كھتوں ميں ڈالدياجا تاہے عضب يہ ہے كرآ جكل فدا بربعى عقل كى حكومت بون لكى افسول بي كهتا جول كراكر ايكسن يحكى يرم كومز ادرا ور مجرم يسكه كديدس اتوعقل كے خلا ت ب توكيا وہ اس بات كى مماعت كريكا بركر بہيں بلكه د و صاف يه كهيگاكه قانون برئيها مرئ خال كي حكومت نبيس بلكه قانون عقل برها كم به أوراس كم اس جواب كومسب عقلادسكم كرتے ہيں گرچيرت سے كہ قانون الى كوا جكل كے مسلمان ابنى عقل پرماكم بيں مانتے بلكه اس كواپئ عقل سے تا بع كرنا جا ہتے ہيں اور بيجواب على سبيل لتزيل ہے ودرة قانون الى توبالكل عقل كے مطابق بے لبشر طبيك عقل ليم برويد كيا صرور سيے كہ ہرخص كي عقل بي عده ان حنرت في في كم مول ك اندرجانورول ك دبل كي ويدوجنلا في ا تناكوشت آدميول سے كهايانهين جاتايه بالكل غلط به كيونكه موسم جج يرجين آدمي جمع بهيت بيرسيكي مسبالدارنيين بهوت اورمز مرقيط في كمية بي بلكه جماج ميں زمادہ ترغر با جوتے ہيں ۔ ہم دعو \_\_ سيكيتے بيں كاگرمنی كى قرمانی كا سارا كوشنت جاہے یں اور بدولوں میں تقیم کردیا جائے تو وہ ہرگہ سب کو کانی مز ہوگا بلکہ مبہت سے لوگ بھر بھی محروم رہجائیں کے بلكمنى مين قربانى كے جانوروں كو محفق واكر وں كى دلئے سے دبايا جاتا ہے ليں اس خلاف عقل حركت سے جواب دہ وہ ڈاکٹر ہیںجن کی رائے سے ایساکیا جاتا ہے ، ظ

اس كى حكمتيں آجا يا كريں آخر بإركى من كے عقلا رجو قواندن يخو يركه تے بير كيا ہرعامى كى عقل اس كم صدائح وحكم كوخاص خاص حكام بى سمجھتے ہيں بچھرقا نون البی كی حكمتوں اوپرصائح كوير شخعن بنى عقل سے كيون معلوم كرتا بعابتا ہے اوربيا ب يركيون بي كباجا تاكه قانون اللي عقل كے مِطابِق صنر درہے مگرجا ری عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر میں مقاص فاص لوگ ہی اس کو مجھ سكية بين أوربالفرض أكركسى قانول كي حكمت خاص لوكول كي عقبل مين بمي مز آئے تو قالون محم يدلن كاكسي كوا ختيار تنبير كيونكرة انون بيعقل حاكم تبيس بلكهاس كى ما محت اوراس كى تابيع بب غرمن ان حضرت نے مجھے لکھاکہ قربا نی خود نشر نیست کومقصود جہیں بلکہ اصل مقصود غرباً کی املاد ہے اورابتداء اسلام میں لوگوں کے پاس نقد کم تھا مونٹی نہ یادہ تھے اس کئے پیطریقہ اختياركياكياكه جانورذ بحكرك غرباء كوكوشت ديرواوداس زمارة بين نقديجي بهست موجودهم غدّ بھی موجود سے بیس ا جکل بجائے قربا فی کہنے کے نقدر وبیہ سے غرباد کی املاد کرنا چاہئے۔ ر تواس شخص نے قربانی کی حکمت امداد غرباً سمجھ کرجیب یہ دیکھاکہ بیحکمت دوسرے طرابقہ سے بهى بآسانى حاصل موسكتى سب قربانى جهوالسف كااراده كرلياحالاتكه يه حكمت مقصود بى مبنير كيونكم مقصود توتعيل ككهب أكري كمست مقصود بهوتى تواس كى كيا وجركه غرباد كوزيمه جانود دينے سے داجب ا دانہیں ہوتا اگراس زمار ہیں نقدا ورغلہ کم تقاا و یمویشی زیادہ تھے ا**س**لئے جانورو كے ذرايد سے غرباء كى امداد كا طراية مقرب واتحا تواس كے كيا معے كہ جا نوركو ذرك كرك غراء کوگوشت بی د پایجائے تو واجب ادا ہوا ورزندہ جانوری غریب کو دیدیں تو واجب ادانہ ہو بمفركيا بهلے زمانه مين سلمانوں برنيقد كى دسعت بھى مذہوئى تھى بالكل غلط. تاريخ المھاكرد مكيموتو معلوم ہوك صحابہ تے جس وقت كسرى وقيصر كے خزالے فيح كئے ہيں تومسلمانوں كے ياس فقدروا ا ورجاندی اس قدر تھاکہ آجکل تواس کاعشر عشر بھی مذہوگا بھارس وقت صحابہ کو میہ باست کیول نر مرجهی جواستخص کوا کگلستان میں بیٹھ کرمیوجھی اورصحاب نے بجائے قربا نی کے نقداملاد كوكيول مذاختيادكيا دورسرم أكريهكمت قرباني سيمقصود بالذات بهوتى تواس كلمقيقنا يه تنهاك قربا في كے كوشت بي سيكسى صدكا تصد كى صرور دا جب بهو تا ما لا نكه شريعيت بي يوجيكم نهیں بلکا گرکوئی شخص سارا گوشت جو دہی کھالے اورغریبوں کو حیہ برایر بھی مذد ہے تو قربانی

يس كيه قصور بنيس آتااس سعصاف معلوم بهوتله كدامداد غربا وقرباني سيمقعدو بالذات نہیں بلکمقصود کھوا درسے مگرآب نے دیکھ لیاکہ اس قسم کے اسراد بیان کہنے کا تنج کہال تكب بببنچا بيركه بترخف اپنی مخترع حكمتول براحكام كامدار سمجصنے لگا ١١) ا درا س خيال كااخه يه بهواكرچنده بلقان ميں يه ما ده كيموث بي پراآخرا بل جرارت نے يه فتوى ديے بي ديا خدا ال كوہدا مت كرے كە گئيسلمان اس سال قرباني ئەكرىں اورىلىقان كے چيندہ بيں جانور كى نقار قمت ديدين تويه زما ده بهترم اوراس طرح بهي قرباني ادا بهوجلت كي كيونكه قرباني سيمقص غريب سلمانول كى امداد سے اوراس وقت تركول كونقد امداد سے زيادہ فائدہ ہوكتا ہے اس كابواب أيك عامى آ دمى قينوب دياب اس في كهاكة حقود هلى الترعليه ولم كے زماريس بھی غروات ہوئے تھے یانہیں اوراس وقت بھی غازلوں کے لئے نقدامداد کی صرورت ہوتی تھی یا نہیں تو تبعی صور ملی الشرعلیہ ولم لے بھی یہ تجدید کیا کہ اس سال قربانی کومو وہ کمرکے مسلمان نقدر دیبیسے غرو واست میں امداد کریں ۔ اس کا جواب کسی کے باس کیجونہ تھا توجب قربانى كمتعلق بعض لوكو كوايك خيال فاسه موائفاج بالآخرييو كمرربا اسى طرح اَودا حكام كى حكمتول ميں بھى جو دنگين معنابين آ جكل كھے چاتے ہيں الكائمى ائريهى مبك لوگ ان مصالح اور حكمتول كومقصود بالذات مجھنے لگیں کے اور حیب ح کمیت کسی اورطرلیقہ سے حاصل ہوتی ہوئی دیکیویں گے قوراً احکام کوچھوڑنے پرآمادہ ہوجائی<sup>ر کے</sup> اس کی ایک ادرتظیر مجھیا د آئی اس و قت سب لوگ مانے ہوئیں کا تفاق منروری ہے ا در کچھ مخھوکریں کھاکریہ بھی ان کو تابت ہوگیا ہے کہ اتفاق بدون یا بندی مذہب کے حاصل نهين بهوسكتا تواب عموماً لكحرول ميں پابندی مذہبب پرمبہست زمادہ زور دیا جاتا ہے ا وركهاجا تاهيكه اس كے بغيرمسلما نوں ميں اتفاق دائتا دنہيں ہوسكتا اور بدون اتفاق سے تہ تی نہیں ہوسکتی بطا ہرمیں کہ بہت ہی خوشس کن جہلہ ہے مگراس میں بھی دہی زہر مخفی ہے كاصلين تومذم بب مقصود نهيس بلكه الفاق مطلوب م مكرج نكه زيب اس كاذراية اس کے مذہب کی بھی صنرورت ہے اس کانیتجہ یہ ہوگاکہ جب تک ان لوگول کو اسلام پرد ہے سے اتفاق کی امیدہ اس وقت تک توبی اسلام پررہیں گے اور دوسرول کو

بهی اس کی ترغیب دیں گے اورجہال یہ احیدُ تقطع ہوئی اسی دن یہ اسلام کو ترک کردیے مثلاً فرض كركوكسى زيانة بين مسلما نول برايسى كمشاكمتى كا وقت آ برايس كه وه اسلام كوقائم ر کمه کراتفاق مذیب اکرسکس اوران توگول کویه نابت موجائے که فلال ندم ب اختیاد کریسے التفاق صاصل مو گاتوية فوراً اسلام كوخير با دكهكرد وسرا مذبب اختياد كريس مح كيونكه ال منزدبك تواسلام محفن اتفاق كي ليئ مطلوب مقامقعود بالذات من مقاتويه براخطر تأك مسلک ہے کہ صالح دنیویہ پراحکام کی بنا قرار دی جاتی ہے اس کابھی نام بھی مالیجئے مو أيك تواسمترب سحالوك بين جواس درجهمصالح ونيوبه كااننبات كرتي بين ال كالملحق واضح بِوَكَىٰ. أيكَ دوسرا مشرب يه به كه بعض لوگول كانگمان يه به كه مذبهب سے فقط دین ہی کی فلاح حاصل ہوتی ئے دنیوی قلاح حاصل نہیں ہوتی تو بیمصالح دنیوریہ کی بالكل ببي تغي كريتے بيس بيراس درجه كاتو غلط تهيں جبيسا پيهلامشرب غلط تھا اور أگرنيفوں اس کے خلاف نہ ہوتے توہم اس کے مال لیستے گرنیموں اس کے بھی خلاف موجود سے الکے يمجى غلطه مے كيونكەنصوص سے ثابت ہے كہ اطاعت خداد ندى سے دنیا وی مصالح اور را حتین بھی حاصل ہموتی ہیں اور معصیت و مخالفت تعداد تدی سسے دنیوی خسارہ بھی **ہو**تا بعدين كيرا رساديع وكوات الفرى المفوى المنواق الفي الفيك عليه في الكرا السَّاكم المسلِّكم المسلم وَالْاَرُضِ وَالْكِنْ كُنَّ الْوَافَاحَنْ نَاهُمْ بِمَاكًا نُوْلِيَكُسِبُون ﴿ تُوجِبُ اوْرَاكُمُ الْسِيعِ لَيَ والے ایمان لے آتے اور پر مہر کرتے توہم ان پر آس ان اور زبن کی پرکینں کھولدیتے کیکن ا نھوں نے تکذیب کی توہم نے ان سے اعال کی دجہ سے ان کوبکڑ لیا اور ایک جگاہل تناب كم متعلق ارشاد مع وَلَوْ ٱللَّهُ هُوْ ٱحَّامُوالتَّوْرَامَّ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمِنْ كَتِهِ وَلَاكُوْا مِنْ فَوْقِهَ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجِلِ إِنْ مُلِينَ أَكُرا بَلِ كتاب توراة وانجيل برا ورجو (قرآن) آپ بم تا زل ہوا ہے اس پر لوری طرح عمل کہتے را درجبیا کہ ان میں درول النصلی النوعلیہ وہم كى اطاعت وا تباع كاامرہ اس كے موافق آب كاا تباع ا فتياد كرييتے) تواوير سيمي روزی حاصل کیتے رابعتی آسمان سے) اور اسٹے بیرول تلے سے بھی ربیعی زین سے ایک جَكُد ارِث ا د فرملتے ہیں ومَا اصّابَكُوْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَكِمَا كُسَبَتْ آيْلِ يَكُوُ وَكَعُفُوْاعَنْ

كَيْنِيْدِه كُرْتُم كُوجِ كِيهِ مصامّب بهويخة بين يهتماري اعمال محسبب سے بين اورحق تعالیٰ بهستسی باتول کومعا مت ہی کردیتے ہیں ان کےعلادہ ا دربہست سی تصوص ہرجےسے معلوم ہوتلہے کہ طاعت سے دنیوی فلاح بھی ہموتی ہے اور معیت سے دنیوی خساده بهوتا ببع توبم اسمترب سيحجى قائل نبيل بهوسكة اب رامعين كوشيه يريدا ہوا ہوگا کہ جولوگ احکام میں دنیوی مصالح بتلاتے ہیں ان کے مشرب کوہی غلط ک<sup>و</sup>یا ا درجونهیں بتلاتے ان کے مشرب توہمی غلط کر دیایہ دو توں غلط کیو نکر ہوسکتے ہیں ان بیٹ ایک مات توہیجے ہو یماہتے توہاں صاحب بیں نے دو توں کو غیط کر دیا اوران میں ایک بھی سیجے نہیں ملکان دو نوں کے علاوہ ایک درمیانی درجہ ہے وہ سی اورہم اس کے قائل ہیں وہ یکہ احکام شرعیہ سے فلاح دنیوی حاصل توہوتی ہے مگرا حکام سترعیہسے فلاح دنیوی مقصود نہیں بلکہ أن سے اصل مقصود تورمنا دخداسے ہال ساتھ میں تبعًا یہ دیبوی تعمیت بھی ماسل ہوجاتی سپے اوراس کی ایس مثال ہے جیسے جے کے دستہ میں بہنی آتا ہے مگر بمبئی مقصودنهين تواب يول سحقت كرتين مشرب بهوئ ايك تويه كهتاسي كرج سي كبتي سير ہى مقصود ہے تاكەمسلمانوں كو دىنيا كے كار دبارا در سچارت وصنعت كى اطلاع ہوتاً · ا در ایک په کهتاہے کرجے سے مقصو د زیارت کعیہ ہے ا در ببئی رسته بیں بھی مہنیں آتا بہ دونول غلط بين سيح مشرب تيربراس كهج سعمقصود زيادت بريت اوردهناء خداس ا دررسته میں مبتی بھی آتا ہے مگروہ مقصود نہیں اسی طرح احکام مشرعیر کو فلاح دنیا سے مذکوا تناتعلق ہے کہ وہی مقصود ہو اور مزا تنی بے تعلقی ہے کہ درہ ان پرمرتب زہو صيح نهب يهسب كراحكام مشرعيه برونسلاح دنياكا ترننب توبهو تاسب مكربه قصودنبي ا دراگرکونی شخص اعمال صالحہ سے دینیا کو مقصو دسیجھے گا اورمصالح دیبویہ سے لئے ان کو اختیارکرے گاتووہ اعمال صالحہ مذرہیں گئے چنا پخررسول الٹیسلی علیہ سلم کا ارشادیج إِنَّكَا الْاَعْمَالُ بِالبِّنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوٰى فَكَنْ كَانَتْ هِجُونُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُوْلِم فَهِ بُحَرَتُ فَا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُوْ لِهِ وَمَنْ كَانَتُ رِجِوْتَ فَالِىٰ وَنَيَا يُعِينُهُا أَوْلِمُوْلَعٌ يَنْزَوْجُهُا فَرْهِجُوَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجُوراليَّهِ كما عَالِ كال عتبار نيبت سے ہے اور بيرخص كو

و ہی ملے گاجوا سے مقصود ہے آگر کوئی الشدور سول نیزلی الشرعلیہ وسلم کے واسطے جرت كري تواس كى بجرت تودا قعى التدور سول التدى التدعليه وسلم سم واسط ب ا درمقبول ہے اور چوکوئی دنیا کے لئے یا کسی عورت سے تکاح کرنے کے لئے ، ہجرت کرے تواسکی بجرت خدا وربول صلی النّه علیه وسلم کی طرف مہمیں بلکہ اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے یزیت کی ہے۔ اس سے صافت فیصلہ ہوگیا کہ دنیا کواعال صاَلح میں قصور سم<u>حصن سا</u>عل صالحه با قی تہیں رہتے بلکہ صرف اعمال کی نقل رہ جاتی ہے بیں اعمال شرعیہ سے دنیاکوغر بنانا تونا جائز ہے گرتبعًا طاع است مے فلاح دنیوی بھی حاصل ہوجا تی ہے اب وہ جملہ آپ کی بھے میں آگیا ہوگا جویں نے اوپرکہا تھاکہ اس مقام برحق تعکیے جواحکام کلیہ یتلا ئے ہیں ان کا تعلق مصالح دنیویہ سے می ہے گووہ ونیوی مصالح مقصود نہیں اب سجعة كه وه احكام كيابي توارشا و فرملت بين يناكيها الكنايث المنواا صُرِوْا وَ صَابِوْوْا دُرُايِطُوْا الآيه يعني ليفايان واكوصيررو إخبار واكاتعلق تواعال لاتم سے سے جن میں دوبسرول سے بچھ علق نہیں ان میں حکم ہے صبر کا اور ایک صبر دوسر مقام پہرہے وہ یہ کمسی عمل میں مخالفت کی مزاحمت ہواس تحیمتعلق ارشاد تھے وصابر فأكرمقا بلمي كبي صركرولين استقلال كصراته وأكر ارشادس وُدُ الِطُوْا اس کے و دھنے ہیں ایک یہ کہسرحد کی حقاظلت کرو دوسرے پیکمتعد دم وببيلمعتى خاص عمل سيمتعلق بين اور دور كيف ريدا عمال كوعاً م بوسكة بين أسكي قرمات بين وَاتَّعَوا مِنْكَ كُعُدُّ تُقْوِلْ فُونَ و اور الشّريس وروا ميديم كمَمْ كوفلاحَ حاصل ہوجائے۔ اس ترجیہ۔سے حاصل ہوا ہوگا کہ اِس مقام پرایک توصبرکاحکم ہے اورصبرکے دو درجے ہیں۔ اور ایک ریاط کاحکم ہے ادر ایک تقوے کا کوچاد حکم ہوئے آیک پاپنجریں اور ایک جھٹی چیزا ور ہے جن میں سے ایک کا اول میں ذکر ہے اور ایک کا آخریں اول میں ایمان ہے ا ورآخریں منلاح ہے ایک جسیبے ربطور مبدار سے سے اور ایک صورت نیتجہ میں ہے اور جار حکم درمیان میں ہیں کل چھ ہوسے اور ان محمرات

میں فرق ایساہے جیسے مفرا ورمسا فت اورمنزل میں فرق ہے کہ مفرکی ایک ابتدا ہوتی ہا دراً یک درمیانی مسافت ہوتی ہے سے کو کورکے لئے کچھ مراتب ہوتے ہیں اورایک نتيج بهوتا بعضين منزل مقصود برميهو مخينابس يركلام ايساب جيسة بمكسى سع يول كبيرك اسعمسا فرفلال داسته سيع جانا اورمسلال مقامات بريظهرنا اور جورول سيرا بني حظات ر کھنا تو دہلی کیج کے جائے گا۔ اس کلام سے تین باتیں معلوم ہوں گی ایک یہ کہ دہلی پہو پخے کے گئے سفرکی بھی صرورت ہے کیونکہ ہے و عدہ مسا فرہی سے کیا گیا ہے گراس کوبھورت امراس ليئ ظا ہرنہیں کیا کہ مخاطب ہودہی مفرشروع کرچیک ہے اب اس سے یہ کہناکہ ہے مافر مفركتهيلهاصل باوربلا ميزودست كلام كوطول ديناسب بس مفركي عنروديت اس كومسا فركهر خطاب كرني سيمعلوم بهوكئ يدمخضركلام بياوردلالت اس كي على التمام بي غرض يك توسفركرنا منروري مهواا ورد درسري به بات معلوم مهو بي كهمنازل برسسے گذرنا أوراً بني حفظت محمرنا بھی صنروری ہے تیسرا دعدہ ہے کہ اس طرح تم دہلی بیہو پخوکھے توسفر شرط وصول ہے۔ اور درمیانی باتیس احکام وصول ہیں اور تمیسری بات بتیجہ ہے۔ ہرمقصود کے لئے ان تمین باتول کا مونا صروری ب اس کی ایک اورمثال لیج مثلاً کوئی کیے کراے طالب علم رات کو جاگنا اورمنت كرنانوعلم ويكا واس كلام سعاول توطلب علم كاصرورى جونا معلوم بوا دورس وات كوجاكة ا در محنت کہنے کی صرورت معلوم ہوئی تیسرے پتنے کا دعدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے عسلم صاصل بوجا يُركا مُمريها ل مجى طلب علم كوبصودت امراس لمنة ظا برنبيس كيا گياكه مئ طلب بودي طلب مِن مستغول ب المحارج يهال تعمى يناكيها الكُّن يُن المستور الميان والو! است ايمان كى منرودست معلوم بونى كيكن اس كوليصودست ا مراح يودا رتم ايما ل والو) كه كمراس لمن ظاهرتيس كياكياكه مخاطب إبل ايمان بي بيرإن كو أمِنُوْ الإيمان لاؤ المين كى صرورت نهير كيونك احكام کی دقیمیں ہیں ایک وہ احکام جوان لوگوں کے متعلق ہیں چفوں نے ایمان قبول کرلیاہے ہیلی قسم میں اول ایمان کاحکم کیا جائے گا اور دوسری قسم بیں ایمان کاحکم صیفهٔ امرسے و کیاجا پُرگا جيس طالب علم محمتعلق ايك توغيرطا لب علم كوخطاب كيا جائدا ورأيك طالب علم كوزوس وتسع غيرطا لب علم كوخطا ب كياجائة اس وقست اس كينے كى صرودت ہے كعلم طلب كرو

ا در وقت طالب علم مخاطب ہواس دفت اس شرط کے اظہا ہے کی صفر درت بنیں قرآن ہی کی مزدرت بنیں قرآن ہی کہ اس طرح دونوں قسم کے خطاب ہیں اور پرمثالیں ہیں نے اس لئے دیدیں تاکہ علوم ہوجا کے کہ قرآن کے معنا بین کوئی نئے نہیں ہیں اگر غور کیا جائے جس طرح ہم لوگ محا ورات ہیں گفتگو کہ تے ہیں اس طرح قرآن ہیں ہمی کلام کیا جا تاہ ہال طرز تعلیم ایسا بجیب کہ دوسرے سے ممکن نہیں کیونکہ قرآن ہیں تمام بہووں کی پوری دعایت ہوتی ہے بہر حال پونکہ اس حق ہے بہر حال ہونکہ اس حق ہے بہر حال ہونکہ اس حق ہے بہر حال ہونکہ اس حق ہوتا ایمان کا شرط ہوتا ایمان کا شرط ہوتا ایمان کا شرط ہوتا معلوم ہوگیا جیسا کہ او بر چیند مثالوں سے میں نے اس کو بچھا دیا ہے محکواس سے یہ سبتانا تا مقعود میں مبتلا ہیں کہ وہ قلاح کے لئے ایمان کو مجھ کے کہ کے ایمان کو مجھ کے ایمان کو میں کے حد کے ایمان کو میں کے دور کے دیے کہ کے دور ک

اقعة سكندروداران نوانده ايم ازمانجز حكايت مهرووقا ميرس رم دارا درسكندك قعدنهي برعم سے تو مجست اوروفا كے علاوہ كي دنيوي رق مي دنيوي ترق سے منع بجي نہيں كہتے گراس كے ساتھ دى ہم كواس كے احكام بيان كرنے كى بجي صرف بجي نہيں كہتے گراس كے ساتھ دى ہم كواس كے احكام بيان كرنے كى بجي صرف درت نہيں تواہم اسس سے بعث نہيں كہتے كہ دنيوى فلاح و ترق كے لئے بجي ايمان شرط ہے يا نہيں بلكہ اس وقت فلاح آخرت سے بحث ہے توافوس يہ ہو كو بعض ملمان فلاح آخرت اوروصول النہ كے لئے بجي اس كومزورى نہيں سجھے چوائے ہي اس كومزورى السلے منازروزہ سے اور كے ايسے بھنگر ول كے پيچے بھرتے ہيں جن كونا ايمان سے كوئى ہن دوجوگ آجا و دوجوار شب دے فلا ہم كرد دے اور كى پراس كى توجو كوئى ہن دوجوگ آجا و دے اور دوجوار شب دے فلا ہم كرد دے اور كى پراس كى توجو ہم اللہ اس كو ولى سمجھے لكتے ہيں اور بہت سے لوگ معتقد مہوجا جي بين اور بہت سے لوگ معتقد مہوجا ولى اللہ اللہ مورد ہيں ايک عيسائی تھا بالكل سراى اور مجنوں مگر كانبور كے عوام المناس اللہ ولى اور ابل خدمت تبھے تھے حالا نكر اس كى صورت برائے ي خورت برائی تھى كمالامان مگرائي ولى اللہ ولى اللہ ولى اللہ اللہ كالم مورد تا برائی خورت برائی تھى كمالامان مگرائي ولى اللہ ولى اللہ ولى اللہ ولى اللہ كورد تا برائی تھے اللہ اللہ كورد تا برائی تھے اللہ اللہ اللہ كاللہ اللہ ولى اللہ

بهى لوگ متقد يقه غوض عوام كے نزديك لايت كے لئے كوئي شرط نہيں ہاں ترك شريعت كى البته مشرط ہے توبد البسائعيب عبده ہے كه اس كے لئے كى كورس كے بير صفے اور بياس كرنے كى صرودت بيس بلكه اس ميں ساركورس كے جيواردينے كى صرورت ہے كا بنورس ايك وكسيل كہتے تمع كرايك بعتكر يهال آياجوم اورت كهتا مقااس في كرر تديون مي قيام كيا اور مبنك پی کردندیول سے بی منه کا لاکبیا مگریوام اس سے بہرت معتقد شخصے کہ برابہ بنی ہواہے اور ہائے كتيد بات يادكر لى به كر بندركول بي أيك فرقه ملامق بوتاب جوظا بريس ليسدا فعالمية ہیں جن سے لوگ ان کو ہرا بھلاکہیں اس بتا ہر کوگوں نے ان بھنگر وں کو بھی ملامتی وقر میں داخل کرکے ان کے افعال میں تا دیل کرلی ہے میں کہتا ہوں کہ آخر ملامتی کی کوئی جامع ما تع تعربیت بھی۔ ہے یااس کا مقہوم ا تنا دسیع۔ ہے کہ ہٹرخص اس میں داخل ہوسکتاہے اگر ايساب توكي صحابة مركم علطى كم كمة تلوار كركفا دكوتس كريا جب ملامتى كامفهوم إتنا وسيعسب ككفاد بعى استصحت ميس داخل بهو سكية بين توصحابه ني كفاركو ملامت بجوات کفرمیں کیوں تا ومل مذکر لی اگر تا دیل اتن ہی ستے ہے تو لوں توہرا مرکی تا دیل ہوسکتی ہے بمصرشربیت نے خوا مخواہ اسلام و کفرکے احکام بیان کئے صاحبو! تا دیل تو دہاں کیجاتی ہے جال آ ثارتقوی غالب ہول اور ذراس کوئی بات خلاف تقوی سرزد ہوجائے تو اس میں تا دیل کی جاتی ہے بہنیں کہ تا دیل اوڑھتا بچھونا ہومائے کرمے سے پیر تک تہ ا نعال ہی میں تا ویل کی جلنے بوں تو بھریہ بھی ایک تا دیل ہے چومیرے ایک عزیم<sup>نے</sup> ا يك مهندوسي سخ منى - وه دياست گوالياديس ملازم تقے گھركے قريب كوئى مندر تھا و بإل ایک به به به به به دوزار صبح کو آگر بهت کو با نی دیا کرتا تنها ایک روزجو وه یا نی شد کر لوشے لگا توایک کتا آیا اورٹا نگ اعھا کرہت پر پپیٹا ب کمسنے لگا تو میرے عزیرنے اس سنده کوآوازدی کرمیزات جی درایها ب توآؤ ده لوت کرآ با تو کها که دیکھتے یہ کتا آپکے د یو تاکے ساتھ کیا کرر ہائیے ہندونے کہا حسنور کیے نہیں یہ بھی دیوتا کو یانی دے رہا ہے اگر تاویل ایسی پی سست ہے تو بھرکتے کے موستنے کو باپی دینا کہنا یہ بھی ایک تاویل بھی پیمال ہے۔ آجکل عوام کی تاویلوں کا ہے کہ چاہے کوئی کا فرہویا فاسق فاجر پرواوریسی ہی بہودہ پرکیس کرٹا ہے۔

سب بین بیتا ویل ہے کہ پدالامتی برزگر ہیں آپ کوجر بھی ہے کہ ملامتی کی تعربیون کیا ہے یہ لفظ صوفیہ کی اصطلاحات میں سے سے اس کے معنی انہی سے دریا فت کرنے چاہیں عضب توہیج كر لوكسى فن كوحاصل توكميت نبيس محفن چندالفاظ يا دكريك ان كو كاتے مجرتے ہيں سننے طامتي اس كوكهة بس جواعال صالح كوسوائ فالكس كم منى ركھے اور حجيب چھپ كرنوافل برط معظم کھلا نوافل کوادانہ کرے تاکہ لوگ اس کو معمولی آ دمی مجھیں اسی طرح ایک فرقہ قلندركهلاتاب، قلندركى تعريف يهب جواعال نا قلهم كرك اوتلب يوكروشغل نياده كمهدا سكواعال ظاهره بيس قرائض وواجبات كيمسوا أوراعال كاابتمام نبيس بوتالك باطن کاامتنام زباده بهوتای اس سے پر کہاں نابت ہواکہ ملامتی گنا ہمول کاار کاب بھی کمرتائے يه تومحه ناختراع ا درا فترا اسب جوشخص كلم كصلاً كناه كمة نا ببواس كو ولا بيت سي كيا واسطم بال شيطانى ولابت سے اس كوالبة واسط بياس ال مجنگر ول كوملامتى كهنا بالكل علط ب بال سنگر ايك سوال باتى دباوه يبكه بعن بزركول سيمنقول يه كه انهول في يعنى بايش قلات شرع كى ہیں تاکہ لوگ ان کو ہرا بھالکہیں تو ریالگ برزگ تھے یا نہیں اگروہ برزگ تھے تو ریھنگامہی د لیسے ہی برزگ ہیں ہم ان کو بھی ولیہ اس سمجھتے ہیں تو اس کا جواب بمی سنئے اول توجن برزرگول سے الیی ولیی باتین منقول ہیں وہ محض وضع کے خلافت تقیس مشرلیوست کے خلاف مة تخيس په ټوايسا ہے جيسے ميں صرت پا جا مرمپېنکر بازار ميں چلاجا وُل اس ميں کي گينا د نہيں البية وضع کے خلاف ہے کہ اس صورت سے بھلنے والے کولوگ مراجعلا کہتے ہیں اور اگرکسی لے کوئی كام خلاف شريعيت بهي كياب تو وه محض ظاهريس نا واقفول كوخلات مشرع معلوم برتائها دا قع مین خلاف منترع مذمخفا ربطیسے ایک برزرگ بیطے جا رہے تھے راستہ میں ایک عورت ملی انهول نے دور کراس کا بوسہ لے لیا۔ یہ حرکت دیکھ کرمبہت سے مرید برکشتہ ہو گئے گرچندلوگ په مجمی ساخه دسی، آ محیل کرایک دکان پرمیو پند اوربددن دکاندار کی اجازت کے صلوا المها كركه لمد لك لمعديس معلوم بهواكه وه عودت ان كى باندى تقى بس كابومه لينا شرعًا جائز مقااله وه حلوانی ان کاجان شارمرید متفاجوشی کوآتا بهوا دیکه کرخود بدمیر پیش کسنے کی تیب کرر باتفا اوریشخ کے اس طرح بے رکاف کھانے سے وہ یاغ باغ ہوگیا ۱۱) دوسری یہ بات دیکیفی چاہیے

صروری اطلاع، خطوک بت کرتے وقت یا اینا پیتا تبدیل کراتے وقت بمبرخر بداری صرور کریر فرمائیں۔

كريبك بر: دكول لن ايس اعتراص كے كام كس غرض سے كئے تھے اس كا اصلى منشاكيركا علاج تفاكه لوگ بهم كوبرزرگ متمجعين اس وقت يهغوض رنداية وضع سه حاصل بهوتي تقي اور الیبی وضع بنانے والے کوسزائیں دمجا تی تقیس اس نئے وہ ایک دوحرکستہ رندار کرلیا کہتے تحصة تاكرعوام معتقد جوكر پرلينان مذكرير وا دداب تواليسے لوگول كوعوام قطب وابدال سيجعة ہیں تواب یہ غرص رندارہ وضع سے حاصل نہیں ہوئکتی بلکاب میریاں حاصل ہوتی ہے ملائو کی ٹی شکل منالنے اور مٹرلیوست کی پابندی کہنے سے آجکل جیخص ملانوں کی سی شکل بنالے تو سادى دنيااس كوكمالامت سے خالى تمجى تى بادر يول كہتے ہيں كەاس كوسوائے مسئلے مسال كمي كيونبيس آتابيس آجكل ملامتى بنن كاطريقة بمي بإبندى مشريعت بي بع غرص به بالكل غلط به كد پہلے ہو: رگوں نے قصداً خلاف ناشرع کام کئے ہیں بلکا اس کی حفیقت وہ ہے جو پسر لیے ابھی بيان كى خوبسمچەلوكە جۇنخص ئىترىيىت كى مخالفىت كر تابىيە دەكىمىي برزگەنبىي موسكة اوراگرتم كو ممسى پرایسه بی دحم آ تاسب تواس کوبرا بھلا مرہ کہولین معتقدیمی مذبنوکسی کوبراکہنے کا منصبیع م كانبيس بلكه بيعلمادكامنص يتج تم كسي كوكچه مذكه و بلكه به كام جس جماعت كليد اسي پرجيواد د و اودعلماركو فاسقول كيرير كين كاتومن سبطي مى ان لوتوريهي حق حاصل به كه الجفول كويعي براكهدين أكرانتظام شرلعيت كمصلنة اس كى عنرودرت بهوجيّا كيخه منتيخ اكبردحمة السُّرعليه كوابك بمزّدك عالمها دى عمرزندلق كبة رسي مكرحيب ينتخ اكبركم انتقال كى خبر آئى تورونے لگے اور قرما ياكم فسوس آج بهت براے صديق كا انتقال ہوگیا لوگوں کو چیرت ہوتی کہ عمر پھر توان کو زندلق کہتے دسیے اور آج بہت بڑا صدیق تبلاتے بين . آخردريا فت كياكه اكروه ايسا عالى مرتبيخض مقا توآب في آب مك زندي كهكر كماواس كي بمركات د فيوهن سه كيول محروم ركها . فرمايا وا قعى د ه بهيت بهرا صديق مخما نگريم كواس سه كچه نفع مذ ہونااگرتم اس کی صحبت میں رہتے تو زندگیق ہی بن جلتے کیونکہ اس کے دقیق علوم عام عقول سے بالا تريحة تم اس كى بانول كوسنكرا بن مجمه كيموا في مطلب نكالة حقيقت تك مذبه و بخة اورزناقه يس يتلا ببوت اس ليئيس تم كواس سے بجاتا دہا اور ظا ہريس زندين كہتا رہا. غرص علمان ف انتظام ستربيست سكصلن يعق دفعه اليقط أدميول كوجبي جان كربرا كهاسب مكربيعلما دبي كامتصيه ب عوام كا منصب بيس تواكر إب كوى بعنگرا سنگرا برولايت كا شير دو آب اس كو برا مرا منظر كيد كد

براكهناآب بمرفرص بنيس بعي حصزت دابعه توشيطان كوتهى برايه كهتي تقيس ورفرما ياكرتيس كمشجه دورست کی یا دسے اتنی فرست کہاں جو ڈین کا ذکرلیکر بیٹھوں کو اگرآپ کسی کو برار کہیں نواس مرکز مذكى جائے گئى يەتواچى بائت سے بلكەملامىت اس بركىجاتى سے كەتم ان يجىنگر ول سے دىنى نفع یا دنیوی فائدہ حصل کہنے جاؤاگران میں سے کوئی سے بھی مجذوب ہوتو تھیں اس سے کیا نفع . دین کانفع مذہونا توظا ہرہی ہے دینیا کا بھی ان سے پچھ فع نہیں گوگ سمجھتے ہیں کہ مجذوب مىيىت تربان ببوتے ہيں جو كهرينے ہيں وہى ببوچا تا ہے توسيحھوكران كى زبان سے بحلتا وہى جو بو<sup>سے</sup> والاہو تاہے اتنے کہنے کو و قوع میں کیھے دخل نہیں اس میں بھی لوگوں کی تا دا نی ہے کہ ان کی مانو كو د قوع كا سبب سمجھتے ہیں حالا نكہ و ہ اپنے اختیار سے كوئی بات بھی نہیں كہرسكتے ال كے منہ سے وبي نكلتا بيج بهونے والا مے أكروہ مركبة جب بھي اس كا و توع صرور بوتا توج ب مجذو لول سے مذرین کا نفع ہے مذر نیا کا بھرتم مفت میں وہاں جاکرگالیال کیول کھلتے بوعجب بات ہے كه جوير: يُربين اخلاقي سع ملين ان سع توعوام بها كيمة بين اورجو بات بات مين كاليا ل دیں ان کولیٹے ہیں وہی قصہ ہوگیا جیسے ایک شخص کی حکا بت ہے کہ اس کی ہیوی نہا یت حبين بحتى مگروه السےمنه نه رگانا ئقا بلکه ایک رنڈی سے پیمنسا ہوا تھا بیوی کوفکر ہوئی کہ د مکھنا چاہتے وہ رنڈی کیسی ہے، د مکھا توصورت میں خاکیجی پیھی مگرحالت بیمٹی کھمی<sup>ال</sup> جب اس کے پاس پہونجے تواس نے دوچار ہوتے لگائے کہ محصر وسے کہال تھااتن دیرکہا لگائی وہ جوتے مارتی جاتی اور میہ خوستا مدیں کرتا بیوی نے سمجھ لیا کہ اس مرد کے لئے اس انداز کی عنر درت ہے چنا کچراس کے بعد جو مرد گھریں آیا تو بیوی نے بھی بھی طربقة اختیار کیا کہ دوجاً جوتے نگائے اور کا لیاں برسانے لگی تو وہ مرد ہس کہ کہنے لگا کہ بی تیرے اندرس اس کی سر تهى اب سے ميں کہيں نہ جا وَل گا. (تو واقعی لات کا آ دمی بات سے نہيں ما ناکرتا) بعض آ دمی آئی كيمنة في ببوية بين كه كاليال كمها مين برا بهلامنين سويه طرلقه توسب كوآتا ب مكرته زيب ما نع ہوتی ہے بعض لوگ محذوبول سے دعا کے واسطے کہتے ہیں تویا در کھو وہ کسی کے واسطے دعا بہنیں کرتے ویاں دعا کا محکمہ ہی تہیں بلکہ وہ تویہ دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہورہا ہے مولانا اسکی یا بہت فرماتے ہیں ۔۔۔

كفرياشدنود دسال كردن دعسا كالت خداانه ما بكردل ايس قصف دان کے نزدیک دعاکم تاکفرہے کہ ایک خداہم سے اسس حکم کو بھیرو ہے ) نوب سمحه لیجئے کہ ایک تو کو توال ہو تاہے اور ایک ہو تاہے مصاحب کو کو توال کی مجال نهیں کہ وہ کسی مجرم کی میفارش کرسکے دہ توحکم کا تالع ہے بی<u>ت کے لئے</u> سرزا کاحکم ہوا سرزاکر دیتا ہے اورس كے لئے رہانی كاعكم ہوگيا اسے رہاكر دیتاہے اورمصاحب كوسفارش كااختيار ہوتا ہے وه براسے سے برطبے جوم کی سفارش کرسکتا ہے تو مجذوبول کا درج کو توال کا ساہے وہ سفارش ا ورد عانہیں کر سیکتے اورسالک کی حالت دوسری سے بعنی ان میں مصاحبت کی شان ہوتی ہے وہ دعا اور سفارش کرسکتے ہیں گوان کے اختیادات زیادہ نہیں ہوتے مگرمقبول بھی زیادہ ہیں۔اس کی الیبی مثال ہے جیسے سلطان محمود کے سلمنے ایک تو ایاز تھا اور ایک جس میمندی حسن يمندى كيافتيا دات بهت كجهته كيونكه وزيراعظم تفاا ورايا زكيافتيارات بامنابطه مجهدم تتصميونكه وكسي عهده بيميين مزتفا كمرقبوليت اور قرب كي يدهالت عقى زيب محمود كوكسي بات برغصه أجاتا توكسي كودم مار سفى مجال متقى اورسن يمندي كيرسي فتيادات ركھے رہ جاتے اس د قت سب لُوگ ایاز ہی کی توشا مدبس کرتے تھے کہ اس و قت سلطان سے متہارے مسواکوئی باست نہبس کرسکتا بیس سافکین کی وہ مثان ہے جوایاز کی شان تھی میر ہرو قت دعا، اورسفارش کرسکتے ہیں تود نیا بھی انہی کے پاس سے ملتی ہے اور سلنے کے بیمعے نہیں کہ وہ خودتم کو عزانے دیدیں گے بلكم طلب يدہے كہ حاكم سے عرص كرديں گے اور دين توانہى ميں مخصرمے مگرلوگوں نے عجيب خلط لمط كرر كھا ہے مجذ ويوں ہى سے دنيا بھى طلب كرتے ہيں اور دين بھى حالا تكوان كے اختيار ہيں كچھ بھی نہیں گووہ خودصاحب ولایت ہوتے ہیں مگریسی کو بچھ دے نہیں سکتے اور پیھی جب سے کہ وہ محذوب بهول اورصاحب حال بهول اوراكرصاحب حال مذبهول جيسة جكل عمومًا مجعنگر وسنگرط بھے ہیں تو دہ صاحب دلایت بھی نہیں بلکہان میں مجھن تو پاگل میڑی ہوتے ہیں اور بعضے بے ہوئے ہوتے ہیں دہ تو پورے شیطان ہیں اورصاحب حال کی بہای اہل علم مے لئے بہت کہ اس کے پاس مبیٹھ کرخدا کی مجست زیادہ ہوا در دنیا کی مجست کم ہوا ب دیکھنے ان مجنگروں کے پاس جاکہ بھی مجمی ایسا ہو تاہیے ہرگر بنہیں لیس خوب مجھ لوکہ ہر مجنون مجذوب بنیں اور اگر کوئی

ہوبھی تو دہاں مذد نیا ہے مذدین دنیا تو اس لئے نہیں کہ وہ دعا نہیں کرسکتا اور دین اس لئے نهیں که اس سے پاستعلیم نہیں اس کی زیادت تو کرو وہ بھی جب کا ن بی صاحب حال ہونے کی علامه مت موجود بهوجس كوابل علم مى مجد سكتے بيں ورمة جامل كوتو مجذوب اور مجنون ميں فرق نہيں معلوم ببوسكتا مكرز بارت كيرسوا اوركوني تعلق نذر كهوحتى كرمين تو ابل علم كويمي خاص طور يَريي ك<sup>ين</sup> مول غرض يا اَيْهُ الدُّونِينَ المَنْوْ اراداران والوى سے يُستلم ستنبط موكياك فلاح آخرت كے لئے ايمان بيقينًا شرط ب اوداس سي قرآن كي جامع ست معلوم موتى ب كه ذراس لفظ سع كتنابر امنله نابت موگیاگویهان اس برکوی زورنبیس دیاگیا منصیفه امرسے اس کوتبیرکیاگیا ہے مگرطرزخطا<sup>ب</sup> بى سے يد نفظ اس مفہوم بردلالت كرر باب كه فلاح كے لئے سے اول ايمان شرطب بيس اول درجرتوايمان كاب دوسرادرجراس كعيدمراتب متوسط كالميجن كوا صبروا وكايروا وكايوا وَاتَّهُوُّ اللَّهُ وَصَبِرُ وَيَوَ وَكَالِيف اوركفا دك مقابله بر صبركروا ورمستندر بيوا ورالتَّرس وُديت بن ىس بيا**ن كىيا**گيا سى يەچارىچىزىي بى اورتىيسرا درجىنىچى كاسىچىس كابىيان ئىكىڭى كۇنىڭوڭ رتاك تم فلان ياؤى ميں ہے جوشاريس جي چيز ہے گو تر تربيب كا مقتصفا يہ تھا كەمي اول مراسب متوسط كوبهان كرتاليكن مين صنرورت كي وجهس تتيج كومقدم كمرتام ولكيونكم أجكل ترقى وفلاح بر بهست كفتكو بهور بى با در بتخص اس كاطالب ب توسيئة حق تعليا ايمان ا در ديندا حكام كا بيان فرماكربطورنتيج كے فرماتے ہيں لَعَكَ كُنُو تُفَيُّكُون وكر اميد بينم كو فلاح حاصل مواس أيك توييعلوم بواكه اخيرچيز اورمقصو د فلاحب دوسرے يمعلوم بواكماس كا وعده ال اعبال مذكورہ بوكيا كيا ہے اوربيال فلاح مطلق ہے بس كوفلاح دين وبغيرہ كے ساتھ مقينين كمياكمياتواس ورجرمين عموم الفاظ كى بنا برمين كهتا بول كراس أيت سے يمسكم سنبط بواك فلاح خواه دین کی بمویا د نیاکی ان احکام پر ہی عل کرنےسے حاصل ہوتی ہے اوربیس بہلے کہرچکا ہول کہ اعمال شرعیہ سے مقصود تومحف فسٹلاح دین ہے مگر تریتب فلاح دنیا کا بھی ہو بيريس فلاح دين تواس لفظ كا مدلول مطالقي سيرا ورفلاح دينيا مدلول *لتزا ميسينين اعال شعي* کے لئے فلاح دنیالازم۔ بھی میتود نہ ہو۔ اب سنٹے کہ اس نما نہیں شخص فلاح کا طالتہے، فلاح ڈیچ کے طالب توبیہت کٹرت سے بیرحی کامس کے لئے دمین کوبھی برماد کردیا جا تا ہے اور اکٹرلوگ میجھے ہیں

که جب نک دبن کو بربا دیه کریس اس و قست تک فلاح دنیوی حاصل نہیں ہوسکتی چنانج بعض لوگول كوجب كنا بمول سے بچے كے لئے كها جا تاسى نوو ہ جواب دسيتے ہيں كہ صاحب بم تو دنياداً آدى بيريم سے تقوی طہادت كها ل موسكة اسے اس كا صا ف مطارب يه سے كه ونيا دارہونا تقویٰ طہادرت کے منافی سے گو یا اپول کہے کہ دمین کو ترقی د نیا کے لئے مصرا ورما نع سمجھتے ہیں اسی کئے کو ٹی بخارت کرتا ہے تو ا س میں احکام مشرعیہ کی رعایت نہیں کرتاکو ٹی زراعت کرتا ہے تواس میں نا جائز امورسے اجتنا بہیں کرتا اور عام طور پر سیجھ لیاگیا ہے کہ دیزار ہے كمعنى يركه بخارت وزراعت وغيره ربكو بالانے طاق ركھددے اوران كامول مين شغول بموكرديندا ديننامشكل بي كيونكه دين أن كامول ميں ركا وط بدياكر تابيم موخوب يجو لوكه يبخيال بانكل غلطب دمين ہرگرد فلاح دينيا اور ترتی دينيا کے لئے مانع نہيں ہے اور ديندار من كريھى تجارت وزراعت بهوسکتی سیے مگراس کی دوصورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ ذریعے معاش دین کے خلاف نہو تب تووہ دنیانہیں ہے بلک عین دین ہے کیونکہ حدمیث میں ہے کسُدُ اُلْحَدَلِ وَونِطَهُ أَوْسَىٰ اَلْعَرَلِ وَونِطَهُ أَمَّنَ كَاغِدِ الْفُرِيْضَةِ وطلال كما في وص ب فرض ك بعد) اس صورت يس بحارت وزراع مت مجي بال تواب ہے ، بلکان کامول پرمشغول بروکردین کی یا بندی کرنا برنرے دکر و خل سے افعال ہے چنا بخر ایک بن رگ کا نتقال بواج بهت براے تارک اور زا بداورصو فی تھے انتقال کے بعد كسى في ال كوخواب مين ديكيها لوحيها كه حصرت آب كيرسا ته كي معامله موا ورمايا مجه يخيتريا گیا مگر بھا نی ہما دیے پیٹروس میں جو ایک مز دوصا حیب عیال رہتا تھا وہ ہم سے افعنل رہا کیونگر وہ دان دن اسپنے بال بچول کے لئے محنت مز دوری کمرتا اور ذکر وشغل کم کرتا مقالگر ہرو<sup>ت</sup> اس كى تمنا يى كى كەفرەست بىلے تومىرى طرح ذكر يىن مىشغول ہوحق نقا بىلىنے اس نىپىت كى بركستى -اس كووه درجة عطاكياً جومجه تصيب بنيس موااس يصمعلوم مبواكركسب حلال كيم مقاد دكام الہٰیہ کی پابندی کرنا ترہے ذکر دشغل ہونے سے بیعن د فعہ افضل ہو جا تاہے مگراس سے کوئی میہ مذهبجه كدرب كے ليئرم ہم طريقہ افضل ہے اوربس ہٹخص اس طریق کوا ختیا د کرہے ہاست یہ ہے کہ مصالح بأبم متعارض بيركسي كمصلئ أبك طريق مصلحت بدا وركسي كصلئ مفسده باسكى الیسی مثال ہے جیسے طب میں ایک ایک مرحن کے لئے متعدد دوائیں نا فع ہوتی ہیں مگر ہرد دا

ہتنخص کے لئے مقید نہیں ہوتی بلکہ اس میں اس کی بھی صزورت ہے کہ ہٹرخص کے مزاج کالحظ کرکے چند دوا ؤں میں سے ایک کونتخب کیا جائے اوراس کے ساتھ کچھ اور دوائیں بھی ملائی جا بی*ن جواس کی مصرتو*ل کی اصلاح کر دیں اور تفع کو توی کر دیں چنا پخ طبیہ بیان ان مسی<sup>ا</sup> تول کالحاظ کرکے ننج مرتب کرتاہے اب اگر کوئی مربیق حکیم کے ننج کوچیوڑ دے اوراس میں سے فتر ایک دواکو چھا نیا لے توبیاس کی غلطی ہے اس طرح وہ کمبی شفایاب نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ خود دواجواس نے منتخب کی سے اس مرض کومفید سے گراس مریض کے مزاج کے لحاقظ اس کے ساتھ بدرقہ اورمصلے کی مجھی صنر ورست تھی جس کے بنیر میہ دوا مرصل کوزائل نہیں کرتی اسی طرح باطن میں بھی ہرمرہین کوشیخ کی بچویر کا انباع صرودی ہے اینی دلئے سیمسی طرلق کے بچویز کرلینے کاا سے حق نہیں ہم نے ما تاکہ استنفال بالکسب بھی بیض دفعہ وصول کے لئے کا فی جوا<sup>ق</sup>ا ب مربرایک کونبیس بلکه خاص استعدا د والول کوکا فی بهو تاسیم ا دربدن اسخاص استعداد کے اس سے نفع نہیں ہو تااس کی ایسی مثال ہے جیسے طلبی*ن مثب*ود ہے کہشر**ہ ملاجا می**کسی کو ا چی طرح آجائے توامستعداد علوم کے لئے کا نی ہے توایک طالب علم نے ہی ما سے سکراول ہی سے شرح جا می مثروع کردی اور دس باره برس تک اسی مین تنغول ربا تو بیراس کی حافت سیم کیونگرشی جا می کواستعدا دعلوم کے لئے کا فی بے مگر خوداس کے لئے بھی توغا صل ستعداد کی صزورت سے جو ميران منشعب اور يخوميرو بداية النحو وغيره كي بغيرحاصل منهوكى اسي طرح اشتغال بالكسد بشرة كا فى سبح مكراس كے لئے بھی خاص استعدا دكی صرورت ہے اوروہ استعداد حاصل كرتے كے لئے طبیب کا مل سے متورہ کی صرورت ہے پھرس سے لئے وہ اشتغال بالکسب بچو بر کہے اس میں طرابق مناسبے، اورس کے لئے ترک میاب بجویہ کہتے اس کے مناسب بہی طرابی ہے کیونکہ جرالی ت كوسطخ بتوييز كمرتاب حق مقالئ اس كوطالب سے مناسب مى كەدىيتے بيركسى طربق كامناسب بهوناياتى منا سب ہونا تو در اسل حق تعالیٰ کے قبعنہ میں ہے اور وہیں سے سب کچھے ملتا ہے مگروہ اکٹرمشکیٰ كالمين كے دل ميں ہرايك كے مناسب ايك بات والديتے ہيں كراس مربيق كے لئے فلا لطراق تجويم كرنا مناسب سےسه

مصلحت داتهمت بآبوئے چین لیسستہ اند

كادذلف تسبية مشك فنثانى اما عاسشقا ل

## (خشك افشائى تىرى زلف كاكام صلحت كى وجرسي سي كم برنول برتهمت باندهم

غوض حق تعالے نے ہراکیسسے لئے ایک خاص طریق مقرر کیا ہے کہ اس کواس سے صبی ہو تلہ کسی کو اشتغال بالکست دولت لمتی ہے اور *کسی کو ترک سیاب سے بی*ں جس <u>کے لئے جوظ</u> یچویر: کردے دہ اس کوا ضیا کرے اوراس برداعنی رسیکسی کے لئے خندہ مناسب ہے اور كى كى كەلگاگرىيمنامىت، اسى اين دائے كودخل مدينا چلىنى اسى كوكىتى بى سە بگوش گل چیمن گفت مرکزان مرست بعندلیب چه فرموده که نالان سست (كل كے كان يم كياكمديا ہے كه وہ خندان ہے اور بلبل سے كيا فرا ديا ہے كه وہ نالا سے)

مولانا فرماتے ہیں۔

چونکربر بینت ببند د بسته باسش چول کتا بدچا بک و برجسته باسش نیعیٰ حب وه بانده دیں بندہے رہوا درحب کھولدیں کو دیے بھے داگروہ بیفکری دیں بے فکر رجو. ا دراگرا فکاریں بتنا دکھیں تواسی میں نوش دہوکیونکا فکار دتشویشات سے بھی ترقیہ وق ہے اور تواب بڑھتلہ طلب اس کا نام ہے اور بدون اس کے کام نہیں چل سکتا اس طریق یس لبی بخویز کوفنا کردینا چاہیئے . بعض لوگ ان بخویر وں ہی کی وجہسے پرلیٹال ہوتے ہیں کیونکہ وہ اینے لئے ایک خاص حالت بخو پر کر لیتے ہیں کہم اس حال میں رہیں تواجھاہے محرحبياس كع خلافت دوسري حالت طاري مهوتي به توگهبرا جاتے ہيں۔ يس نے ايب صاب كو د يكه آيو عالم آ دمي ممرديل كلكر <u>شقيح حبيان كيين</u>ن هو كن توانَ كا جي چا به تنه تها كه ألك ببيط كالنر الشركرول خداكى قدرت كردكن كركتن كرني كرنے كريان كے دوبيع ايك دم سے جنوں ہو گئے ایک توان کالراکا سے اور ایک لراکے کا لراکلہے تو وہ سختت پرلیشان ہو گئے کیو تکہ اب ان کے علاج معالجه مين متنفول ميونا يريزا وه خلوت ويكسونئ نوت بهوكئ اوربعص دفعها لترالتركرناهي نعيبب دبهوتا تقاليكن عادت كيسك كجمة يرليتاني نبيس كيونكه عارب ابيض للخ كوني حالست بخوير بنبين كياكر تاجب تكسحق تعالى خلوت يركون كوتي ربيتاب اورجب وه خلوت مع نكالناجابين بكل جا تاب اوداسى مى داصى دستا باس كوفرمات بي سه

چونکہ برمیخت بربند و بسستہ باسٹ چوں کشاید چاہی و برجستہ باسٹ رحیہ وہ برجیتہ باسٹ رحیہ وہ بندھ دیں بندھ دہ وجب کھول دیں کو دتے اچھلے چھرو)
یں کہتا ہوں کہ اصل مقصد د تورصائے حق ہے اور دہ جس طرح فلوت میں ہوتی ہے بیعت دفعہ ضدمت فلق میں ہوتی ہے بیعت دفعہ ضدمت میں تواب نہ ملتا صر درملت اس صورت میں یہ فکرہی ترتی کا موجب ہے اس وقت بقیکری اور فلوت مقید نہیں بلکہ فلوت میں اللہ الذکر نے سے جو تو اب ملتا فدمت محنوں میں اس سے زیادہ ملتا پھر پرلیٹانی کس لئے۔ ایک شخص صحارت حاجی صاحب قدس اللہ سرہم کی فدمت میں ماص خبرہ اور عمل اس کا بہت رکی کے مدر پر تا از پڑھو اور حمل کی وقت سے جرم میں جاکہ نماز بھی مذہ پر ٹھر صدی کا مسلم کی مور در مالی کو ترب کے طریق مختلف ہیں یہ جی ایک طریقہ ہے کہ گھر پر تا از پڑھو اس کی اور کر اجی سے بھی آگر دہ کہ بئی اور کر اجی سے بھی آگر دہ کہ بئی صدی بلا ویں کب کر اور کر اجی سے بھی اگر دہ کہ بئی صدی بلا ویں تو کر اجی سے جھی اگر دہ کہ بئی صدی بلا ویں تو کر اجی سے جھی اگر دہ کہ بئی حالتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔ والتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔ والتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔ والتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔ والتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔ والتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔ والتوں میں صاصل ہے اس کی وفر ماتے ہیں ۔

پیونکه برمیخنت به بنده بسته باکش پیول کشایدچا بک و برمینه باش

اس میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ اعمال مشرعیہ فلاح اخردی کا طرابق توہیں ہی مگرِ فلاح ذری بعى ال كولازم ب ليكن سيسے يہلے فلاح كى حقيقت جھنا جا بيئے تو بچھوكہ فلاح كہتے ہيكاميا بى كويذكه ماليا بى كوآ جكل لوگول سفكترت مال كوفلاح سجه لباس يه غلط ب و يكفئ قارون کوبہت لوگ صاحب نصیب اورصاحب فلاح تمجھتے تھے وہ بھی اس خیال کے لوگ تھے جيسة آجك لبعن لوگول كاخيال بع چنا يخ جيب وه اپنے حتم فدم ليكم سا زوسا ما ن كے ساكة نكلاب توان لوگوں كى مال فيك براى اوركين لك ينكين كُتَ مِثْلَ مَا أَوْ تِي قَارُوْنُ إِنَّهَ لُذُوْ حَفِظٌ عَظِينَهُ ٥ كيا خوب مو تأكه بم كونجى وه ساز وساما ن مِلا بهوتا جيسا و رون كوملا يج واقعی وه برا صاحب نصیب سے تواس وقت جوعصت لاستھے انھوں نے ان لوگوں کو ان کی علطی پرمتنبر کیا اورستلا یا که **فلاح اور**خوش نصیبی کنٹرت مال سے نہیں ہے بلکہ یہ تواطا فلاوندى سع ماصل موتى سب چنا يخ ارشاد سم و قال الَّذِينُ أُونُّوا لَعِلْمُ عَنْكُمُ وَوَالْعِلْمُ عَنْكُمُ وَوَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَوَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَوَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهِ وَالْعِلْمُ وَاللَّهِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهِ فَالْعُلِمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهِ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِيْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُول اللهِ خَيْوٌ لِلنَّ امْنَ وَعِمْلَ صَالِعًا وَلَا يُنَقَّهِا ﴿ لَآلُ الصَّيْدُونَ وَ اور مِن لُوكُول كُوفِهم عطا ہوا تھا وہ کہنے لگے کارے تمھارانا س ہو دتم اس مال اورسامان پر کیاللچاتے ہو<sub>)</sub> ایسے تھا كالوّاب مهزار درجه (اس سع) بهتر سے جوالیتے خص كوملتا ہے كہ ایمان لائے اور نیک على ہے ا دروه (کا مل طور برم) انبی لوگول کو دیاجا تاہے جو ردنیوی حرص وطمعے میرکم نے وللے ہیں . اس **جواب سے معلوم ہوگ**یا کہ کشرت مال سے حوش نصیبی اور فلاح نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی فلاح اورخوش نصیبی بھی اطاعت البیر ہی سے حاصل موتی سے اس زمان کے عوام عقلاً تو اس جواب سے خاموش ہوگئے ہول کے مگر شاید کسی کو دسل جسی کا انتظار رہا ہو تو وہ زمانہ ہے۔ تحاكه بات يا ت كے لئے دلائل وآيات ظاہر ہو تی تھيں چنا پخہ تق تعالے نے البی نشانی ظاہر كردى جسسے دنيا دارول كويھى إقراركرنا پيراكه واقعى خدائقا لى كى نا فرما نى كرتے والوں کو دنیوی فلاح بھی حاصل نہیں ہوسکت گو وہ کیسے ہی مالدارہوں بلکہ دیبایس بھی خوش تصيب اورصاحب فلاح ديتلاربى سيحق تعاسك فرماتيين فعنسكنتايه وَبِدَادِهِ الْأَرْهِ فَهَاكَانَ لَهُ مِنْ فِئَكَةٍ كَيْنُصُّ وْنَهُ مِنْ وْوْنِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْتُورِبُنَ وَ ٱلْهُبَة الَّذِينَ تُمَنُّو المُكَا نَكَ مِهَا لَ مُسِى يَقُولُونَ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الِرِّزْقَ لِمَنْ يَسَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وَيَقْنِ رُّ الْوُلْاَكُ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْ مَا النَّهُ عَلَيْ مَا الْخِصَورِ مِنَا وَيُكَاكَتُهُ الْاَيْفِلِمُ الْكِفِرُونَ فَي يَحْرِمِمُ تَى قارون كوا وراس كے محلسرائے كوزىين ميں د صنساديا سوكوئي البيي جماعت مذہوئي جواس كواللر کے عذاب سے بچالیت اور مذوہ وہ خودہی اینے آپ کو بچاسکا اورکل جولوگ اس جیسے ہونے کی تمنا كررب يتعدده رآج دصنت بنواد كيمرك كمت ككرب جي يول معلوم موتاب كرالترابي بزرس یں سے سے کوچاہیے زیادہ روزی دیدیتا ہے (اورس کو چاہیے) تنگ سے دیتا ہے (بیہماری ملطی تقي كهيم كترت مال كوخوين نصيبي للمصقة تتصيب جي خوش نصيبي اور بنصيبي كالمداراس بيتبيس بلكه يرتو محض کی جگرمت کی وجہ سے ہے اگرہم پرانٹرنغانی کی مہربا نی ہوتی توہم کوبھی دھنسا دیہتا ، (كيونكه حبب دينيا كے گناه ميں ہم بھي بتلا مبو گئے تھے) بس جي معلوم ہواكہ كا فرول كوفلات منبیں ہوتی (گوچندروزمزے لوٹ لیں مگرانجام بھرناکا می اورخسران ہی۔ہے) اس بیں حق تعالیٰ نے دنیا داروں کا قول نقل فرمایا ہے کہ آخر کو انھوں نے بھی اقرار کرلیا کہ کا فروں کو فلاح اور کا میا بی تبیں ہوتی اور لیقینًا فٹا **دون کی جو حالت آخیریں ہو بی** اُس کو دیکھ **کرکیا کوئی** *کہیک***تا** هے کہ قار و ن کامیاب تھا ہرگر بہیں، ہال پر کہسکتے ہیں کہ وہ مالیاب تھالیں معلوم ہوگیا كرقلاح كاميابي كاتام ہے مذماليا بى كالدرية صنرور منہيں كر جوشخص ماليا ب مبوده كاميا ب بجي بهو مگرعجب اندهير بيم كه اجكل كوك تمول مي كوكاميا بي تمحية بين حالاتكه مال خودمقصود بين بلكه بيتومقصودكا وسيلهب مال توايساه جيب بادام كاخول اودمقصو دايسا سي جيس بادا کا مغرتو برا نا دان ہے وہ شخص جو چھلکے کومقصور سمجھے اور امنی کو جمع کرتے میں ساری عمر گنوآ دے اس کے دماغ کوبادام سے خاکسے توت حاصل مذہوگی اورلیقیتًا وہ مقصود سے ناکام رہیگا۔ ا در جوتخص خرکومقصو د سمجھے اوراس کو حمع کرنے گواس کے پاس جھلکہ ایک بھی مذہو وہ کامیا ہے اس کے دماغ میں ببیٹک توت بہونچے گی اب مجھوکہ اصل مقصود کیاہے توسیعانتے بین که مال آرام وراحت کے لئے جمع کیا جا تاہے بیں راحت وآرام اصل چیز سے اور بہم خز ہے اب میں یوجیتنا ہوں کہ اگر کسی کو بدون مال کے آرام دحیین حاصل ہوتو وہ کا میاب ہوگایا نہیں لیقینًا وہ کا میاب ہے اوراس کی ایسی مثال ہوگی جیسے سے پاس ما دام کی گریال موجود ہوں گوچھلکے منہوں اور اگر کسی کو باوجو دکترت مال کے آرام دھین نصیب مزہو تو بتلا يےوہ

تاکام ہے یا نہیں لیقیناً وہ ناکام ہے ۔ ادر ہے بینی کے ساتھ اس کے پاس مال کاجمع ہوتا ایسا ہے جیسے سی کے باس خالی بالوام کے چھلکے جع ہول جن میں مغرکاتام مز ہو تو میں دعوے کے سائھ کہتا ہوں کہمطیع خداکے برا برد نیا کا آرام دعیین بھی سی کو حاصل نہیں ہوتا اس کو وہ رہا بهوتی سیجوکسی با دستاه کوبھی نصیب بنہیں مجھے آپ کوئی دینداد دنیوی آساکش سے محوم دکھا وييك اوريس دنيا دارمزارول آرام سع محروم بتلا بهول جوهر وقت بينكر المول تشولينات اور هزارون افتكارس ميتلابين مين بقسم كهتا بهول كرمجه كوا ميرون برغريبون سع زياده رحم آتا ہے کیونکہ غریبوں کواستے اوکارنہیں بیں جتنے امرارکوہیں ہما رہے اکتر بھائی چند دن میں اميرول كى گردنيس دبايتے ہيں اوران سے نبارہ وصول كرنا چاہتے ہيں كيونكہ ظاہر مين ہ غريبو سے زبادہ مال زمیں مگر مجھے ان بررحم آتا ہے کیونکہ جیسامال ان کے پاس زیادہ ہے ویسے ہی ان کے اوکا رجھی زیادہ بیر اورخرے بھی بہت ہیں متلاً کسی کی آمدنی پائیسورو بید ماہوار کی ہے تراس كے اخراجات سات سورو بين ما ہواد كے بيں اور خرج كا آمدنى سے زيادہ ہوناجر سب كلقت اوريريشا بي كي اورجولوگ غربيب بي ان كي آمدني اورخرج عمومًا برا برب جتناكا بيا وبى كھاليا بہن ليا ملكه اس ميں سيجى بعق دفع كي كياليت ہيں اس ليئ غريب آ دى دسس بيسول بيس سے ايک بيمير آسانی در سے سکتا ہے اور امير آدمی ايک ہزاد ميں سے بھی ايک دوہير بنیس سے سکتا کیونکہ وہ ہزارسے زبادہ کا مقروص ہے وہ اگرایک دوبیے دیگا تواس سے مجمی قرص میں ہی کھا صنا فہ ہوگا توجون رازکو سمجھے گا دہ امیروں برغوبارسے زیادہ رحم کرلگا مگرلوگ ان کے ظاہری سامان کو دیکھ کہ اپنی گی گردن دیلتے ہیں توان بیجاروں کو زیادہ مزستانا چاہیے . دوسری بات یہ ہے کہ غریب آدمی کے اگرا خراجات برط صفے ہیں تو وہ آمرنی بھی بڑھا دیتے ہیں مثلاً پہلے دوار ہو میہ پرمزدوری کرنے تھے تھے مسی سال گرانی مجو کئی تواہو نے مز دوری بڑھا دی اب جار آ مزیومیہ برکام کسنے لگے اور کا مسلینے والے مجبور م وکروہی دیتے ہیں جومز دور ما نگتاہے توغریبول کی آمد فی ان کے اخدیّا ربیں ہے اورا مراء کی آمدنی ان كے تبعنه ميں نہيں۔ نيزامرا، كے تعلقات بھي رسيع بھوتے ہيں غربا، كے تعلقات وسیع نہیں ہوتے غریب کو بہمت سے بہت اپنے گھرکا تکرسے ادر بال بچوں کا یا دوجا کا اورو

ا دراميرون كو كفر كا الك فكرا حباب ا ورحكام كي خاطر مدارات كا جدا فكر بحير جا ميدا دا درزمين كاميمى خيال بيكوئي بيمار موجاسة توطبيب كيدبلال كالجمي ابتمام كرنا يركم تاسب غرار اول توبیارکم موتے ہیں اور جو موئے بھی توویسے ہی دوجار دن مجم تھے اکرا چھے ہوجاتے بیں غرص امرار کے ماتھ تعلقات بہت لگے ہوئے ہیں اور جتنے یہ تعلقات زیادہ ہوتے بي استنابى موبان روح زياده بوتاب حق تعالى فرماتے بيں وَلَا تُعِينُكَ أَمُوالْهِ مُعَ وَلَا أَوْلَادُ هُو إِنَّمَا يُرِينُ لَا اللهُ أَنْ يُعَالِّ بَهُ هُمْ بِهَا فِي الْحَيْلِوةِ الدُّنْيَا (ال كاموال و اولا دتم کوتیجے میں مڈالیں الشرتعا لئے ان کے ذرکعیہ سے دنیا *وی زندگی میں* ان کوعذا میں می<del>تی</del> میں حق تعاسط نے اموال واولا د کواس مگرا کہ عذاب فرمایا ہے اور وابعنی غور کرکے دیکیھا جائے توكيزت مال واولا دسے ساتھ افكار وتشوليشات بھى زيا دہ ہوجا تى ہیں اور يہى كلفت و بيربيتاني كي حقيقت سيحب مي امراء اكثر مبتلا بين جنائج كسى مالدارك اولا ويذبهوتواس كو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد بہ تیرے میرے یاس پینچے گا اس لئے وہ کسی مرکسی کو متبهنیٰ بینا تاہیے اور بعد میں اپنے بھی اولا دہوجائے تو پر نیٹیان ہوتاہے اوراگرکسی کومال كرساته اولا دمجى نصيب موجائ توخيرا كك غم تود صلااب يأسك كريج برا امولي اس کی تعلیم و تزبیت کرناچا بیئے اور یہ الیسی چیز ۔ ہے کسی کے قبصہ واختیاریس نہیں بیفن د نعه لا کھ کوششش کرو مگرا ولاد تالائق اٹھتی ہے اور جولائت بھی ہو بی تو بھراس کے تکل کی تکریے ۔ منٹو پر میٹیا نیول کے بعد ایکاح بھی ہواتو اب یہ فکر ہے کہ بیٹے کے اولاد نہیں ہوتی اگرارا كابعاولا دره كيا توبهرجا كداد كے بغرول كے پاس جانے كا اندليشہ ہے۔ غرص عمر محر میں برایتا فی رہتی ہے۔ میں نے ایک بڑی بی کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہت چاہتی تقیس ات سب بچوں کوا بنے ہی بلنگ برلسکرسوتی تھی جب اولاد زمادہ ہوئی توبلنگ کے بجائم ش پرسبکو ليكرسو تى تقيس ا دردات كويه حالت تفي كه مار مادا تھ كرسب كو ہا تھەسپے مطولتى تقيس كرسب زندہ بھی ہے یا نہیں اوراً گرمیمی سی کو ذرا تکلیفت بیوکئی تولیس ساری رامت کی نیندار کم گئی تو بھلا اس صورت میں یه اولاد آلهٔ عذاب بنیں توکیا ہے خداکی تسم راحت میں وہ ہے بس کے دل میں صرف ایک کی مجست مووه ایک کون خدانها لی ا دربه حالت مبوسه

یے بین و یکے وان ویکے گوئے یہ کے خواہ ویکے خواہ ویکے خوات ویکے جوتے رایک ہی کود کھے ایک ہی کوجات اورایک ہی کانش کی الاش کی الاش کی خواہ ایک ہی کوجات اورایک ہی کانش کی الاش کی خواہ ایک ہی کوجات اورایک ہی کانش کی خواہ ایک ہی کانش کی خواہ کی کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی خواہ کی کی کی خواہ کی کی خو

اسی کوایکس عادف فرماتے ہیں سہ مصلحت دیدمن آنسست کریاداں ہمہ کا د گذارند وخسیم طرۂ یادے گیرند دمصلحت یہ سبے کہ دوسریت سا دی جہان کی صلحتوں کو چھوڈ کرمجبو جھیتی کی طرف متوجہ مہوجائیں) ا در فرماتے ہیں سہ

دلاً را میکه داری دل درویسند دگرجیتم ازبه عسالم فرو بسند رجس محبوب سے متھا را بستہ ہے تو پھرتمام جہان سے انکمیس بند کریو)

شایکسی کو بہال پر بیستبر ہو کہ بہلتو تم ہے کہ در سے تھے کہ پرلیٹا نی بر بھی توا سے ہوتا ہے اور اب برلیٹا نی کی مذمت کرنے گئے تو بمحصو کہ برلیٹا نی دوقسم کی ہے ایک اصطراری ایک اختیار بہل قسم کی میں نے قصنیلت بیان کی تھی کہ اگر بنا نہ الشکسی کو افکا دیس میتلا کر دیا جائے تو وہ اس پر راضی دسے اس دقت فکر ہی سے ترتی ہوگی اور تواب بڑھے گا اور دوسری قسم کی ندمت کر رہا ہوں کہ اپنے افتی دسے پرلیٹا نی کومول لینا مرام موجب کلفت ہے ۔ غوش تعلقات ماسوی الشریبیں حقیقت میں مکلیف وہ اس لیے بعض بر ترکول نے قرمایا ہے کہ سلاس ماسوی الشریبیں حقیقت تعدقات ماسوی الشریبی سلاسل دا غلال جہنم کی حقیقت تعدقات ماسوی الشریبی سیاس میں بور کر ہوئیا ایسے مال الی تعدقات کا مورت میں بھی وہ سلاسل دا غلال جہنم ان تعلقات کی تو تو با ایسے مال الی کی صورت میں ظاہر ہوں کے تو کیا ایسے مال اگر کا کا میں انسان نورالشریب ہیں گا ہر ہوں گئر ہوئیا ایسے مال کے داویت قلب سے تو وہ ہو ہر گر بنہیں۔ البتہ اگر مال سے قلب کو تعلق میں ہو ہو کو کو کھر وہ ہو ہو کہ کہ مقربہ ہے ۔ غون اسل مقدول میں مورت میں کہ مترت ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقرب ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقرب ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقرب ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقرب ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کو کہ کے دھرت ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقرب ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقدول میں ہو ہو کہ کہ مقدول میں ہو ہو کہ کا دورت میں ہو ہو کہ کہ مقدول میں ہو ہو کہ کہ میں ہو ہو کہ کہ کھرت ہے ۔ غون اسل مقدول میں ہو ہو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کے دورت ہو ہو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھرت ہو ہو کہ کو کو کہ کو کے کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ

راصت دا سائش به اوروه د نبایس بهی دیندارون بی کوحاصل به سیس احرت کی فلاع آوان کے لئے ہے ، دنیا کی فلاح بھی ان ہی سے لئے سے کیونکہ روحانی داحت دنیا میں ان سے مواکسی ج نہیں بلکس اس سے بھی ترتی کرکے كہتا ہول كه دینداروں كوروها نی راحت توحاصل ہے ہى جما نی داحت بھی انہی کو حاصل ہے اس کا پیمطلانے ہیں کہ وہ بیار نہیں ہوتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بهادی ادر جوادت میں ان کوروحانی اطبیتان کے ساتھ جمانی اطبیتان بھی صاصل ہوتا سے وہ مصائب میں نہایت استقلال کے اورسکون کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا داروں کوالیے وقت يد ردها في اطبينان توم و تا بي نبير جهما في دا حت بهي نبيس موه ني ان تحيير دل يرم وائيال المشفي لكي ادم باتوں سے گھرا مسط وبیصیری نایا ل موتی ہے مثلاً جیب طاعون آتلہے توجینے لوگ دیندارہیں ان کوپرلیشانی نبیں ہوتی مزوہ گھرا مسط کی باتیں کہتے ہیں مذھردوں کی شمار کہتے بھرتے ہیں کہ آج کنتے مرے ا ورکل کتے نہ اپنی مجلسوں میں ہروقت اس کا تذکرہ کرتے ہیں ملکہ اپنے کام میں لگے رہتے میں اور مذوہ اینے مرنے سے گھراتے ہیں ان کی طاعون کی پروائھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا تو مذاق سیج را تَذَا لَىٰ رَبِّنَا مُنْفَدِلِهُ فَى كَهُ مُركِرِهِم البِينِ فَداكِم إلى سيبِ يَخْصا بَسَ كَلِي وَبَنْنَ ص موت كوم عراج مجهتا بهووه طامون سے کمیا ڈرے کا بلکہ اہل التارتوا س کے مشتاق رہتے ہیں جنا کچرحافظ دحمۃ التارقر کا ہیں

مه خرم آل دوز كرزي منزل ويرال بروم الاحب جالطليم وزيئه جا نال بروم نذركردم كه كرآيد بسراين عم روزے تا درميكده مثا دان وغز ل خوال بروم

رجس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھ لیے راحت جال طلب کروں اور محبوب حقیقی کے یاس جا وُل میں نے تذرکی ہے کہ اگریے دن نصیب بوج اے توخوش وخرم اور غرلیں پر متاہوا جا وُل) دہ توموت کوایسا شیریں مجھتے ہیں کہ اس کے لئے نذریب مانتے ہیں خیریہ تو براسے دینداروں کی حالت ہوتیہ بے مگرممولی دینداروں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ طاعون سے اس قدر برکتیان تہیں ہوتے جتنا دنیا دار پرلیٹان ہوتے ہیں . میں نے طاعون میں ایک ہندوکو مرتے ہوئے دمکھا چونکہ وہ مسبسے بل جول رکھنے والائھا اس لئے بہاری میں اس کے دیکھنے کو مہند ومسلمان بھی چاتے تھے تویں نے دیکھاکہ وہ ہائے ہائے کرتا تھا ا درسخنت پرلیٹیان تھا حالا نکہ بڑا مالدارتھا مگراس وقت مال نےاس کی پریشا نی کو کیچے کیم رنگیا اور ہم نےمسلما نوں کو بھی طاعون میں مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ برا نے توش وخرم جان دیتے تھے۔ ہما رسے بہائی ایک دفعها عون

بہت ذور کا ہوا تومولاتا فی محدصا حب رحمۃ الشعلیہ کے مکتب سے بردلی طلبہ اپنے اپنے

وطن جانے لگے کیو نکرمولانا کا اسی طاعون میں دھال ہوچکا تھا توان میں ایک طالب علم آواھ

نامی بھی جس کی عرم ایرس کی تھی گھر جانے کے لئے تیادتھا اسباب بندھا دکھا تھا کہ داست ہی کو

اسے بخار ہوا اور کلی منمودار ہوئی سب کو بڑا ارتج ہوا کہ اس بیچا رہ کولین وطن کی کمیں حسب

ہوگی گھر جانے کو تیار بیٹھا تھا اور اب موت کا سامان ہونے لگا تو لیفٹ لوگوں نے تسلی کے

طور پر اس سے کہا کہ نوراحمد گھر او نہیں انشاء المتراتم اچھے ہوجا و کے اور تندر ست ہوکہ

ایسے گھر جاؤگر کو وہ کہنے لگا بس اب میرے واسطے ایسی دعار درکہ واب تو خدا تعالیٰ سے

طف کو جی جا ہتا ہے یہ و عاکر دکھ ایمان برخائر ہوجائے اس دقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ

اسے گھر کی ذرا بھی حسرت نہیں جنا پنج ایک و در دزیس اس کا انتقال ہوگیا تو میں نے درکھوں کہ اس کے جنازہ پر ایک تورہ تھا ۔

صاحبوبهملا ایسے لوگ کیا پرایٹان ہول گے جو خداتعا لے کے ہرحکم پرداخی
ہیں۔ کھانے کو کم ملے تو اس پرراضی، پہننے کو پھٹا پراناسلے اس پرراضی، بیماری آوے
تو اس پرراضی پھرائیس کا ہے کا غم ان کی طرف سے دنیا ہیں جو چاہے ہوتا رہے وہ مجی برلیٹا
مذہول کے کیونکہ وہ سب کو خداکی طرف سے سیھتے ہیں اور سه

ہرجداندورت میرسدنیکورت (جو کچھ دورت سے پہنچے اچھاہے) اور سه ہرجداندورت میرسدوکند شیریں بود (جو کچھ بادشاہ تیتی تصرف کریں دل بِندہوتاہے) حصرت بہلول دانانے ایک بردگ سے دریا فت کیاکہ فرایئے کہ آجکل کیونکرگذرتی ہے فرمایا استخص کی خوشی کا کیا حال پوچھے ہوجس کی خواہش کے خلاف عالم میں بحوتہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اس کی خواہش کے مرافق ہوتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ یہ کیونکر فرمایا کہا میں جو کچھ ہوتا ہے اوریں نے ارادہ کوان میں جو کچھ ہوتا ہے اوریں نے ابنے ارادہ کوان کے ارادہ میں فن اکر دیا ہے تواب جو کچھ ہوتا ہے وہ میری خواہش کے موافق ہوتا ہے احد سو بتلائے جس نے ابنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فن اکر دیا ہواس کو بھرغم

كاب كا اس سے برا ه كركسے آسائش ہوگى . صاحب آپ كسى اہل كے ياس بيارى كى ھا میں جاکر دیکھنے جونا داریھی ہول والترآپ ان کو پرلیٹان مذیا ویں گے اس کے بدرکسی والی ریاست کے یاس جاکرد کیھئے تووہ بیماری میں سخت پرنیٹنان ہوگا گوظاہر میں اس کے خدمت گارا ور تیمار دارہبہت ہوں گئے مگروہ راحت میں مذہوگا' منہایت بیمین بوگا اورا بسائهی کم بهوتا سی که امرار ورد دُسار کو بیاری میں تیما ردارا ورخد منت کار خیرخوا ه تصيب بهوجائيس زياده تويهي دمكيما سيح كهبيما ري ميں راحت جما في بھي دميتدارول كوامرار سے زیادہ نصیب ہوتی ہے ہم نے دیکھاہے کہ بردگ بیار موتے ہیں ان کودل سے ضدمت كمسف واسله جان نثا دخادم بهست ميسر بوت بيرا درا ميرول كوايك بجي هيب نہیں ہوتاان کے خدم *تکا دمحض* او پرکے دل<u>سے خدمت کرتے ہیں بچ</u>مرکونی پرزگب بيار مبوتله تو برمُر ميرا وربرعالم ان كے الئ دل سے دعائے صحت كرتا ہے اوراميرو کے لئے ایک بھی دل سے دعاتبیں کرتا ، چنامنچہ ایک دمئیں بیمار ہوئے اور حکیموں نے شنخ لکھے توان کے وریڈ نسخوں کو چھیاتے بھرتے تھے کہ دوا میس استعمال کرکے اگر میرجی كباتوس رامال اور رماست كاكام بهراس كي قبضه بي ربيكا به تومالدارول ك حالست ہے۔ اور چرتھا ول میں ایک مزدور کوہم نے دیکھاکہ وہ بیار مواتواس کے سب بیخے ا ورگھروائے و تطیقے پڑھ پڑھ کرد عاکرتے اور بہ چا ہتے تھے کہ خدا کرنے یہ مزے اور سيطرح اجھا ہي ہوجائے توبتلاپئے کيااس پريھي کو ئی کہ پسکتلہے کہ فلاح وکا ميسالي کترت مال سے ہے ہرگزنہیں ملکہ سچے یہ ہے کہ دنیوی فلاح بھی دین ہی سے حاصل ہوتی ہے اوراکیک کھلی دلیل اس کی برہے کہ اہل دینیا دیندار ول کے دروا زوں پردینا کی حاجیس نے کر جاتے ہیں چنا کنے اہل الشرکے در داندل برآب ہزارول دنیا دارول کوجاتا دیکیھیں سکے معلوم ہو آکہ دینیا داربھی سمجھتے ہیں کہ دینیا بھی ان دیندارول ہی کے یا سے جب توان کے باس دیا کی حاجتیں لے جاتے ہیں اور آپ نے کسی دیندار ہزرگ كوابل دنيلك ياسكونى حاجبت كرجات بوك مدكرها المركا بركا يرمعلوم بواكابل سا محتاج ہیں اورابل دین عنی ہیں گو وہ کیسے ہی خستہ حال ہوں یہ تو واقعات ہیں ان

محصلے ہوستے مشا ہدوں سے کون انگار کرسکتا ہے اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہیت میں میں میں اور کہ میں اور کی میں اور کی میں اور کے متاج مہیت میں ہورا ہے کہ اہل دنیا اہل دین کے متاج مرسمے اور دین داران کے متاج مہیں ہوئے ہے

## سردابا دستا ہست و نامش گداست ( فقیر با دستا ہ ہے اور اس کا نام فقرم)

ہاں *اگرکوئی دینیا دارا بیسا ہوکہ اس کوخدا* تعالیے اپنے دین و دنیا کی دونوں دوئتیں دی ہو<sup>ں</sup> چیسے بین اہل النڈسلطان وقت ہوسے ہیں تووہ ابینے وقت کاسلیمان ہے اس کو دین دا رول سے استغنا ہو*سکتا ہے گراس کوبھی* استغنار دین کی پرولیت حال ہوا نری دنیا کے ساتھ اس کو کہی اہل دین سے امستغنا نہیں ہوسکتا تھا اوُرُغَتگو اسی میں ہے کہ اگر کس سے پامس صرف ایک ہی دولت ہو تو دو تو ل میں کوئنسی حالت اچھی ہے تومين اس كوبتلار بإجول كما بل دين توبدول مال كے كامياب بين اور اہل دنيا بغيب دین کے کا میاب نہیں ہوسکتے بلکہ ہرلیتنا ن رہیں گئے تواب ثابت ہوگیاکہ بدون دین کے اختیار کئے دنیا کی راحت بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔ اگریسی کواس پر پیشے بہوکہ اہل یورپ تو بغیر دین کے آرام میں ہیں تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ وہ آرام ہیں تہیں ہے آپ محفن ان کے سا زورسا مان کو دیکھ کرسمجھتے ہیں کہ وہ آراِ م ہیں ہیں حا لانکہ دا حیست اصلیں اطبیتان قلب کا تام ہے اور والٹروہ مے دین کوٹیمی حاصل نہیں بہوسکتی مگر به جواب ایساسی که اس کی حقیقت کومترخص نہیں تمجھ سسکتا بلکہ جس کو قلوب کفار کی حالت منکشف ہوگئ ہو وہی اس کو بجو سکتاہے. اس لئے میں دو سراجواب دیت ہوں وہ یہ کہ اچھامیں دحن کرتا ہوں کہ دہ آرام میں ہیں مگرآمی اپنے کوان پرقیامسس نہیں کرسکتے ان کوبدون وین کے راحت دنیا حاصل ہوسکتی ہیں مگراپ کو بغیر دین کے د سنیا کی را حست ہرگر: نصیب بہیں ہوسکتی کیمونکہ آپ مدعی ا طاعب کے ہیں اور وہ اطاع<sub>ت</sub> کے مدعی نہیں بلکہ کفرا ضتیار کرکے وہ خداسے بائل ہو چکے ہیں بس آپ کے ساتھ وہ برتآ كياجائ كاجومدى اطاعت كے ساتھ كياجا تلہ كر بانت بات بركرفت ہوگى اورجها ل

زرامت انون سریوست سے باہرقدم رکھا فوڑا سزاہو کی ادران سے وہ برتا دُکیا جا رہا ہے جو باغیوں کے ساتھ کیا جا تا ہے کہ باغیٰ اگر د ن میں سود نعہ قالون کی مخالفت **ک**رے تواس سے جزوی تعرفن نہیں کیا جاتا اس کی الی مثال ہے جیسے ایک توملیقانی ریاستیں سلطان سے یاغی ہوکران سے احکام کی مخالفت کرتی ہیں ادرایک کوئی ترکسلطان سيكسى حكم كى مخالفت كمهد توبلعت إنى رياستوں كى جزدى مخالفتوں برنظر نہيں کی جاتی بلکہ ان کو بیٹا ویت کی سرا انگٹی دی جا دیے گی اورا س کا بچھ تذکرہ بھی ر: ہوگا کہ بعنیا وست سے بعد انھوںنے اورکون کون سے کام خلاف قالون کیے تھے کیونکہ بغاوت امتنا بڑا جرم ہےجس نے دوسرے جرائم کو نظرانداز کر دیا۔ ا در ترک دراسی مخالفت کرے تو نورًا مسر اکامنحق ہو تاہے کیونکہ وہ اپنے کوملت ملطنت کہتا ہے اس لیے اس کی ہربات پرمیوا خذہ ہوتا ہے ۔ اسی طرح پہال جمعے کممسلمان کو ذرا ذراس محالفت پرسز المتی سبے ا **درجهاں اس نے کو نی گن**اہ کیا فوراً اس کی دنیوی *داحت سلسب کر*لی جاتی سبے گوظا ہری سا زوسا مان جلدی سلب م*کیا* جادے گرراحت قلب تو فوراً سلب ہوجاتی ہے جوکہ منان وکا میا بی کی اصل حقیقت ہے کیونکہ وہ اطاعت کا مدعی ہے اور کمفار کے جزوی افعال پرنظر نہیں کی جاتی نبس ان تو تو بعنا و ت کی سرزا اکھٹی دیجا ویے گی جس کے لئے ایک میعاد معین ہے شایداس پرکوئی یہ کہے کہ امسس دعوے اطاعیت سے توبغا وبت ہی آھی کہ روز روز کی گرفت سے توبیچے رہیں گئے توسمجھ لیجیے کہ مطبع کو تواہمی مسزا ہوگئی مگر یہ سروا بھگتے کے بعد بھروہ ہمیٹ کے لئے داحست میں ہے بھیسے کوئی ترکب چوری یا زنا کرے تو اسس کواس وقت کچھ دنوں کے واسطے قید کردیا جا تاہیج نگرفتیدرکاطنے سے بعد بھرسلطنے میں وہ کوئی عہدہ ہے سکت اِسے اوداین دنی<sup>ل</sup> آدام سے گذارسکتا ہے گر اَعی کوچند روزیا چیرسال کے لئے گوکچھ ہ کہا جائے کیکن جب پکردا جائے گا تواس کی سرزا سولی سے اد صربز ہوگی ۔ اسی طرح جو خدا تعالیے سے بغا ویت کریے گا وہ چند روز دینیا میں گورا حست سے گرزار ہے مگمر

جب اس کو بکر اجائے گا توابدالا بادے عذاب جہم سے ادھراس کی سرابۃ ہوگی اب ا ختیار سیحب کوچامبوا ختیار کرلو. غرض آسائش کی دو ہی صورتیں ہیں یا آو کوئی پاکل باغی ہوکررسہے توسز لئے بغا وست کے وقت سے بہلے اس کوچین سے اور یا با انکل مطبع ہوکہ سبه تواس کو بمیت رکے لئے چین ہے بہال بھی اور آخرت میں بھی باقی مطبع و ٹا فرماں دونوں بنكردنياكي داحسته توحاصل نبين بهوسكتي بال آخريت مين كيورسز البصكية نسكے بعد بحيررا حسة بهوائيگي خلاصه کلام یہ بواکہ آسانش کا طربیقہ جوکہ اصل سے فلاح کی بدون دین کی یا بندی کے ممکن نہیں اسمضمون کوپیں تے!س لیے بیان کیا کہ آج کل سب لوگ فلاح کے طالب ہیں جن میں زماده ترفلاح دتیا کے طالب بیں تو میں نے بتلاد پاکہ فلاح دینامیمی دین ہی کے اتباع سے مل سکتی سیے اس سے بغیر سلمان کو تومل نہیں سکتی اوراس وقت مسلما نول ہی سے خطاب ہے و يمسَله لَعَدَّتُ وَتُفْلِعُونَ الْأَكْمَ كَامِياب مِن سِي سَيْسَنبط بواا وربيال لَعَلَّ مَثَك كَ لِيَهِ بِين بلكه ترجى نعنى اميد دلانے كے لئے ہے اورمطلب يہ بيے كہ بياعال بجالا كرفلاح كے ميدوار رم دلیکن اس سے کوئی یہ مذہ جھے کہ اس میں کوئی دعدہ توسیع ہی ہیں توشا پرایسا مذہبی مہوکیوںکہ یه مثنا بایهٔ کلام سیراه رمبا دمشا و کسی کوا مید د لاکرنا امید نهیس کیا کریتے رمثا بارد کلام میں میڈار باستند (امبده ارربو) هزار بخة وعدول معازياده بهوتا به بجعر رفع مشك محملة معضمقاً يرح تعالے تفریخة وعده بھی فرما أياسيم. جنا يخ ارشا دسيے حَقّاً عَلَيْنَا نَصْ الْمُؤْمِرِينِ نِي رَبِي مونین کی مدد کرناح ہے، رہا یہ کہ پھرسب جگہ حَقٌّا عَلَیہ ہُ کہ برح ہیے، ہی کیول مذفرا یا ہیں لَعَلَّكُوْ كَسِ لِيَ وَما يا تواس ميں أيك دانسيے جو ابل سنت نے بحد سے وہ يہ كريخة وعدہ کے بعد بعض جُندلعک فراکراس پرتمنیہ کی گئے۔ ہے کہم و عدہ کرکے بجبور نہیں ہو گئے بلکہ اب بھی جرداکا دینا اور مدد دینا ہمارے اختیارس ہے متھاری مجال منہیں کہ ہم برنقاضا کھنے لكوا وريم كوا يفاء وعده پرنجبور يمجه كركمج يستع كجه بإسنك اورسيك لگوبهارى شان يه سبع لَايْسُنْتُنْ عَمَّا يَفْعُلُ وَ هُوْ يُسُنَّكُونَ رَجُوهِ وَكُرِمَا سِي اسْ اس كورة لِوجِها جائے گا اوران سے دریا فت كيا جائےگا) یہ اور بات ہے کہ ہم وعدہ کرکے ایفا صرور کریں گے مگراس برجبور بھی نہیں ہیں ملکہ وعدہ کے بعد میمی ویسے ہی مختار ہیں جیسے قبل وعدہ تھے اس لئے تم اُلو لَعَلَا كُوْرَة كُورَة كُورَة كُورَة كُورَة

رصورَ آنَ بِرِنَا زَدْكُر و گوہما سے بہاں اُعَلَّى بھی لِاُتَ ہیں کے حکم میں ہے اس نکمۃ کواہل سنت ہیں ہے ہے ہے اس نکمۃ کواہل سنت ہیں ہیں نے بچھا ہے معترالہ نے بہال بہت محصوری کھائی ہیں وہ خدا بہر بی بعض امورکووا جب سیحصے ہیں بہاں تک تو ہز اول اور چرز و آ چرکا بیان کھا۔ اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو درمیان میں مذکور ہیں جن پرف لاح کومو تو ت کیا گیا ہے۔ اداوہ تو تھاان کے مقعمل بیان کا مگر وقت نہیں ہے اس لئے مختصراً بیان کردوں گا اور گومفصل بھی لولالوا تو نہوتا گرویہ ہوتا مگر وقت نہیں ہے اس لئے مختصراً بیان کردوں گا اور گومفصل بھی لولالوا تو نہوتا مگر وقت نہیں ہوجاتی تو بی جھے کہ وہ چار چیزیں ہیں۔ اون برو وارت اس کو برو اُلا کا میں نے تہدید میں کہا تھا کہ ان احکام کو متام سو رت سے کر ابوط ناج انہ مصالح دنیو ہے سے تعلق ہوں اس کو بتلا ناچا آنا ہوں تفصیل اس کی بہے کہ۔ ہوں تفصیل اس کی بہے کہ۔

اعمال دوتسم کے ہیں ایک تو وہ جن کا وقت آگیا۔ ایک وہ جن کا وقت نہیں آیا. سوبہاں ایک حکمقم اول کے تعلق ہے اور ایک حکم قسم دوم کے متعلق ہے۔ تسم اول محتعلق تورا صُرِدُوْ اب لينى جس على كاوقت آجا وسي أس وقسة صبر سي كام لو یعنی ی<sub>ا</sub> بیندی اوراستقلال سے رہو توحق نعا<u>لے نے</u> اس میں اعمال حاصرہ میں ستقل ربيغ كاحكم فرماياب اس سعمعلوم بواكدد بندارى كييمعت بيركه بركام كويابنك ا وراستقلال سي كباجا وسه . المجكل معض لوك ولولے اور جوش ميں بہت ساكا مشروع كردية بين بحرنيا وتبين بوتاتويد ديندارى كالرئيس بداس لن خداته للندات ان كام بتلايا ببحص يرنباه بهوسك واجبات وفرائقن وسنن موكده يرنباه كجه دمثوارنهير اس سے زیادہ کام کرتے ہیںالبۃ بعض سے نباہ تہیں ہوتا توان کواپنے ذمہ ابتناہی كام براها ناچاستيجس پرينساه اورووام بهوستك توراضيرُوُاكاحكم ان اعمال كے متعلق بيجن كا و نت آگيا بيريم ان كي دوسيس بير ايك و ه جن كا تعلق صرف ابتي ذات سے ہے دوسرے وہ جن کا تعلق دوسرول سے بھی ہے ان کے متعلق صَابِوُوْا فرما ہاہے کہ دوسروں کے ساتھ صبرواستقلال سے کام لوبیفن لوگ اِپنے ذاتی کام توکر بیے ہیں شلاً ناز وغیرہ مگر دوسروں کے تعلق یا ہمت بہیں ہوتے اورا گر کچھ سمت بھی کی تو دہ اسی قت

تك رئتى سے جب تك كوئى دوسرام واحم مذہوا دراكركوئى مزاحم ہوا تو پھر تنقل نہيں رہتے جیسے نکاح دغیرہ کی سمول میں اکترلوگول کی بہی حالت ہے کہ بیٹے والا بیٹی والول کی مزاحمت كوبردا مشت نهيس كرتا بلكه وهب طرح جابهتا ہے ان كو بخا تاہے بمعريه دین پرتقل نہیں رہ سکتے اس سے متعلق صاربر وامیں یہ مکم ہے کہ دوسروں کے مقابلهيس بمبى ثاببت مستدم دبهواسى طرح أكركبهى اعدادا لتددين بيس مراحمت كمين لگیس توان کےمقابلہ میں بھی ستقل رہینے کا صرّابِ ڈوا میں حکم ہے بنوص ایک تووہ انعا بين جن ميركسى سعدمقا بلهنبين كرنا پيط تاان پرمدا ومست واستقلال كرنے كاحكم تو المربورة إيس ب اورجن ميس دوسرول سے مقابلكر إبر اسے ان ميں ثابت وتدم رسيخ كاحكم صَابِرُوْ ابيس ب يه تووه افعال تصحبن كا وقت آگيا ب اورايك وه افعال بیں جُن کا انجی وقست تہیں آیا ان کے متعلق حکم دَ ایِطُوْا ہے جس کا حاصل یہ ب كران كامول كميلئ تيارومستعدر بهنا جائي إوريديس فياس سيجماك مغست میں رب ط کے مصنے اعدار کے مقابلہ میں سرحد پر کھوڑے باندھنا ہے بعن موج بندى اورظا برسبے كمورج يبندى حفظ ما تقدم كے لئے اور <u>پہلے سے</u>مقا بكركو تيا<sup>ل</sup> ومستعدر بين كے واسط سی جاتی ہے عام لعنت كے موانق أيك تفيير تورباطك يهب ووسرى أيك تفيير حديث مين أي ب إنتظار الصَّلوة بَعْلَ الصَّلُوة بَعْلَ الصَّلُوة يعني ایک بمنا دپرو کھ کر د دسری نما زکے لئے منتظر بہنا پعضورصلی الٹیعلیہ و کم نے استیم متعلق بمى فرماياس فكذا لكون الريك ط فَذَ الِكُو الرِّياط متعلى مرباط بي رباط بي رباط ہے ا دراس تفسیریں اور بہلی تفسیریں کچھمنا فاستنہیں ملکراس میں حضور سلی اللہ عليه وسلم في بم كواس بيرمتنبه فرمايا بيه كدر باط اعدا ظا بهري كے ساتھ ہى مختص نہيں ملكم یعید ا عدارظا ہری کے مقابلہ میں رباط ہوتا ہے اسی طرح کیمی اعدار باطنی تعین نفس وشبطان کے مقابلہ میں بمبی رباط ہوتا سیے وہ مجابدہ ظاہری کا رباط سے اور مجاہدة با طن کارباط سے۔ اس کو ایک حدیث میں حضورصلی التدعلیہ وسلم نے اس طرح ارمثا د فرمایا ہے ۔

المجاهدة المخاهدة المفادة والمهاجدة من هي المخاص والمنافري المخاص والمنافري المخاص والمنافري المخاص والمحاص والمنافري المحام والمراب والمحام والمراب والمحام والمحام

اے شہال سنتیم ما خصبے بول ماند خصبے زوتبر در اندرول را بدرول را بدرول را بدروں را بدروں را بدروں را بدری دشمن کو تو ہلاک کردیا مگرایک دشمن جواس سے بعی بدترا ورزیا دہ صنرد درسال سے باطن میں رہ گیاجس کونفش کہتے ہیں )

اور فرماتے ہیں ۔

کشین این کارتھل ومجوش نیست شیریاطن سخرہ کرکوسٹس نیست داس باطنی دشمن کو ہلاک کرنا محض عقل و ہوشیاری کا کام نہیں ہے کیونکہ شیر باطن فرگوسٹس کے قابوکا نہیں ہے)

یعنی اس کا زیرکرناعقل دموش کا کام تیس کیو کم شیر فرگومش کے بھتدسے میں تہیں آیا کہ اللہ ان کو زیر کررنے نے کے شارع علیہ السلام کی تعلیم کا اتباع صروری ہے چانچہ اس کا ایک ستعبہ یہ رباط ہے بعین خاد کا اختطار کر تابعہ دابیک نماذ کے بینفس پرسب سے زیادہ گراں سے کیونکہ اس میں کوئی حظامیں ہے۔ بس نماز برا حکر خالی بیشے ہیں اور دوسری نمساز کا انتظار کررہے ہیں آج کل بعض لوگ موال کوتے ہیں کہ اس خالی بیشے رہنے سے کیا فائدہ میں کہتا ہوں اس میں دوستا کرے ہیں ایک تونش کو طاعات برجانا دوسرے وہ فائدہ سے جس کو حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک مدیرے میں بیان قرایا ہے۔

إِنَّ الْعَسَيْدَ فِي الطَّلُوةِ مِمَّا انْتَظَرَ الصَّلَوة كم بنده جب تك مما له كانظامَتُ

اس وقت تک ده ممازیس ہی دہتا ہے بعنی اسس انتظاریس بالکل و ہی تواب ملت ہے جو بمناز پڑھے میں ملتا ہے گرچونکہ تواب نظر نہیں آتا اس لئے نفس پریہ انتظار کراں ہو تا ہے اس وا سطے حصور صلے اللہ علیہ وسلم نے اس کور باط فرمایا ہے تو ایک تفسیر رباط کی یہ ہے جو پہلی تفسیر کی بھی مو تدہ ہے اوران دونوں میں ایک امر شرک ہے موتی مستعدا ورتبا در بہنا اگلی عبا دت اور آئندہ کا م کے لئے تو رباط کی روح اصل میں تیادی اوراستعدا دہے اس لئے میں نے کرابط کی اکموں کا موری صربی کرجن کاموں کا وقت نہیں آیا ان کے لئے تیار و مستعدر بہنا چلہ ہے۔ بیس صربی صرورت تو ان فعال میں ہے جن کا وقت آگیا اور رباط کی صرورت ان کا موں میں ہے جن کا وقت آگیا اور رباط کی صرورت ان کا موں میں ہے جن کا وقت آگیا ہوان کو استقلال و با بندی سے دین کا فلاصر بہی ہے کہ جن کاموں کا وقت آگیا بہوان کو استقلال و با بندی سے دین کا فلاصر بہی ہے کہ جن کاموں کا وقت آگیا بہوان کو استقلال و با بندی سے اداکیا جائے اور جن کا وقت نہیں آیا ان کے لئے تیار و مستعدد ہے کسی وقت یہ فکر ہوئے۔ اداکیا جائے اور جن کا وقت نہیں آیا ان کے لئے تیار و مستعدد ہے کسی وقت یہ فکر ہوئے۔ اداکیا جائے بلکہ یہ صال ہونا چا ہیئے۔

بس دین پرہے کہ آدمی کو ہردم ایک دھن گلی رہے یا توسی کا میں لگا ہو اہو یا کسی کام کی آرا پین شعول ہو۔ اے مسلمانو! خدا کے ساتھ وہ حالت تو ہوتی چاہیئے جو ایک مجبوب جازی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہردم عاشق اسی کی دھن میں رمہتا ہے گود نیا کے سارے دھندے بھی کرتا ہے مگراس کا خیال مجمی دل سے نہیں انز تا بس یہ حال ہو تاہیے ہ

پومبرد مبتلا مبرد میسدچونیز دمیتلانیز در رجب مرتاب مبتلام رتاب حیا تحقیقاً مبتلااته تلام تو کم از کم طالب خدا کایہ حال تو ہونا چاہئے جوایک مردارسی کے عائش کا ہوجا تاہیے کہ وہ کسی وقت دل سے نہیں اترتی سہ

عشق مولی کے کم از نیسلے بود ۔ گوی شنن بہراو اوسلے بود دا لله تعالى كاعشق ميلى مع عشق مع يمي كما كم مدواس مع العُدَو كوتي كردى كرنااول اوربيتي صاحبِواکیافداکی حمیست ایکس مخلوق کی مجست سیمیمی کم ہوگئ اگرینیں توکھرکیا وجہسپے کہ خیراکی ایسی دھن مذہبو والتہر جوسیجا طالب ہوگا اس کے دل کو ہر وقت خداتعا لیٰ کی رصن مَلَى بهو كَي حِتَا كِيْهِ لِيسِهِ بِي لوكوں كى بابت ارت ارت اسے دِجَالٌ لَا تُلْهِ يُهِ غِرِجَا دُهُ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ كَهُ وه ايليه لوك بين جن كوسجارت ا در خرمد و فروخت خدا كي يا دسم غا فل نہیں کرتی ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم دنیا کا بھی کا م کریں اوراس کے ساتھ خدا کی یا دمھی رہیے میں نے کہا یہ ایسے ہوسکتا ہے جیسے آپ کوخدا کے کام کے ساتھ دنیا یا درستی ہے۔ اگرایک کام کے ساتھ دوسر کی یا دنہیں ہوسکتی تو بھے منازا ور تلا وست قرآن و ذکر میں دنیا کیونکر ما درہتی ہے آگر دنيا كے ساتھ خدا كا ما درہنا تعجب كى بات ئے تواس بريھى تعجب ہوناچا ہيئے اور اگراس پرتعجب نہیں تواس کے عکس پرکیوں تعجب ہے بات بہہے کہ جوچیز دل میں لبن جاتی ہے وہ ہرکام کے ساتھ یا در پاکرتی ہے۔ چونکہ ہمارے دلول میں دنیسا لبی ہوئی ہے اس کئے خدا کے کام میں بھی وہ یا درہتی ہے اوراگر بھی خدادلیں بس جائے گا توپھروہ بھی دنیا کے کاموں میں یا درسے ا وراس کی ایک بڑی نظیر طاعون کی بدولت مل گئی ہے۔ اس سے ایک صدمیث پیرسے اشکال رقع ہوگیسا صريب مين آتاب إذا أصبخت فكلا تُعَرِّتْ نَفْسَكُ بِالْمُسَاء وَإِذَا أَمْسَيْتَ تَلَا تُحْيِرِ ثُ نَفْسُكُ يِالْصَيَحِ وَعِنْ نَفْسُكُ مِنْ أَصُحَابِ الْقُبُودِ لِعِنى جب صبح كروتوايينه دل بين ستام كاخيال مذلاؤ اورجب شام موتو ول ميس صبح كاخيال مذلاؤ ا درابين آب كو مردول ميں شمار كرو. بيرحضور أكرم صلى التله على رسلم كا ارشاد ب بعض لوگوں كى سمجھ ميں يہ بات بذآتى تھى اور كمنت تھے كم

الساسمجه ببيغيس توتيحرونيا كے كاروبارسب حيورط جائيں محمے كسى سے كوئى كام دنیاکا یہ ہوسکے گا گرطاعون نے اس کوحل کردیا کہ اس نہا یہ دنیاکا کو تی کام مجی بنیں چھٹا دوکان دار سجا رت کرتے رہے کا مشدکار کھیتی کرتے رہے ملازمت پیش این ملازمت کے کام میں لگے رہے ریل اور تاراور ڈاک اور کارخانے سب بدستور رسبه مگرلوگول کی جالت پیمتی که صبح کوشام کی ا میدیز ہوتی تھی اور شام كوصبح كى اميد مذہوتى بھتی ہرستخص كوموست كا خطرہ لگا ہوا تھا توسارے كام تبھی ہموتے رہبے اور مراقبۂ موست بھی حاصل ہوگئیالیں اسی کوحضور ملی اللہ علیہ ولم ترملتے ہیں کہ جیساتم طاعون وہیں نہ کے زما رہیں ہوجاتے ہو یارہ مہینے ایسے ہی رپو مكرآج تويه حالت سيكرجها ل طاعون كيا اورب فكربع كي كويااب خلا تعالي ال كومار بى بنيس سكتے تو جيسے طاعون كے زما رئيں بركام كے ساتھ موست كا دھيان لگا رہتا ہے اوراس سے کسی کام میں رکا وسٹ بیدا نہیں ہوتی یوں ہی اہل الترکودنیا کے ہرکام میں خدا تعالیٰ کی یا دیمی رہتی ہے جیسا کہ ارسٹ دہے دِجال کا تُنْفِي عِنْ يَعَالَّا وَلَا بَيْعٌ عَنْ ﴿ كِرُاللَّهِ ﴿ (مِ الْبِيهِ لُوكَ بِي كَرَبُ كُونِ كُونِجَادِت اور خربيرو فرو قست خداكي ياد س غافل بہیں کرسکتی، اور اس سے سی کام میں رکا دسٹ مبیں ہوتی اور یہی حاصل ہے را ضرير و أو ما يرو و المروقة الكاكم بروقت كمتعلق بوكام سے اس كو بجالا واور جس کا و قت نہیں آیا اس کے دھیان میں رہوا وراس <u>کے لئے پہلے سے</u> نتیا روستعد رہو داوداحکام البیہ کے دھیا ن میں رہناا وراس کے لئے تیاری کرتامہی ذکرا نٹریھی ہے اوراسی سے خداکی ما دول میں بیوست بہوجاتی ہے سے ساجامع ا در إصْبِرُوْ ا فرما نے سے ایک اورمسکہ ٹا بست ہوا وہ یہ کہ اصل مقصودا حکام کی بابند ہے لذست مقصود تنہیں لیس اگرکوئی متحض احکام کو یا بندی سے بجالا تا ہوگولذہت اور

مزامزآ تا ہوتو دومقصودے کامیا بہے اگرنا گواری طلوب مذہوتی توحق تعسا لئے ا ضبعرُ وٰ١ مٰه فرماتے پس جا بجا اہتمام کے ساتھ راحسپروْوْدِ فرما نا بہتلار ہاہے۔ كهلذت مقصود نبيس بككصهرواستقلال مطلوب يبي مكرآ جكل اكترسالكيس استع شاكى نظرا تے ہیں کہ بائے ہم کو طاعات میں مرانہیں آتا اوراس کوطاعات کے لئے نقص سمجے ہیں حالا نکہ یہ نفس کا ایک کیدہے کہ اس کو دنیا ہیں بھی حظمطلوب ہے حالا نکہ طاعات سے دنیا میں حظ مطلوب نہیں بلکہ آخریت میں اسس سے حظ حاصل ہوگا لیکن اگر کسی کو ہرون طلب کے حظ نصیب ہوجا نے تویدلڈت بیکاریمی نہیں نعمت الہیہ ہے اسس کی نا فت دری نہرے کیو نکہ بعض کے لئے میں ہوت مفید ہوتی ہے لیس جس کو یہ دولت حاصل ہووہ کلفت کا تواب سنکر یہ ہوت ماس کے در ہے نہ ہوا درجس کو صاصل نہ ہووہ اس کے در ہے نہ ہو خواب نا ہو خواب مالیت میں وہ رکھیں اسی میں خوس سر بہنا جا ہیے وہ متحارے لئے خوس کے فرجس کے فراب کے در ہے میں خوس کو یہ ہوا درجس کو مالیت میں وہ رکھیں اسی میں خوس سر بہنا جا ہیے وہ متحارے لئے خوس کے مصاحب جاتیں وہ ی بہتر ہے۔

گیوش گل چیخن گفته گذخدان سست بعتدلیب چه فرمودهٔ که نالان است

رگل مے کان میں کیا کہ دیا ہے کہ وہ خنداں ہے اور بلیل سے کیا فرادیا ہے کہ وہ تالاں سے )

اس کی الیسی مثال ہے جیسے طبیب ایک مراحین کو توحی ایارج دے اورایک کو خیرہ گا و زبان دے وہاں کوئی مراحی میں کرتاکہ اس کوئیٹی دو اا در جھکاری دو اکیوں دی اسس جگہ سب عافت ل بن جاتے ہیں کہ بھائی اس کے لئے ہی صلحت ہے اوراس کے لئے رہی مناسب ہے ۔ گربیباں طب یاطنی میں لوگ طبیب سے مراحیت کرتے ہیں کہ منالاں کو تو خدا تعالے نے لذت و بسط ہیں رکھا ہے اور ہم کو کلفت وقیض دے دیا ہے معلوم وہ کیا ان کا عزیز ہے صاحبو! عزیز کوئی نہیں میں غلام ہیں اور عندا م کو تجویز کا کوئی حق نہیں ۔ غلام کی تو وہ حالت ہونی چا ہے ہیں کہ منال کو حکایت ہے کہ اس کو کسی نے خرید اور گھرلا کہ ہونی چا ہے جیسے ایک خلام کی حکایت ہے کہ اس کو کسی نے خرید اور گھرلا کہ ہونی چا ہے ہیں اور عربی کہ اس کو کسی نے خرید اور گھرلا کہ ہونی چا ہے ہیں اور جو کھر بھی کھا تا جا کہ اس کو کسی ہونی جا ہو کہ اس کو جو کھر بھی کھا تا خا حساس تو جو کھر بھی کھا تا خا حس سے آپ بلکارس ۔ بلوچھا تھا تھا ہو کہا اب تک تو جو کھر بھی کھا تا خا

آئ سے وہ کھا وُل گا جوآپ کھ لایش۔ اے صاحبوا عندلام کا تو یہ مذاق ہوتا چا ہیئے۔۔

زندہ کئی عطائے تو وربیشی فدائے تو دل مشدہ مبتلائے تو ہرجیکن رضائے تو رزندہ کریں آپ کی عطاہہ اوراگرفتل کریں آپ پر قربان ہو۔ دل آپ پرفریفنہ سے جو کچھ کریں میں راضی ہوں)

اوريه مذبهب موناچا سيئے سه

اگردیش بنیند و گرمر بمشس بامیدیش اندر گدانی صبور وگرنگخ بینند دم در کششند

خوشا وقست متودیدگانیمش گدایا دِن از با دشاهی تفود دما دم شرا بِ الم درکشند

راس کے غم کے پرلیٹان لوگول کا کیا اچھا وقت سے اگرزنم دیکھے ہیں اور اگراس پرمرہم رکھتے ہیں ایسے نقیر ہیں جو بادستا ہی سے نفرت کرنے والے اس کی امید برققیری میں قناعت کرنے دالے ہردم رکج وغم کی شراب پیئے ہیں جب اس کی امید برققیری میں قناعت کرنے دالے ہردم رکج وغم کی شراب پیئے ہیں جب اس دیج کی کڑوا ہوئے دیکھتے ہیں توفا موش رہتے ہیں)

بات یہ ہے کہ داہ مجست الی ہی جیز ہے کہ اس میں طالب کو کسی بچو برز کاحق نہیں محبت تو نام ہی فن کا ہے بھریہ آ واز کیمول شکتی ہے کہ ہائے یوں ہوتا ہائے دول ہوتا۔ اور صاحبو! اس وقت تو طاعات میں ناگواری اور بدم کی ہی ہے آپ ایسے گھراگئے یہ کیا چیز ہے اگر کبھی آ ب بروہ امور پیش آتے جو برزگول کو بیش آئے ہیں توحقیقت نظر آجاتی۔ برزگول کو تو اسس داہ میں وہ وہ صحنیا ل بیش آئے ہیں توحقیقت نظر آجاتی۔ برزگول کو تو اسس داہ میں وہ وہ صحنیا ل بیش آئی ہیں کہ ان کے سامنے یہ ذراسی ناگواری کچھ بھی نہیں۔ ایک برزگ کو تہد کے قت غیب سے آ واز آئی کہ کچھ بھی کہ میمال کچھ متبول نہیں اور اس زور سے آ واز آئی کہ ان کے ایک خادم نے بھی کر میمال کچھ متبول نہیں اور اس زور سے آواز آئی کہ ان کے ایک خادم نے بھی سن لی مگروہ ایسے عاشق تھے کہ وصنو کرکے بچھ بھی ناز میں گئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے مریدنے کہا حصر سے میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے مریدنے کہا حصر سے میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے مریدنے کہا حصر سے میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے مریدنے کہا حصر سے میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے مریدنے کہا حصر سے میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے مریدنے کہا حصر سے میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے میں میں گسگئے۔ انگلے دن بچھ لوٹا بدھنا لیسکر تہجد کو اسطے میں بی گست کے ایک کی دونو کو کو کو کھوٹوں کی کو کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی

جب ده منه بھی نہیں دگاتے اور کمچہ قبول نہیں کہتے تو آپ ہی کیون مسیبت جھیلتے ہیں ۔

ایسٹ کرسوجی رہئے بس ان برزگ پر حال طاری ہو گیا اور رو کرفروا یا کہ بیٹا میں ان کوچوڑ تو دوں گریہ تو تبنا وکران کے در کے سواکوئی اور در بھی اس قابل ہے جہال جلاجا وک ظاہر ہے کہ اور کوئی دراس قابل ہے وہ قبول کریں یا رو اور کوئی دراس قابل بیں تو بھر میں تو اسی در برجان دے دول گا جاہے وہ قبول کریں یا رو کریں اس جواب برر حمدت کو جوش آیا اور بھر آوا ذا آئی ہے

تبول ست گرچ به زیست سیس که جود ما پنا ہے دگر نیست و تبول سے گرچ به زیست و تبول ہے گرچ به زیست و تبول ہے گرچ به زیس سیاس لئے که بولئے بها رہے تیرے لئے دوسری می گرنیانی بی اگر آج کمی کوالی آ داز آجائے توبس سارا کام چھوڑ چھاڑ کرا لگ بوجائے کیونکہ مجست بوری نہیں ہے ۔ اسی طرح ایک برد گرکو کرکے وقت یہ آ واز آتی بھی کہ جاہے کتنا بھی کرنیرا فاتم سے کفر پر مہو گاکا فر بهو کر مرے گا جب بہت دن اسی قصہ میں بوگ اور یہ آ داز موقوت بی م بول کو آ فر گھرا گئے گرکام نہیں جھوڑا گھرا بسط کا اثر یہ بواکہ اپنے شیخ نے فرمایا کہ دستنام مجب ہے معبوبوں کی عادت ہے کہ عاشقوں کو جھیڑ جھا کہ میست ہے بیٹے نے فرمایا کہ دستنام مجب ہے مجبوبوں کی عادت ہے کہ عاشقوں کو جھیڑ جھا کی طرف ہے بیار دھنرے بی اس سے دلگر نہو و اسی طرح ایک باد حصن سے بیار محد تا بھی کہ ما سے تا دازآتی اسے شبی کیا یہ نا پاک قدم اس قابل بی کہ ہماد کی طرف ہوئے ہا دیے ہوئے اور ان کے اور از آتی کہ اسے شبی کی جمادی طرف میں ہوگئے کہ دیا جھاد دیتے ہیں نہ میں ہوگئے کہ دیتے ہیں ۔ پھلے نے دیتے ہیں ۔ پھلے دیتے ہیں ۔

ماجوا اگرآب ایسے ایسے شکنوں س کے جاتے تو پھرآب کا کیا حال ہوتا اب تواتنا ہی ہے کہ ذکریس مرانہیں آتا آب اس سے ہی گھرا گئے اول تو اگر اس کلفت براجمہ بھی مذہلت تب بھی نہ ملت اتب بھی نہ ملت اتب بھی آب کیا کر لیسے مجمعت کا مقتصنا یہ متفاکہ بدون اجر ہے بھی اسس پر راحنی رہے گھراب تواجب بھی ملت اے پھر ناگواری اور شکا بت کیول ہے اور اگر مرزا مطلوب ہوتا تو آپ د نیا ہی میں کیول آتے مزا تو جنت میں تھا'،

دہاں سے جوآپ دینا میں آئے ہیں تو مرسے کے لئے تصویرا ہی آئے ہیں بلکہ بدمزگی اور کلفست کے لئے آئے ہیں خوب کہا ہے ۔۔

کیا ہی جین خواب عدم میں تقادیقا دلف یادکاکچھٹیال موجگاکے متورظہ ورسنے مجھے کس بلامیں تھینسا دیا

حق تعالی نود فرماستے ہیں لَعَتَ لْحَكَفَّنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبُدُ لا كہ ہم نے انسال كومشقت مين مبتلا كركے پيداكياہ اورجن اب آپ توكيا چير ہيں اس كلفت سے تو براے برطے ہم جیں جیں ہے۔ چنا پھے جب سیدنا رسول اکٹرصلی الٹر علیہ وسلم برا ول وحی نا زل ہوئی ہے تو بھرائس کے بعد تین برسس تک منقطع دہی حضور صلے الٹرعلیہ وسلم ہین سال تک وجی کو ترسیتے رہے اور شدرت حز ن کی یہ حالست تھی کہ بعض د' فع پہاڑ پرسے گرکراسپے کو بلاک کرتا چاہتے تھے مگر فوراً حفرت جبریل علیه اسلام بمنود اربهو کرآپ کوسبنها لیے تھے تو جب تین پرسس تك حضور سل الشرعليه وسلم كوكلفت من ركه أكيب توبم كيا چير بين بمين تو اگرتین مو برسس تک بدمزگی میں رکھا جائے تو حق ہے دیکھواگر کوئی حاکم یا اختیا راسینے بیٹے کو کسی ملازمیت کے لئے تین برسس امیدوار رکھے اور پم بین روزیس جاکرملازم ہوجا ناچا ہیں تو یہ حاقت ہے یا بہیں بیں جولوگ وکرشغل ستروع کرتے ہی مدمزگی اور قبض کی ٹرکا مت کرنے لگتے ہیں وہ کم از کم تین برس تو صبركمين گوحق توبيه عقاكه زيا ده مدت تك صبركرين مگرا فسوسس أج كل تولوك استفعرصه تكسبخى صبرنهين كرتي جتنفع صهرتك حضورصلي الشرعليه وسلم كوخرة وحي ميں فبطن رہا۔

غرمن اول تومز امطلوب نہیں۔ دوسرے محبت کامقتفنا یہ ہے کہ مزے کا طالب مزہو۔ تیسرے اگرمز امطلوب بھی ہو تو کم از کم کچھ و تول تکتے بدمزگی کا مخمل کیسا جائے۔ چوتھے اس میں تواب بھی ملت اسبے۔ اوراس کے علاوہ یہ کماس میں باطنی مصلحت بھی ہوتی ہے بعضے اقتام تربیت کے اس پرموتونیں کہ طالب کوظا ہراً ناکام رکھ اجائے۔ چیسے آب نے دیکھا ہوگا کہ بعقنی عور توں کو اسفاطیں سات آٹھ دن تک طبیب بھوکا رکھت ہے اوران کو بھوک بہت گئی ہے وہ دو ٹی کے لئے صدیحی بہت کرتی ہی مگراس وقت ال کو بھوک بہت کرتی ہی مگراس وقت ال کام رکھتا ہی تربیت ہے۔ آپ خودسمجھ لیجئے کہ اس وقت ان کو دو ٹی دینا مجبت ہے یا مذ دین یقینا مذ دین ہی محبت ہے اوراس میں مصلحت ہے بس اسی طرح یا طن میں سمجھ لیجے کہ بعض دفعہ لذت سے محروم کر دینا ہی صلحت ہوتا ہے۔

آ نکس که توانگرت منی گرداند اوصلحت تواز توبهست رداند

جس نے بچھ کو مالدار مہیں بنایا تو تیری مصلحت کو بچھ سے زمایدہ بہتر حانتا ج افسوس كركيا الترميال طبيب كے برا برجى تنهيں كه طبيب بھوكا مار كے تواس كو شفقت سمجعة بواورالطرميال لذت سع ترسادين توثر كايت كمرتي بوبهرصال إِصْبِرُوْ اوَصَابِرُوْا كَاتَعَلَى تُوانِ اعمال سے ہے بین كا و قت آگیا اور دَابِطُوْا كَالْمَالَ ان اعمال مصب بيجن كا وقت يتيس آيا إب مجموكه اعمال كي مرقسين بي أيك ظامير أيك الطن اورا عال ظاہرہ کی تقسیم تی جو میں نے اب تک بیان کی کران میں ایک قسم تو دہ ہے جس کا و نت آگیا ا در تجراس کی دونمیس بین ایک لیخ متعلق ایک دوسرول کے تعلق ا در دوسری قسم وهسيحس كا وقت بنيس آيا ان سب اقسام كادكام توامْ بِرُوادَ مَا بِرُودا وَ البِطْوُ الميس ندكور بهوسة اوراس سعمعلوم بوكيا جوكاكران احكام كاتعلق تمام شريعت سعب كيونك كوئى عل استقيم سے با ہرجيں ہے۔ نيزيد سى معلوم بوگياكه مصالح دنيوي سے بھی ان احکام کو پوراتعلیٰ ہے کینونکہ دینیا کے کام بھی دوہی قسم کے ہیں - ایک وہ جن کا وقت آگیا ان میں استقلال وٹرات قدم کی ضرورت سے دومسرے وہ جن کا وقست نہیں آیاال كهلئة تيادى وستعدى كم مزورت ب اب ايكةم ره كئ ينى اعال باطنواس كم متعلق ارشاد فرملته بين وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَهُ فِدات وربي مربوية تأم اعال باطه كى جرب مراسين ي

بسط کی صرورت سے جس کے لئے وقت نہیں کتب نصوف سے اس کی تفییل معلوم ہوسکی ج گرمیرامقصولہ حاصل ہوگیا وہ یہ کہ اگر آپ کو قلاح کی تمناہ ہے قلاح دنیا کی تبعًا اور قلاح آخر کی قصداً تو اس کی صورت یہ ہے کہ دین کو اختیار کروا وران احکام پر عل کروکیو نکرحی تعالیٰ نے فلاح کو ابنی پرمرتب فرمایا ہے سواس مقصود کے لئے استی تقریر کا فی ہے اور ہاں اِنَّوْاللّٰہ فی اللّٰہ کو ابنی پرمرتب فرمایا ہے سواس مقصود کے لئے استی تقریر کا فی ہے اور ہاں اِنَّوْاللّٰہ کی اللّٰہ کو ابنی پرمرتب فرمایا ہے سواس مقصود کے لئے استی تقریر کا فی ہے اور ہاں اِنَّوْل کی متاہوں اور بھی ساتھ ساتھ ہوا وراسی وقت ان پر فلاح کا ترتب ہوسکتا ہے۔ اید بین تم کرتا ہوں اور اس بیان سے آپ کو اندازہ مہو کیا ہوگا کہ لوگ اس وقت طلب فلاح میں کدھ ہرکہ دور اللہ ماں بیان سے آپ کو اندازہ مہوکیا ہوگا کہ لوگ اس وقت طلب فلاح میں کدھ ہرکہ کے مالت النے جا دہ ہوں اور وراسی والے میں کدھ ہوگیا ہوگا کہ اور اس بیرسی کو بھی تو جنہیں بیں ان لوگول کی حالت بریش مصادق آتا ہے ۔۔۔

ترسم مذرسی بر معب اے اعرابی کیس دہ کہ تومیردی بر کفرستان ست (اے اعرابی مجھ خوف سے کہ تو بیت النزر بہر پنج گا یوا ست جی پر توجل رہا ہے کفرستان کا ہے اخریں تو توکستان ست ہے گا یوا ست جی پر توجل کو کھا ایک طریقے ہے گا یوا ست جی کہا کہ آ جکل کو کھا ایک طریقے ہے کہ کہ بھر نا ہے۔
کر کے ہی فلاح حاصل کرنا چا ہتے ہیں گراس کا انجام فلاح نہیں بلکہ فرسے نزدیک ہونا ہے۔
ایس فلاح کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یہ ہے جو سیے فلسفہ سے معلوم ہوا کہ دین ہی فلاح کا طریقہ ہے اور اگر دین ہی نبیل تو فلاح حاصل اور اگر دین ہی نہیں تو فدا کی قسم اگر ساری دنیا کی سلطنت بھی حاصل ہو جائے تو فلاح حاصل مذہو گی لی نی دا حت واطیعان جو جس فلاح ہے اب دعا کے کہی سیام عمل کی توفیق عطا فلاح سے اب دعا کے کہی سیام عمل کی توفیق عطا فلاح سے اب دعا کے کہی سیاد اجمعین والے مثل کا فرادیں۔ و حسل ادالہ علی سید نا و مولان الحمد و الحمد اللہ واصحاب اجمعین والے مثل دب العالمین

اعلان ممسال برآبخاب کا درسال نیم مرکسان کا توین ہے اس رسالہ برآبخاب کا درسال نیم مرکسان سال استفاد کا کا دورو ہے بیت کے اگر الابقار جاری کے مناب کا بیس مرکسان کا خرجہ وی کی جبیری کا دورو ہے کے نقصان سے بجنا جا ہیں تو آج ہی اولین فرصت میں بیس دولی بدر لیونی آرد دارسال فرما دیں جالسلام محد عبدالمتان عفرائه

(باقى ان شاوالله تعالى آئنلى